

## دَارُلافِ آَجَامِعَهُ فَارُوقِیهِ کراچی کے زیرنِگرانی دَلائن کی تخرِ بج وحَوالهِ جَاتِ اَدرَجْبِیوٹرکٹابئٹ کیساتھ

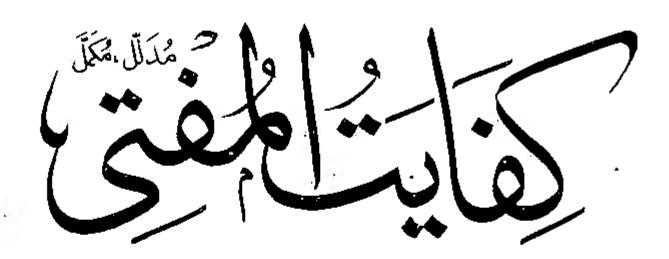

مُفتَى المُمَضِرَّتُ مَولاً نَامُرِفِي حُصِّكَ كِفَا مِيَتُ اللَّهُ دِهْ لَوْتَىٰ اللَّهُ دِهْ لَوْتَىٰ

(جلدُوم)

ار المال المال المالية المالي

#### كا في رائث رجسر يش نمبر

اس جدید تخ تنج و تر تیب وعنوانات اور کمپیوٹر کمپوزنگ کے جملہ حقوق با قاعدہ معاہدہ کے تحت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

باابتمام : خليل اشرف عثاني دارالاشاعت كراجي

طباعت : جولائی ابناء تکیل پریس کراچی-

ضخامت: 3780صفحات در ٩ جلد كمل



ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجى اداره اسلاميات • 19-اناركل لا مور مكتبه سيدا حمد شهيدارد و بازارلا مور مكتبه امداديه في في مهيتال رود مكتان مكتبه رحمانيه ۱۸-ارد د بازار لا مور

سیت القرآن اردوباز ارکراچی ست العلُوم 26 نا بھدروڈ لا ہور تشمیر بکڈ بورچنیوٹ باز ارفیصل آباد کتب خاندرشید ہے۔ مدینہ مارکیٹ راجہ باز ارراوالپنڈی یونیورٹی بک ایجنسی خیبر باز اربیثاور

#### ويباجيه

الحمد لِلَّهِ رِبِّ العلمين والصَّلوة والسلام على نبيّه الامّى الامين وعلى الحمد لِلَّهِ رِبِّ العلمين والصَّلوة والسلام على نبيّه الامّى الامين وعلى آله واصحابه الطاهرين المهديين

اما بعد \_ بیکفایت المفتی کی جلد دوم قائم کمین کے پیشِ نظر ہے ۔ جلداق آ کے دیبا ہے میں عرض کیا گیا تھا کہ جوفقاوی جمع کے ہیں وہ تین قسم کے ہیں ۔ اوّل وہ فقاوی جوندر سدامینیہ کے رجسڑوں میں سے لیے گئے ہیں ۔ اوّل دہ فقاوی جوندر سدامینیہ کے رجسڑوں میں سے لیے گئے ہیں ۔ ایسے فقاوی کی پیچان میہ ہے کہ لفظ المستفتی پر نمبر بھی ہے اور ستفتی کا نام و مختصر پند اور تاریخ روا نگی بھی درج ہے ۔ بعض جگہ سوال نقل نہیں کیا گیا ہے بلکہ لفظ جواب دیگر کے اوپر ستفتی کا نمبر ڈال دیا گیا ہے ۔ دوسر ہے وہ فقاوی جو گھر جوسد روز ہ الجمعیة سے لیے گئے ہیں ، ان میں لفظ سوال کے نیچے اخبار کا حوالہ کھا گیا ہے ۔ تیسر ہے وہ فقاوی جو گھر میں موجود نتھے یابا ہر سے حاصل کیے گئے یامطبوعہ کئب میں سے لیے گئے ۔

لفظ جواب کے شروع میں جونمبر لکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ فقادیٰ کی کل تعداد ظاہر کرنے کے لئے سیر بل نمبر ہے۔ یہ جلد دوم جوآ ہے کے پیش نظر ہے اس میں درج شدہ فقاویٰ کی اقسام کی تفصیل ہے۔ رجشروں ہے ۲۲۹ الجمعیة ہے ۵۵ متفرق ۸۷ کل ۱۳۷ کی ایس سوٹو ہے کہ فقی جلداق ل اورجلد دوم کے کل فقاویٰ کی تعداد سات سوٹو ہے (۹۹۰) ہوئی۔ اب انشاء اللہ جلد سوم بھی جلد شائع ہوگی جو کتا ب الصّلوٰ قے ہے شروع ہوتی ہے۔ اب انشاء اللہ جلد سوم بھی جلد شائع ہوگی جو کتا ب الصّلوٰ قے نشروع ہوتی ہے۔ واحر دعو نا ان الحمد کہ لِلّهِ دِبَ العلْمین

احقر حفیظ الرحمان واصف ۲۳۸مزیج الادل ۱۳۸۹ه

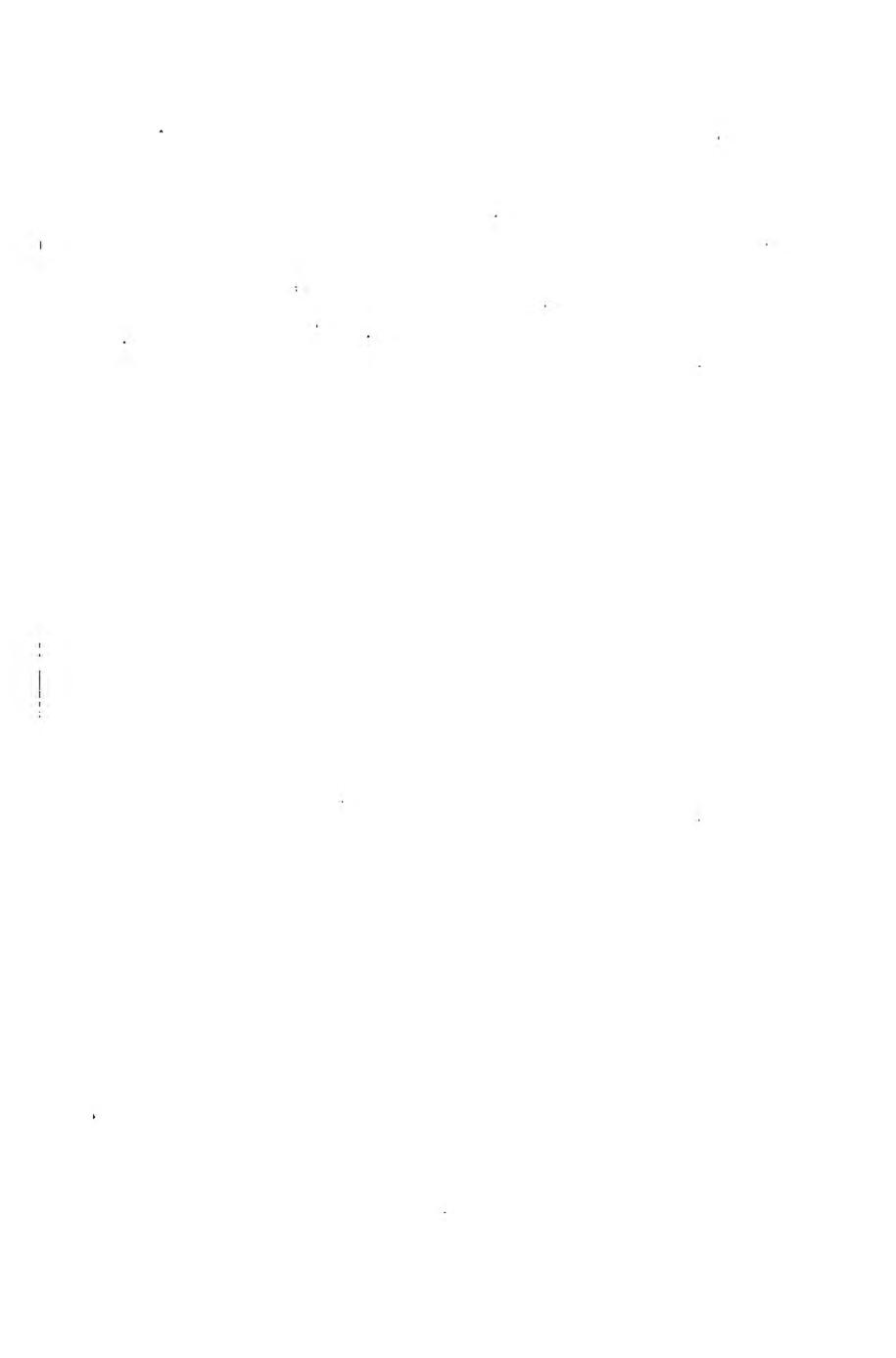

# فهرست مضامین کفایت المفتی جلد دوم ستاب العلم

|       | بهلاباب: دینی تعلیم اور شبکیغ                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | فصل اول: تعليم كي فضيلت                                                                            |
| 79    | (۱) دین مدرسہ کے خلاف پرویئلنڈ اکرنے والے سے 'تعلقات ختم کردینے چاہئیں                             |
| ٣,    | (۱)(۲) تبلیغ کی نیت سے غیر مسلم ہے رواداری وحس سلوک مستحسن ہے                                      |
| 1     | (r) نو مسلموں کو حقیروذ لیل سمجھنا موجب گناہ ہے                                                    |
| 6     | (٣) بيت اقوام كومسلمان بنانے ميں ركاوٹ بيد اكر في والے خد الورر سول صلى الله عليه وسلم كے مجزم ہيں |
| 4     | (سم) پیت اقوام کے نومسلم بھی عام مسلمانوں سے بھائی ہیں                                             |
| •     | (۵) ہر مسلمان پریقدر معلومات تبلیخ لازی ہے                                                         |
| ۳۱    | (r) مسلمان ہونے کے لئے آنے والے مختص کو مسلمان کرلینا ضر دری ہے                                    |
| ۲۲    | (٣) (١) کيام وجه طريقة 'تبليغ صحابه 'تابعين اور تبع تابعين کے زمانه ميں بھی تھا؟                   |
| #     | (r) صحابه كرام فردأ فردأاور جماعت كى شكل ميں تبليغ كا كام انجام ديتے تھے                           |
| 4     | (سر) تبليغ فرض كفاميه ب                                                                            |
| ŧ     | (٣) کیامروجه تبلیغ کو جهاد کها جاسکتا ہے ؟                                                         |
| 4     | (۵) تبلیغ چھوڑنے پر جہاد چھوڑنے کی وعیدیں چسپال کرنا صحیح نہیں                                     |
| #     | (۱) تبایغ کسی خاص طبقہ کے ساتھ مخصوص ہے یاعام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے؟                             |
| 4     | (۷) ہر مسلمان کلمہ کے صحیح مفہوم اور نمازوغیر ہ کے مسائل کی تبلیغ کامختاج ہے                       |
| 20    | (۵) خواتین کے لئے تبلیغی سفر کا تھم                                                                |
|       |                                                                                                    |
| 4.    | (۱)(۱) معنی و مطلب منتجھے بغیر بھی قرآن مجید کی تلاوت سے نواب ملے گا                               |
| 9     | (۲) قر آن مجید کو سمجھ کر پڑ ھنااور اس کے حلال دحمہ ام کو جاننا مسلمانوں پر فرض کفامیہ ہے          |
| 4     | (۳) اتنا قر آن مجید باد کرناجس سے نماز درست ہو ضروری ہے                                            |
| " ም ፕ | (۷) قاعده" يسر باالقران" پيول كوپڙهاناكيها ہے؟                                                     |
| ۲۲    | (٨) معنی و مطلب مستحجے بغیر بھی قر آن مجید کی تلاوت ہے تو اب ملے گا                                |

| صبغي        | مضمون                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۰         | (٥) بچول کو کھڑ اگر کے ان ہے قر آن مجید سنناخلاف ادب منین                                  |
| 1           | (۱۰) مجلس مین تلاوت و نظم وغیر د پڑھی جائے تو تلاوت کی نقذیم افضل ہے                       |
| r 9         | (۱۱) کیاغیر مسلم کو قرآن مجید پڑھانا جائز ہے ؟                                             |
| 4           | (۱۲) معنی و مطلب مجھے بغیر بھی قر آن مجید کی تلاوت سے نواب ملے گا                          |
| ę           | (۱۳)د بنی تعلیم پڑھنے والے بچول کو سر کاری لازی (جبزی) تعلیم سے مشتنی کرایا جائے           |
|             | دوہراباب: تعلیم کے احکام و آداب                                                            |
|             | فصل اول :     تعليم كامعاوضه لينا                                                          |
| <b>7</b> /• | (۱۴) دین تعلیم یاامات پر تنخواه لیناجائز ہے                                                |
| ۱۲          | (۱۵)(۱) قرآن مجید پڑھانے کی تنخواہ لینا جائز ہے 'تراو تے وشبینہ کی جائز نہیں               |
| 4           | (۲) پیشگی و عده اور طبے گئے بغیر اگر حافظ صاحب کو یکھے دیاجائے تو گنجائش ہے                |
| #           | (٣) شبينه پڙهاناکيها ہے                                                                    |
| ٣٣          | (۱۲)(۱) کیاا یسے امام کوامات پر نواب ملے گااگر شخواہ نہ دی جائے توامامت چھوڑوے ؟           |
| "           | (۲) تنځواه کے کردیٰ کتابیل پڑھانے پر تواب ملے گاہ ہ                                        |
| 4           | (۳)غریب اور مالد ار دونوں کو جنخواہ کیکر دین کتابیل پڑھانے یاامامنت کرنے پر ثواب ملیگا     |
| ,           | (سم) دِ بِی لَعلیم اور امامت پر شخواه مقرر کر کے لینا جائز ہے                              |
| 4           | (۵) طلباء سے خدمت لینے کا تھم                                                              |
|             | (٦)" مين الله والشطير المت بإخد مت كرول گا"د"تم الله واسطيه تنخواه دو" سُوال ممنوع مين     |
| y           | والحل تبين بين بين بين بين بين بين بين بين بين                                             |
| l           | (۷) عبادات پراجرت لینے کے ہارے میں شاہ عبدالعزیزؒ کے ایک قول کی تشر تگ                     |
|             | (۷۱) حضور علیت مجھی کیھار صحابہ کرام کے گھر بطور محبت وصدافت کھانا تناول فرماتے تھےنہ<br>ر |
| المألم      | که بطوراجرت که بطوراجرت کام بیات می کان کی می داد.                                         |
| H           | (۱۸) طالب علم کواگر تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سکھایا جائے تو بہتر ہے                           |
| 50          | (۱۹)(۱)داخله فیس کا بخکم                                                                   |
| H           | (۲) ما نوار فیس لی جاسمتی ہے ۔                                                             |
| "           | (۲۰) متاخرین نے ضرورت کی وجہ ہے بعض عبادات پر اجرت لینے کو جائز قرار دیاہے<br>فصا          |
|             | فصل دوم: آداب تعلیم                                                                        |
|             |                                                                                            |

| صفحد          | مضمول                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠            | (۲۱)عیدگاه میں بجون کو تعلیم دیناکیساہے ؟                                                          |
| اه            | (۲۲) شریعت میں عاق کرنے کالفتیار کسی کو شیں                                                        |
|               | تيسراباب: تعليم زنان                                                                               |
| "             | (۲۴)اسلام میں خواتین کی تعلیم                                                                      |
| "             | (۱) کڑی کی مدت بلوغ کیا ہے ؟ اور مشتہاۃ کب ہوتی ہے ؟                                               |
| 07            | (۲) والدین پر لڑ کیوں کی تربیت کے سلسلے میں حقوق                                                   |
| 1             | (m) بلوغ سے پہلے اور بعد میں ستر کی تفصیل                                                          |
| 1             | (٣) قر آن وحدیث ہے منتبط علوم کون کون ہے ہیں اور ان کے درجات کیا ہیں ؟                             |
| "             | (۵) حسول تعلیم کے لئے عور تول کا جماع ثابت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 1             | (۱) عور تول کے حقوق کیا ہیں آوران پر کون ہے علوم کی مخصیل ضروری ہے ؟                               |
| 79            | (۲۴) مکمل شرعی پر ده گی رعایت کے ساتھ لڑ کیوں کو تعلیم دینے میں کوئی مضا کقد نہیں                  |
| 4             | (۲۵) پر دہ کی رعایت کے ساتھ عورت گار خیر میں خصہ لے سکتی ہے                                        |
| 4             | (۲۶) پچی ہے جمجمع میں تلاوت کر انا                                                                 |
| <٠            | (٢٤) لإكيول كولكھائي سكھانے كا حكم                                                                 |
|               | چوتھاباب متفریفات                                                                                  |
| #<br>:        | (۲۸) بهشتی زیور مفیداور معتبر گتاب ہے                                                              |
| <b>&lt;</b> 1 | (۲۹) علماء کو شیطان 'بد معاش' ظالم کہنے والا فاسق ہے                                               |
| 4             | (۳۰) نومسلم اپی ضروریات بوری کرنے کے لئے مالدار مسلمانوں سے امداد کی در خواست کر سکتاہے            |
| ٧٣            | (m1)غیر عالم معتر کنابول سے تبلیخ کا کام کر سکتا ہے                                                |
| 450           | (۳۲) كيا حكومت گامد ج صحابة گورو كنامدا خات في البدين نبين                                         |
| 4             | (۳۳) فخش گوفسادی و عظ کرنے کے لا أُق نہیں                                                          |
| . 20          | (٣٣٣) پچوں کو" قاعدہ پسر بنالقر آن" پڑھانا کیساہے ؟                                                |
|               | كتاب السلوك والطريقة                                                                               |
|               | بهلاباب: إذ كار وأشغال                                                                             |
|               | قصل اول :    ذر ترجلی و خفی اور حتم و غیر ه                                                        |
| 44            | ( ۳۵ ) عار ضی مانع نہ ہمو توڈ کر تجلی جائز ہے گھر خفی او ٹی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| ies | مضموران                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44  | (٣٦)(١)بند آواز نے تلاوت کرنے ہے اگر کسی کی قماز میں خلل آئے توجائز شیں                   |
| .4  | (٣) جماعت کے بعد پلند آوازے ذکر کی رسم غلط ہے                                             |
| ۲,۸ | ∠ ۳ جَلَمُ انعَقَادِ الحَيَّا فَلِ المُوسومِية بحَلِقِة الذِ كَرِ                         |
| ۸٠  | ۸ ۲ (۱) ختم قر آن کے بعد چند سورت اور صل علی نہیناالخ پڑھنے کو ضروری سنجھنا کیساہے؟       |
| 4   | (۱۶) تبارک پڑھنے اور پڑھوانے کامر وجہ طریقہ شریعت سے ثابت نہیں                            |
| 4   | (۳) مجلی ذکر میں انبیاء اور اولیاءً کے ارواح کے آنے کا عقیدہ کیسا ہے ؟                    |
|     | فصل دوم :اساء حسنی                                                                        |
| AJ. | ۳۰۹ اسم اعظم کے ور دے حاضر ات کا حکم                                                      |
| K   | جواب از مولوی وزیر الدین چشتی                                                             |
| 4   | جواب از جضرت مفتی اعظیم                                                                   |
|     | . قصل سوم : توسل                                                                          |
| ۸۳  | • الآيت وابتغوا اليه الوسيلة مين وسيله بي كيام او ٢٠٠٠                                    |
| 10  | اسم                                                                                       |
| 7   | ۲ ہم بزر گان دین کئے وسیلے کے بغیر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔<br>ان                            |
| ۸۶  | ساسم" بھی اکنبی و آلیہ الا مجاد" ہے دعا کا حکم                                            |
| Ÿ   | ۳۴ مدوطنب کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول علیہ گانام شریک کرناجائز نہیں                 |
| ٨٤  | ۵ م نقشه تعل مبارگ معجد میں لگا کر ہر تماز کے بعد اسے یوسه دینا اور مصافحه کرنا جائز نہیں |
| . 1 | ۳۶ حضوراً کرم علی ہے کسی حاجت کے لئے دغاماً نگنا جائز نسیں                                |
| AA  | ے نام حضور اکر م علیہ کے نام کے ساتھ لفظ ''یا' کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4   | ۸ ہم (۱) نقشہ تعل مبارک ہے تیم ک و توسل اور اس کو شائع کرنے کا حکم                        |
| #   | (۲)نام سے پہلے ''خادم دربار محمدی ''گلھ دینا کیسا ہے ؟<br>مات                             |
| 11  | (۳۰) بلاعلم مسی بات کاا بختفاد ر کھنا سمجھے نہیں                                          |
| 9.  | ۹۶ معروف نقشہ کیا حضورا کرم علی ہے تعل ہی کا ہے 'اس کویو سہ دینا کیسا ہے ؟                |
|     | خطو کتابت ماخوذازاتمام المقال                                                             |
| 97  | نقشہ تعل مبارک ہے توسل کے مسلہ پر جلیم الامیة کے نام مفتی انفظیم کے مکتوب کاخلاصہ         |
| 1/: | · جواب مكتوب از حكيم الامنة                                                               |

| سن  | مضموك                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹  | مكتوب تحكيم الامتهام مفتى العظيم                                                      |
| 90  | جواب مکتوب از حضرِت مفتی اعظم می                                                      |
| 94  | مكتوب از حكيم الامتُّ                                                                 |
|     | فصل جہار م: درود 'ودعائے گنج العرش وغیر ہ                                             |
| 99  | . ۵۰ درود تاج اور دعائے شخج العرش کی اسادیے اصل ہیں                                   |
| 4   | ۵۱ حضور اکرم علی کا تعلیم کر دو ورد کیاہے ؟اور ''مسلی اللہ علیک یار سول اللہ''کا تھلم |
| 1   | ۵۲ ہر جمعرات کو درود شریف کے ختم کے لئے اجتماع کاالنزام بےاصل ہے                      |
| 4   | ۵۳ جماعت بنا کربلند آدازے درود شریف پڑھنے کا حکم                                      |
| ,   | ۵۴ کیادرود شریف کانواب حضور اکرم علیت کے علاوہ دوسرے کو جشاجا سکتاہے ؟                |
| 1.1 | ۵۵ درود تاج حدیث سے نامت نہیں اس کے بعض جملے مفہوم کے لحاظ سے قابل اعتراض ہیں         |
| 4   | ۵۶ (۱) درود تاج کے بجائے ماثور دعا پڑھناا فضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| į.  | (٢) درود اکبراور وعائے گنج العرش پڑھنا جائز ہے مگر انگی اسناد ہے اصل ہیں              |
|     | دوسر اباب: پیری و مریدی                                                               |
|     | قصل اول: بيعت                                                                         |
| 1-1 | ۵ ۵ میعت توبه مسنون ہے معروف چار طریقول میں مرید ہونامتحب ہے                          |
|     | ۵۸ ایک بزرگ ہے صرف و ظیفہ لینے کی وجہ ہے روسر ہے بزرگ ہے پیعت ہونے میں                |
| 4   | كُوتْ مُضا يَقته نهين                                                                 |
| ۳۰۱ | ۵۹ (۱) پیرکا تخت پر بیٹھ کر دوسروں کو نیچے بٹھا کربلا ضرور ت ذکر کرانااح پھانہیں      |
|     | (٣) دوسرون کوہمیشہ بنچے بٹھا کر ذکر کر انا حضور اکر م علیہ ' خلفائے راشدین اور نہ کسی |
| 4   | بزرگ ے ثابت ہے                                                                        |
| ,   | (۳) کرامت پیر کے اختیار میں نہیں ۔                                                    |
| +   | ٦٠ كبائر كے مرتكب مخفل كے ہاتھ بربيعت جائز نہيں                                       |
| 10  | ا آ کیائز کے مر تکب شخص ہے بیعت اور پیری و مریدی جائز نہیں                            |
| V   | ۱۲ مرشد منع نہ کرے توسیای معاملہ میں مرشد کے خلاف رائے دینے سے بیعت پر کوئی           |
| 1.4 | اثر ځين پڙهنا                                                                         |
| "   | ۱۳ پیری و مریزی کے بارے مین چند سوالات کے جو لبات                                     |
|     | <u> </u>                                                                              |

| صفحه | مضمون                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4  | ١٢ نستحب البيعة في طريق من طرق المشايح                                                  |
| 1.4  | 10 (۱)م يد ۽ و نے کامطب                                                                 |
| #    | (۲)مرید سونامتحب ہے                                                                     |
| 4    | (۳) روحت کرنا مرید بونادونول تا یک بی مطلب <del>ب</del>                                 |
| 4    | ( ۲ ) کیاغیر مرید موے مریبے عصان پنچے گا °                                              |
| 1    | (۵ نمرید ہو ناضروری شیں                                                                 |
| 4    | (1) خدف شرح حرَّت کرنے و سے بیروں کامرید ہونا جائز نئیل                                 |
| 1-9  | ۲۶ ۶ م فعال کے مرتکب پیر کے حلقہ بیعت میں و خل ہونا حرام ہے                             |
|      | فصل دوم رياضت                                                                           |
| 111  | ۔ ۲ بزکیہ نفس کے سے کئے جانے والے مرقبے میں ناجا بز کام نہ ہو تو مباح ہے .              |
| 191  | ۲۸ تصور شیخ کا تخکم                                                                     |
| /    | 19 نمازیامراقبه میں تصور نیخ کا حکم ·                                                   |
|      | تيسر اباب متفرقات                                                                       |
|      | 20 شعر'' مد کے بیے میں موے وحدت الخ' ملحد خدہے کی غزب خونی ق مجو س میں                  |
| 117  | شرکت سے پچنا ضرور کی ہے ۔                                                               |
|      | ا۔ متبع شرح مام کی تو ہین اس کے ملم کی وجہ ہے کرنا َ غربے 'تصوف شرعی معوم میں داخل ہے ، |
| איו  | ۲۷ پمفلٹ میں مذکور تمام، نبس صحیح بین                                                   |
| ua   | ۳ کیا بائل تخص وی ن سَاتا ہے °                                                          |
| 77   | ا مع کے کرامت عدر موت ممکن ہے ۔ ا                                                       |
| 117  | ۵ > حنسور َ رم ﷺ كانام سن كر نگو شے چو منے سنگھوں پر انگا نے كا تھم                     |
| t    | ۷۷ شجره کو قبر میں دفن کر ماجائز شبیں                                                   |
| .14  | ے کا محرم عورت کامر شدئے ساتھ رہنا جا ہزنمیں                                            |
| 1, 9 | ١ - ، توروغا غ تابت شدوتر تيب ہے پر صناح سے عير ماتور ميں اختيار ٢                      |
| 4    | ۵۷ مخصوص وقت میں جتم می طور پر درود شریف پڑھنے کا سز م درست سمیں                        |
|      | ۸۰ حنور کرم ﷺ کامعر نے کے وقت حضرت عبیر لقادر جیلا ٹی گی گر دن پر قدم کھ کر             |
| //   | یر ق پرسو ریمو نے کاو قعہ جمعا وکی طرف ہے گھڑاہو ہے ۔<br>                               |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174  | ۸ ساع متعارف توالی تو سول طبله سار نگی سنتاممنوخ ہے                                                                                                                                                                             |
|      | پیلاباب : آیات کی تشر یخ                                                                                                                                                                                                        |
| 124  | ٨٢ آيت " ولو عدم الله فيهم حيرًا لاسمعهم (الابه) "كاصحيح مصب                                                                                                                                                                    |
|      | ٨٣ 'قل انها انا مشر ملكم 'كار جمد كه دو شخفيق نهيس مول بشر ما نند تمهار ، كر ناغلط أور                                                                                                                                          |
| ۱۲۳  | تحریف ہے                                                                                                                                                                                                                        |
| 1474 | ٨٨ آيت "و أت دالقربي حفه (الآيه) وبالوالدين احسانا(الآيه) "ونجيره كي تشريح                                                                                                                                                      |
| 110  | ٨٥ آيت "ان عبادي ليس لك عليهم (الآيه)" لأغو بيهم احمعين" بين شبه تعارض كار فع                                                                                                                                                   |
| 144  | ٨٦ ( ) آيت "بعبسي اني متو فيك ورافعك (الامه) كالشيخ معنى                                                                                                                                                                        |
|      | (٢) آيت امرح المحويل " ے على اور فاطمة اور ايخرج ملهما اللؤلؤ و المرحال"                                                                                                                                                        |
| "    | سے حسنؓ و حسینؓ مراد لیناغلط ہے                                                                                                                                                                                                 |
| 14<  | ۸۷ ( ) تر آن مجید میں تعش ایس آیتیں ہیں جنگا تھم موفت تھا                                                                                                                                                                       |
| 4    | (۲) تو نین اسایه مقتضائے مقل کے مو فق ہیں                                                                                                                                                                                       |
|      | ووسراباب رموزاو قاف                                                                                                                                                                                                             |
| 7    | ۸۸ قرآن مجید میں مواضع وقف کرنیکا حکم                                                                                                                                                                                           |
| ۱۲۸  | ۸۹ ''عشاوۃ'' پر سانس ٹوٹے میں ''لہم'' ہے ابند اکرنے میں کوئی مضا کقنہ نسیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                |
| 1    | ۹۰ یسے غظ مرس نس ٹوٹے جمال و قف نہ ہو تواعاد ہ افضل ہے                                                                                                                                                                          |
| 1    | ه ينا                                                                                                                                                                                                                           |
|      | تیسر لېب مخارج حروف                                                                                                                                                                                                             |
|      | ۹۶ ضادا کثر صفات میں ظاء کا مشاہہ ہے کئین مستقل حرف ہے ۔                                                                                                                                                                        |
| ا۳۱  | ۹۳ ضاد کو مشابه ظایر صندر ست ہے دول پُر پڑھن ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                              |
|      | جو ب ز قاری محکی لدین پونی پتی ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                            |
| 177  | جو ب از مفتی العظم می می در برا مفتی العظم می می در برا می از مفتی العظم می در برا می در برا می در برا می می د<br>در می از مفتی العظم می در برا |
|      | جواب از قاری سید طاہر حسین ً                                                                                                                                                                                                    |
| 177  | ۹۴ " ضاد "اکتر سفات میں مثبہ " طاء " ہے ضاد کو دال پر پڑھنے والے کی نماز بھی صحیح ہو گی .<br>معمد میں میں نہ میں میں سے معمد نہ میں آ                                                                                           |
| "    | ۵۵ ضاد کو مشاہہ نھا پڑھنے و لے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                     |

| صفحه     | مضمون -                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144      | ۶۲ 'ضاد "صیح مخرج سے داکیا جائے مشابہ " خلا"ہو گی بینہ ؟" نساد "کو مشابہ" وال "پڑھنا کیسا ہے 9۔ |
| 144      | جواب از موريان نام رسول ۽ توگي                                                                  |
| 100      | جو ب نه حضرت منتقی مضم<br>• و ب نه حضرت منتقی مضم                                               |
| #        | ۷ جو پ دیگر ۲۰۰۰ سات د                                                                          |
|          | ٩٨ نيبر مغضوب ياد ، خالين 'مين" خاد ''كو قصداً" خا" پڙ هناغيط ہے ، صحيح د کياج ئے تو            |
| 1        | مشابه غامو گ                                                                                    |
| 127      | ۵۹ جېرگر                                                                                        |
| #        | ۱۰۰ "ضاد "کو ذریص" طانیا" در ل "بره هن غبط ہے                                                   |
| 154      | ۱۰ "و بي صاليين "كو" و بر حد ليين "(ماضا) يرا هن غلط ہے                                         |
| ,        | ۲۰ و ، بند مین کوور ظالمین پیرهندر ست بیطو ۱ مدوالین ؟                                          |
|          | چو تھاباب اعراب قر ن                                                                            |
| 1179     | ۰۰ قرآن مجید کے احر ب سنور ﷺ کے رہانہ سے کتنے پر ان بعد مگائے گئے ؟. ،                          |
| 4        | سم میش کوداز معروف اور زیر کویاء معروف کی طرف و کل کر کے پڑھا جائے ۔                            |
| ا الر٠   | ۱۰۵ جواب کی توضیح                                                                               |
|          | يانچوا باب متفرقات                                                                              |
| 4        | ۲۰ سوره توبه کی بند و میں سوه باسد من شار نخ پره هنا تابت شیل ،                                 |
| "        | ے ۱۰ مو وی نذیر احمد د بعوی کے ترجمہ قرآن میں بہت ی غلطیال ہیں ، ، ، ، ، ، ، ، ،                |
| ایان     | ا ۱۰۸ آیت نگری کیک آیت ہے ۔                                                                     |
| #        | وه آيت" وما يول على الملكس ساب هاروت و ماروب (الابه)" كي صحيح تشريح                             |
| ואר      | ۱۰ عربی عبارت کے بغیر قرآن مجیر کار جمہ شاکع کرنے کا قلم                                        |
| ן שאון . | ا ا قرآن کریم کوخوش آو زی ہے پڑھنا جائز ہے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                  |
| "        | ۱۲ کیاحروف مقطعات کے معانی کا علم حضور ﷺ کوتھ ۔ ، ، ، ،                                         |
| #        | ۱۳ ہور دیر ء ق سے پہلے بسم ایتدن لکھنے کی وجہ .                                                 |
|          | کتاب ای دین واق ثار<br>متاب مین کتاب ای دین کا تاثیر تا                                         |
|          | بیماب منفرق احادیث کی تشریخ                                                                     |
|          | ۱۴ حدیث شریف کی تعلیم فرنس کھارہ ہے مسی بہ کرام کے زمانہ میں تدوین حدیث کا                      |

| صنحة  | مضمول                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البرد | اہتمام خصر بی نقر آن کے خوف ہے نہیں کیا گیاں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                       |
| 11 -  | ۱۵ حضور عظیم کا خچریر سوار ہونے کی حدیث کا حوالہ                                                       |
|       |                                                                                                        |
| ۱۳۸   | ١١١ حديث " نحن احق مالسك من ابو اهيم" النح كالعجيج مطلب .                                              |
| 4     | ۱۷ حلق الله التربه يوم السبت " الع صحيح صديث ب                                                         |
| ه سا  | ۱۱۸ حدیت" فمن و صلها و صلته و من قطعها متنه" النح کا سیح ترجمه                                         |
| *     | 9 ا عدبت " يا عباد الله اعيبوسي " المح كالشجيح مطب                                                     |
|       | ۱۲۰ معراج کی رات حضور ﷺ کا عبدالقادر جیانی کی گردن پر قدم رکھ کربراق پر سوار ہونے                      |
| 10-   | کاو قعہ من گھڑت ہے ۔                                                                                   |
| 4     | ۱۲ " حدیث منکر معلل مو قوف و غیر و نهیم ہو سکتی " کہنا سیجے نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| 101   | ۱۳۴ کیااحادیث مثل قرآن میں                                                                             |
|       | ۱۲۳ حدیث "ستفترق امنی عبی ثلث و سبعین "الحیل امت امت و وت مراد ب                                       |
| 151   | يامت اجابت،                                                                                            |
|       | ۱۲ محد ثین کاچو تھے طبقہ کی کتب 'رزین و شعب ایا بمان دہیں تقی اور این عسا کر ہے صدیث                   |
| 4     | لینے کی وجہہ                                                                                           |
| 10 m  | ١٣٥ () صديت "تنك لا ينطر الله البهم يوم القيمة" الحكامواله                                             |
| #     | (٢) صريث " نو ان الباس يعلمون ما في العداء والصف الاول الح "كاحوالم"                                   |
|       | ۱۳۶ حضرت سعدین معادٌّ پرِ قبر کی تُنگی کی وجه ان کو نبی ﷺ کی شفقت پرِ ناز ورخانص رحست                  |
| 10 m  | الهی پر تکیپه ند ہونا قرار دینا نمط ہے                                                                 |
| 107   | ١٢٤ حديث" اتبعوا السوادالاعطم" من "الإعطم" بر فعت شان مرادب ياكثرت تعداد                               |
| 10 4  | ۱۳۸ (۱) محرری شریف کااضح لکتب ہونے کی وجہ                                                              |
| "     | (۲) حنفیہ کے نزویک بھی مخاری شریف کتاب اللہ کے بعد صحیح ترکتاب ہے                                      |
| 4     | (m) مشکلوة المصابیح معتبر کتاب ہے۔                                                                     |
| ,     | ( ٢ ) اخبار "الجمعية "مين فتوے حنفی مذہب کے مواقف دیئے جاتے ہیں ٠٠٠                                    |
| ,     | (۵)اخبار" لجمعیة "کے اراکین حنفی ہیں                                                                   |
| ٠     | ر یہ) مور سید رید و مجموعة الفتاوی معتبر ور حنفی مذہب کے فناوی بیں ۔ ، ،   ،     .       .             |
|       | رم) عاد ق و ميد حيد و معاد ق مربر و مايد بهب المسار ترخ والسير<br>كتاب التاريخ والسير                  |
|       | <u></u>                                                                                                |

| تعقير ا  | مضموت                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | پهلاباب سيريت وشاكل (على صاحبها التحية)                                                 |
|          | ٢٥ آيت "واقصد في مسيك" ورحديث "ادا منسي تكفأ تكفؤا كالما يلحط من                        |
| 17.      | صب ۱۰۰ المح کی تطبق ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                               |
| 4        | ١٣٠ كي حضور كرم ﷺ نے اپنو ست مبارك ہے كى ديتاه كے نام خط لكھا أيود سخط كيا ہے ؟         |
| ילו      | ۱۳ فضرت نویه کا حکم                                                                     |
| 175      | ۱۳۲ سنوراکرم ﷺ مت کے ویٹ شیل شفیح میں                                                   |
| ì        | ۱۳۳ ( ) حضور کرم ﷺ لی تاریخ و فات کیا ہے؟ ۔                                             |
| ģ        | (۴) حضور ﷺ کی نمار جنازہ فر دا فرہ ااداکی گئی سے پہلے او بحرؓ و عمرؓ و عتمانؓ نے الہ کی |
|          | د و سر اباب ، اہل بیت واہل قریش                                                         |
| זרו      | ۱۳۸۷ رویات صحیحہ سے یوٹ ب کاحات کفر پر مرنا تابت ہے۔ ۰۰۰۰                               |
| 140      | ٣٥ كيا قدموا فريشاً ولا تقدموها" الح صحيح صديت ٢٠ كالتيج مصب كيا ٢٠                     |
| ץדו      | ۱۳۶ من ربیاد کا مطرت 'سیننَ کے سر کوبید ہے مارنا تاہت ہے                                |
| ,        | ے ۱۳ مید ن ترباییں شارہ سے صف اوں کے تدمیول کاسر تن سے جد کرنے کے و قعہ و خیرہ          |
| 4        | کی نبت حضرت مسین کی طرف فتیج نہیں                                                       |
|          | ۱۳۸ مفرت می حضور کرم ﷺ کے خاندان ہے تھے ان کے وید وطالب حضورﷺ                           |
| 4        | کے پیچا تھے ۔ کیا تھے                                                                   |
| (44      | ۱۳۹ تو تایان حسین کو گال دینا کیسا ہے ،                                                 |
| ۸۲۱      | ۰ ۱۳۰۷ برید بن زیاد کے ہاتھوں حضرت حسین کی شہادت من کر مکدر ہو                          |
|          | تبسراباب اصحابه وتابعتين                                                                |
| "        | ۱۴۱ حضور کرم پیچنے کی و فات کے وقت صحابہ کر مٹم کی تعد داکیے ل کھ سے متجاوز تھی 🕠 🔻 🕟   |
| 149      | ۳۴ (۱) حی به اور بل بیت دونوانط فضائل حادیث میں موحود میں 🕠 🕠 🕠 🕠                       |
| 4        | (۲) مضرت معاوییّه صحالی بین عشر ه مبشر ه مین د اخل نهین                                 |
| <i>†</i> | (۳) حضرت عنیٰ کے نام لغی کی حالت میں میمان رہے پر عشر مش لغوہے .                        |
| "        | (سم) خدند وکی زیر تیب فضیلت تر تیب خلافت کے موفق ہے ہے ۔ ، ، ، ، ،                      |
|          | (۵) حفرت علیٰ کے حسنین کو حضرت عثمانؓ کی حفاظت کے سئے بھیجنے کود کھاو خیرے کرنا         |
| "        | بد گم نی ہے                                                                             |
|          |                                                                                         |

,~

| ف    | مضمون                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ۱۳۳ کی حکومت کامدح صحابہ ہے رو کنامداخت فی اللہ بن نہیں ؟ ان حال ت بیس مسلم نول کو                                     |
| 1<   | كياكرناچاپنج ،                                                                                                         |
| <7   | جواب از مولا نامحمر اسباطً                                                                                             |
| 1< > | جواب ار مفتی د را علوم دیوبند                                                                                          |
| 144  | جواب مفتی اعظم میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                  |
| 1    | جواب ز مفتی مظاہر علوم                                                                                                 |
|      | ۳ س کیا حکومت کامدح صحابه کور و کنامداخلت فی الدین خبیں ؟ مسلمانوں 'خصوصاً طلبه                                        |
| 4    | ° دار لعلوم دیوبند کو لن حالت میں کیا کرناچ <u>ا ہنے</u> ° ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                         |
| 141  |                                                                                                                        |
| "    | ۱۳۶ شہادت عثمانؓ کے متعلق کیے سوال، جن مند میں میں میں میں متعلق کیے سوال،                                             |
| "    | ے ۱۳۷ حضرت معاویة جائز خلیفه نتھے ان ہے برید کوولی عمد بنانے میں اجتہادی غلطی ہوئی                                     |
|      | چو تھاباب : اسمَہ و مجتمد مین                                                                                          |
| 14-  | ۱۲۸ اهم او صنیفهٔ کی تاریخ وفت کیا ہے؟                                                                                 |
| 4    | وسوالن البمام بلنديايه كے محقق بين ان كى كتاب" فتح القدير "نمايت متنده معتبر كتاب ،                                    |
| #    | ۱۵۰ علامه این امیر ی ج حنفی مذہب ورائن حاج صاحب مدخل، تکی بیں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                    |
|      | يانبچوال باب متفر قات                                                                                                  |
| IAL  | ان مسجد قصی بیت المقدس میں ہے جامع مسجد و بلی کا نقشہ مسجد قصی ہے مشابہ شیں                                            |
| 4    | ۱۵۲ فضَّص الإغبياء لوريَّذ كرة له وسيء معتبر ومتند كتاب بين يوشيل؟                                                     |
|      | كتاب الجهماد                                                                                                           |
|      | يهلاباب : ججرت وجهاد                                                                                                   |
| J۸۳  | ١٥٣ حكم الهجرة من الهند والجهاد فيها                                                                                   |
|      | دوسر لباب: تهادت                                                                                                       |
| (A < | الا کیا تومی مفاد کے لینے خود مستشی کرنا گناہ کبیرہ ہے؟                                                                |
| 4    | ا ۱۵۵ وارا محرب میں غیر مسلم شاتم رسوں کی سز فنل ہے یا معانی بھی ہو شکتی ہے؟                                           |
| JAA  | ۵۲ باغیوں کے باتھوں، رے گئے انگریزی فوج کے مسمان سپری شہید کے عکم میں شہیں                                             |
| ·    | ے ۱۵۷ ند ہبی معاملہ پر مسلمان اور گوئم ہدھ مذہب کے افراد میں جھڑپ وربر می حکومت کی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |

| نير:   | 20                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ستحد ا | مضمون                                                                               |
| 149    | فامرنگ ہے مقتوں مسمانول پر شہید کے حکام جاری موں گے یہ نہیں ؟ ۔                     |
| 19-    | ۱۵۱ تحریب تشمیر میں طلماً، راج نے و المسلمان شہید ہے                                |
| 5      | ۵۵ اظلماً مار جانے والسمن مسلمان تو ب شمادت کا مستحق ہے ۔                           |
|        | تنيسر باب غلام و جاربير                                                             |
| 191    | ١٦٠ هل يحور سراء المرأة المسركة من أبو يها المشركين - بنمن معلوم ؟                  |
| 94     | ۱۹۱ ہندوشن میں خریدی ہوئی، ندی ہے ہے۔ ہے۔ سیستری کا تھم                             |
| ý      | ۱۶۲ زندو موریت کو شوہر سے ٹیھٹر کر رکھ لینا اور ہاند کی سمجھ کر جماع کرنا جائز نہیں |
| 19.4   | ۲۳۰ آزاد شخص کو خرید نامه پر نسیس                                                   |
| "      | ۱۶۴ نیپاں اور منی پورمیس فروحت مونے ولی عور تیں صوب شریل کے موقق ونڈیوں نہیں        |
|        | چوتھاباب متفرقات                                                                    |
| 199    | ا ۱۱۵ کلکته کی نژنی شرعی جهاد شبین نمساد ہے                                         |
| 11     | قد می جداد بھی جائز ہے                                                              |
|        | کتاب اید و دُ فرالبخهٔ یات                                                          |
|        | پیلاب : اقامت حدود شرعیه                                                            |
| ۲۰۳    | الا اورالحرب میں: انی ہے قربہ کر بینا کائی ہے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
|        | دوسر آباب عزیر                                                                      |
| 1/     | ۷۷ این فشاگر د کوکتناه رسکتا ہے ؟                                                   |
| 4.4    | ۲۸ بداعذر منکوحہ بابخہ کی رخصتی نہ کرنے و لا قابل مؤاخذہ ہے ۔                       |
|        | تيسر لباب معزيريا غذامال                                                            |
| r.0    | 19 بنج كائجر موں سے جرمانه بیما بار شیس جرآ اوقت قلہ قطع تعلق جارہ                  |
| ۲۰۶    | ۵۰ مانی جرمانه جائز نمیس                                                            |
| 4      | ا کے مجرم ہے ماں جرہ نہ بینا جائر شیں "موفت توبہ قطع تعلق کر بینا جائز ہے،          |
| 7-4    | ۱۷۲ مان جرمانه جائز شیس                                                             |
| 1      | ا ا تا                                             |
| 4-1    | سے جبر فیصد کرنے کی جرت ورمان جرمانہ لین جائز شیس                                   |
| "      | ه ۱ مان جو نزنسین                                                                   |
|        |                                                                                     |

| صفحه       | مضموك                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰9        | ۷۶ جرمند میں ن ہونی رقم ، مکوب کوواپس کی جائے ۔                                      |
| 4          | ا کا (۱) گناه کی تر غیب دینے والے پر ماں جر منه جائز شیل                             |
| #          | (۲) شهت نگائے وابے سے مالی جرمان لینا جائز شمیں، ، ، ، ، ، ، ، ،                     |
| 4          | ۸ ۔ مان جرمانہ جائز شیں کر قم مالک کوو ہیں کی جائے۔                                  |
| ų          | ۷۹ مان جرماند جائز شعیل وصوب شده رغم مالک کوواپس کی جائے                             |
|            | چو تھاب : قصاص و دیت                                                                 |
| الا        | ۸۰ شبه کی وجہ ہے تو تل ہے قصاص ساقط ہے 'دیت مغلطہ ور کفارہ یا زم ہے ۔ ، ، ، ، ، ،    |
| //         | ۱۸۱ تبوارے بھی تیز آبہ سے نضاص لین ہست تبورے اوں ہے .                                |
|            | ۱۸۴ منظوم مقوّں حملہ لرنے والے کو بھی تملّ کردیے تو ظالم داخون رائیگان ہے 'منظوم کا  |
| ۲۱۴        | قصاص یادیت و جب ہے ، ، ، ،                                                           |
| 710        | ۸۳ ستاذ کے جائز ڈرانے و صمکانے ہے بچہ جان دیدیے تواستاذ پر گناہ نہیں                 |
|            | پانچوال باب : قتل اور خود نشی                                                        |
|            | ۸۰۰ تا تل غیر سای حکومت کے نیصیہ پر دس سال سزاکاٹ کر آز دہوج نے تو گزاہ ہے ہری ایذمہ |
| Ý          | ستمجھ جانے گا <sup>ی</sup> یور تاء کو خون بہادین ہوگا <sup>ہ</sup>                   |
| ۲۱۲        | ۸۵ کیا تومی مفاد کے سئے خود کشی گناہ کبیرہ سے ؟                                      |
| ۲۱۲        | ۱۸۶ خود کثی کرنے وید کی مغفرت کے لئے در پوع صدقہ داستغفار کریں .                     |
| 714        | ۱۸۷ قاتل جرم قتل پر بھونسی دی جانے ہے پہلے توبہ کرے تو نجت کا مستحق ہو سکتا ہے       |
|            | چھناب : سرقہ                                                                         |
| ý          | ۱۸۸ پورې کې ډو لکې رقم، کټ کوواټ کې جائ                                              |
| 1          | ۱۸۹ يښا                                                                              |
| <b>414</b> | ۱۹۰ مسروقہ ماں مالک کوو پس کرنایاس ہے معاف کر ناسیجیں قبہ کے لئے ضروری ہے۔           |
| . 4        | ۱۹۱ بغیر جازت کافی ہوئی سر کاری جنگلت کی مکڑیوں کا خریدنا ورست نہیں،                 |
| ۲۲۰        | ۱۹۲ شر کاء ہے چور کی چھپے شر کت کاہ ں پیخے و لے ہے خرید ناجائز نہیں                  |
|            | س توال ېب : بد کار ی وزنا                                                            |
| rri        | ۱۹۳ رناکرنے والہ ذسق ہے ' یسے شخص سے تاوانت توبہ قطع تعلق کیا جائے ،                 |
| 11         | ۱۹۴ جانورے بدکاری کرنے دا . فائق ہے جو نوربد کارے حویہ کرکے قیمت کی جائے             |
|            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                |

| فسفيه    | مغتمون                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777      | حواب الگير                                                                                                                              |
| 1        | ۱۹۵۵ رالحرب میں زانی ورز نیے برحد جاری شیں ہو عملیٰ ن سے ناوفت قوبہ قطع تعلق کیا جائے                                                   |
| 779      | ۱۹۶ کیپیز نی اور زانبہ کو فیصلہ کے خیرِ مثل کرنا جائز ہے؟                                                                               |
| <i>y</i> | یور کا در بہ دیا ہو سے ایک میں ہوئیا ہے۔<br>۱۵ میٹے کی روجہ سے ناج سر تعمق رکھنے و استحض فاست سے اس سے تاوقت قوبہ قطع تعمق کیا جائے ۔۔۔ |
|          | ۔ یہ اور ت بد کاری کر نے وا فاست ہے میں ہے تاوفت توبہ قطع تعلق کیا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| ۲۲۲      | ۱۹۹ سائ سے رنا کے قرارے دو کی حرم ہوجاتی ہے۔<br>۱۹۹ سائل سے رنا کے قرارے دو کی حرم ہوجاتی ہے                                            |
| #        | ۱۹۹۶ میں کے سرار سے بیون کرم موجوں ہے<br>''تھواب ہب 'متفر قات<br>''تھواب ہب 'متفر قات                                                   |
|          |                                                                                                                                         |
| 450      | ا ۲۰۰۰ _ گناه پر شهمت . نا گانے والے گناه گارین<br>ستاب الا کر اووا _ ضطر ار                                                            |
|          | ساب الاسر ۱۵ وات مسر ار<br>بهاه باب . مجبوری میں را تکاب کفر                                                                            |
|          |                                                                                                                                         |
| 774      | ۲۰ حات اگر ہ ٹیں کلمہ کفر کسے کی اجازت ہے۔                                                                                              |
| ý        | جو ب زمع نا مبیر محبیم ش <sup>ک</sup> ه<br>مهمه مین                                                                                     |
| 4        | جوب نه خضرت مفتی العظیم                                                                                                                 |
| 149      | ۲۰۴ حات کراه میں رمان بر کلمہ گفر جاری کرنے کی جازت ہے ۔                                                                                |
| ۲۳۰      | ۲۰۳ حالت اضطر کے سو کسی حالت میں مان پر کلمہ کنر جاری کرنے کی اجازت سیں                                                                 |
|          | دوسر باب بیچار کی میں اریکاب حرام                                                                                                       |
| 0        | سه ۲۰ حالت اضطر رمین سودی قرض لینے کا تقلم                                                                                              |
| اسم      | ۲۰۵ مسلمان ماہر معالج یمه ری کامد خ شر ب میں منحصر بناوے قوشر ب ہے ملاح کی اجازت ہے                                                     |
|          | كتاب البقيط واللقطه                                                                                                                     |
|          | یسد، باب : پر می هو نی چیزیانا                                                                                                          |
| rrm      | ۲۰۷ میں ہوئی کم قیت چیز کامالک معلوم ہو تو بھی و پئ کر ہ ضروری ہے                                                                       |
| ķ        | ۲۰۷ مالک ہے نامید کی کے بعد تی ہوئی چیز صدقہ کی جائے                                                                                    |
| 1        | ۲۰۸ کی سوئی چیز کے امارین کے عدر مک نہ ملتے بریا نے و عاصمیٰ جمہو توخود استعمال کر ہے ورن                                               |
| ן ראירי  | ئىسى فىقىر كو ، يد                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                                         |
|          | كتاب اليمين والنذر                                                                                                                      |
|          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                   |

| صفحه_ | مضمون                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | يهلاباب عهدو بيان اور صف                                                                            |
|       | فضل اوپ عملف کی تشریحات                                                                             |
| 77.7  | ۲۰۹ روسرے کے قتم دینے بربیت شم"بال 'نہ تھے '' قتم 'میں ہوگ                                          |
| "     | ۲۱۰ قرآن مجید کی قشم کھ کر پوری نه کرے و کفار اواجب سو گا                                           |
| ,     | ٢١ گهر كأهان نه كها نے كو قتم كے بعد گھر كا كھانا كھانے ہے كفارہ وجب ہوگا،                          |
| 71%   | ۲۶ کے جائز معاہدہ کے بعد اوسر معاہدہ جس ہے پہلے معاہدہ کی ضاف درزی ہو صحیح نہیں                     |
| 4     | ٣٣ فتم ك عديل عذر شرعي فتم سے بھرجانا فحت گناہ ہے.                                                  |
| ۲۳۸   | ۲۱۳ ''بیوی سے زندگی کروں تواس کے نطف سے ہول 'کا حکم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                         |
| ŧ     | r ۵ کو ثبت نے کھانے کی قشم کھانی قومر ٹی مابیر کھانے سے صانت نہ ہوگا . · ·                          |
| rma   | ۲۱۲ حاف باغر آن جارز ہے نہانٹ مونے پر کفارہ ازم ہو گا                                               |
| tr.   | ے ۲ فرس کی قشم کھی نے میں نیت ا غاظ منظومہ اور حروف منز یہ کی ہو تو قشم نہیں ہو گ                   |
| דאיד  | ۲۸ بشروع کام َر نے کی قشم کا حکم ، ، ، ، ، ، ۲۸                                                     |
| 77"   | ۱۹۶ خداکی فنم کھا ئر توڑنے ہے کفارہ واجب ہو گا۔                                                     |
| 11    | ۲۲۰ نداں کے گھر کھانا کھاؤں تا مجھے رسوں ملد ہیں کی شفاعت نصیب نہ ہو'''مم کا حکم                    |
|       | قصل د وم قسم توڑ نے کا کفار ہ                                                                       |
|       | ۶۶ قشم کا کذر د کیب غادم آز د کر نابادس مسکینوں کو کھا ناکھلہ نایا کپڑیپسانا ان کی طافت نہ ہو تو    |
| "     | تیں دن مسلسل رور در کھنا ہے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                   |
|       | ۲۲۶ خد کی تشم کھا کر قوئری و گفاره دس مسکینوں کو کھا ناکھا۔ نایاً پٹر ایسنانا ان کی طاقت نہ ہو تو   |
| 144   | تنیں دِن مسلسل رور در کیشاو جب ہے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                             |
| 4     | ۲۲۳ مسجد میں نہ آنے کی ہم کے بعد او گول کے کہنے پر مسجد جانے سے بھی کفارہ مازم ہوگا 💎 🔻             |
| f     | ۲۲۳ کیج نیا نے کی قشم کے بعد جھوٹ والنے سے کفارہ لازم ہوگا                                          |
| מחץ   | ۲۲۵ کید کانم کی چند قسمول سے کید جی کفارہ کافی ہوگا                                                 |
|       | دوسز آب منت ما ننا                                                                                  |
| ۲۳۲   | ۲۳۶ یدری ہے سحت پر مجد کے نمازیوں کو کھانا کھلانے کی منت کا تنکم                                    |
| #     | ۲۲۷ ینخ وبدالقادر جیرونی کے مز ر پر چادر چڑھانے کی نذر کا تھم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| ۲۳۸ . | ٢٢٨ يصح النصحية بالشاة المشارّاة قبل ايام النحر سية التصحية الواحبة                                 |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 701  | ۲۲۹ مسجد بنائے کی منت واجب الدواء نہیں                                                                                                              |
| ,    | ۴۳۰ نذری قربان میں مید قربانی شرائط کا ہو ناضروری ہے                                                                                                |
| tor  | ۱۳۳۱ مج کرانے کی نذرواجب ۱۶۱۰ شیس ،                                                                                                                 |
| ro m | ۲۳۴ نذر کی قربانی میں قربانی ور حقیقہ کے جانور کی شر اکطاکالی ظرور ی ہے                                                                             |
| ,    | ۳۳۴ (۱) بحری سے پانچ فیصد مسبد کودینے کی نذرو جب ایاداء ہے                                                                                          |
| ,    | (۲) پانچ سو ہوئے پر ہرروز دویعیے مسجد کودیئے کی نذرو جب ااداء ہے                                                                                    |
| I    | ۲۳۵ کام پوراہونے پر ہم جمعہ کے روزروزہ کی نذرہانے والاروزہ اور فندید دینے ہے یا جز                                                                  |
| ואַר | ہو تو کی حکم ہے ؟                                                                                                                                   |
| #    | ۳۳۶ محید میں چراغ جد نے اور کھاٹار کھنے کی نذرو جب اروء نہیں                                                                                        |
| 700  | ۳۳۷ نذر کابخر عقیقه یاداجب قربانی میں ذح کرناجائز نهیں .                                                                                            |
| 4    | ۲۳۸ سزیزگی سد متی و پسی پرجانور کی نذر مانی توند د پوری کر ناضروری ہے                                                                               |
| f    | ۳۳۹ جراذ ہے کرنے کی نذر کے بعد بھیرد ذہبے کردے تو نذر پوری موجائے گ                                                                                 |
|      | ستناب نقضاءوار فناء                                                                                                                                 |
|      | يبلاباب ثالث بنانا                                                                                                                                  |
| 104  | ۲۳۰ فریقین کی رضامندی ہے۔ نایا گیا تالث کا فیصلہ صحیح اور معتبر ہے                                                                                  |
| 101  | ۲۳ تالث مانے کے اقرار نامہ پر دستخط کے بعد ثالث کا فیصلہ معتبر ہے                                                                                   |
| 409  | ۲۴۲ تا شدینانے کے قرارنامہ پر دستخط کے بعد ثالث کا فیصیہ معتبر ہے                                                                                   |
| ۲7۰  | ۳۳۳ (۱)عورت تین طلاق کی مد عبدہے شوہر دو کی توکیا ضم ہے ؟                                                                                           |
| 4    | (۲) دی ہوئی صد قول کی عداد میں ثوبہ شک ظاہر کرے تو کیا تھم ہے ؟                                                                                     |
| 4    | (۳) عورت تین طدق کی مد عیہ ہے اور شوہر منکر تو کیا تھم ہے ؟                                                                                         |
| *    | (*) تالث مقدمہ کا فیصلہ کر سکتا ہے ۔                                                                                                                |
|      | (۵) تا ث شرعی مسته سے ناوا قف ہو تو عالم ہے مسئد معلوم کر کے اسکے موافق فیصلہ کرنا                                                                  |
| 11   | ضروری ہے                                                                                                                                            |
| ודץ! | ۳۳۳ پنچایت کو قوم کی دینی و دنیوی فلاح پر نظر به کار موفق شرع فیصیه کرناچ ہئے۔<br>منابع میں میں اور میں کار میں |
| ۲۲۲  | ۳۳۵ رضامندی ہے۔ نایا گیا تالث کاح کئے کر سکت ہے ۔                                                                                                   |
| 1    | د وسر اباب عمده قضاء                                                                                                                                |

|   | صفحه     | مضمون                                                                                       |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | ۱۳۲۳ (۱) مسلمانان ہند کے ذربہ تامنی مقرر کر ناضروری ہے یا نہیں ؟ حکومت سے قاضی مقرر .       |
| ' | דידן     | كرنے كامطالبہ كيسا ہے؟                                                                      |
|   | 4        | (۲) غیر مسلم ح کم کا فیصله اگر موفق شرع ہو تو مقبوں ہے یا نہیں ؟                            |
|   | q .      | (۳) چندا ہیے مسائل جن میں مسلمان قامنی بی کا فیصلہ معتبر ہے                                 |
|   | 774      | ۲۳۷ (۱۲) عمده قضاء کے لئے صلاحیت واستعداد شرط ہے                                            |
|   | 4        |                                                                                             |
|   | j        | (٣) قاضی کن وصاف کے آدمی کو بنانا چہ ہے؟                                                    |
|   | 4        | (۵) قاضیٰ کے خدمات اِجازت کے بغیر کسی کوانجام خہیں دینی چاہئے                               |
|   | ۲<۰      | ۲۳۸ زوجین کے درمیان گئریزی عدات کے مسلم جج تفریق کر کتے ہیں ،                               |
|   | 4        | ۲~۹ () کہائر کے مر تکب شخص قاضی بننے ہے ۔ اُن نہیں                                          |
|   |          | (۳،۲) فاسق کے گھر کو محکمہ شرعیہ سمجھ کراس میں شرعی امور کے تصفیہ کے لئے                    |
| I | 1        | آناجائز نميل                                                                                |
|   | 741      | (۴) کہائر کامر تکب مر دودالشہارۃ ہے ۔                                                       |
|   | 4        | (۵) حرام مجلس کے انعقاد کے لئے چند و ریناموجب فسق ہے                                        |
|   | Ý        | (۲) حن جھپانے واما مولو کی بھی فاس ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                   |
|   | ч        | (۷) متبع شرع عام دین کی تو مین سخت گذاہ ہے ۔                                                |
|   |          | سیسر آب به عوی اور کواین                                                                    |
|   |          | ۳۵۰ میلی فون پر عادل گواهول کی گوای بھی مقبول شیں                                           |
|   | 2<4      | ۲۵ جس گوای ہے حقوق معباد ضائع ہوں س کا چھپانا حرام ہے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
|   | 4        |                                                                                             |
|   | Ý        | (۲) شمادت شرعی ہو تو آمد در دنت کا کرایہ لینا جائز ہے                                       |
|   |          | (۳)عد لت میں موجود تمحض چال و چکن کی تصدیق کرنے پر اجرت نسیں لیے سکتا۔                      |
|   |          | (۳)رشوت کی تعریف                                                                            |
|   |          | (۵) زبانی کو سش ہے ہو تکنے والا کام کی احرت لینا کیسا ہے ؟                                  |
|   | <i>'</i> | ۲۵۲ ہندوکی گو جی ہندو کے لئے معتبر ہے 'مسمان کے خدف نہیں ۔                                  |
| , | rca ,    | ۲۵۲ طارق پیرین کا کو نیجنے کی گوا ہی دین جائز "بعض صور تول میں واجب ہے                      |
|   |          | •                                                                                           |

| -           | كفاية تمقتى حمد دوم                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحد        | مضمون .                                                                                                                                                                                 |
| ۲۷۵         | ۲۵۵ ثری شروت و ینے کے لئے جرت بیز جر بر نہیں                                                                                                                                            |
| . 4         | ۲۵۶ د ژهی مندے کی شیاد ت یو کالت سے نکاح منعقد ہو تاہے ، ،                                                                                                                              |
| 744         | ے ۲۵ مد علی میک اور مد می مدینے وہ موں تو مدعی کے ذمہ دونوں کے سرسنے ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔<br>۲۵ مدعی میک اور مدحی مدینے دومنوں تو مدعی کے ذمہ دونوں کے سرسنے ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ |
| -1          | ۲۵۸ تالث کے سامنے ایک تخص مد کی طرق ہو میال وہو کی منکر ہوں تو کیا تنکم ہے؟                                                                                                             |
| ۲٤۸         | ۲۵۹ عورت کے غدہ دعوی پر افاضی کا آننج کاح قضاع صحیح ہوگا ۔                                                                                                                              |
| r< 9        | ۴۱۰ حس سے بر مبنی شہادت ہو، جو تا خبر سے غیر متبول ہو جاتی ہے۔                                                                                                                          |
| 4           | ۲۶۱ ( )مریش موت میں مماہ کہ زمین ایک مینے کے ماتھ فروحت کرناجائز ہے                                                                                                                     |
| 4           | (r) خرید و فروحت پر ً یو ہوں کی گوائی معتبر سے                                                                                                                                          |
|             | (۳) شرارت کے نے نفظہ ''اشد کافی ہے .                                                                                                                                                    |
| 4           | (سم) په ريانو ه کي گو جي بر کذب کا منظمي حتمان شرعاد سر فامعتبر شين<br>                                                                                                                 |
| ۲۸۰         | ۱۹۲۱ عورت، مر دے دعوی کے بخبر ان کے نکاح پر کسی شهادت مقبول نهیں<br>۱۹۲۱ عورت، مر د                                                                                                     |
|             | جو تصاباب منصب فهاء<br>چو تصاباب منصب                                                                                                                                                   |
| ۲۸          | ہے۔<br>۲۶۳ مطبقہ مفیظ جھوٹی گوانی کی بناء پر مفتی نے فتوک ہے صدب شہیں بنوتی                                                                                                             |
| ۲۸۲         | ۲۲۵-۲۲۹ غبر علم نے فتوی دین جرم ہے                                                                                                                                                      |
| 4           | ۲۶۶ یه فیصده کر ناانل شوری کا داست که فلان کام دار علومت سے مصر ہے یا شیر ؟ ، · · ·                                                                                                     |
| ۲۸۳         | ٢٦٧ مئله يا صحيح بريام كايد من جوميس منسه نهيل جانيا "كياب ؟                                                                                                                            |
| 4           | ۲۱۸ مفتی پر زبانی جو ب جب ہے تر بر کی شہر                                                                                                                                               |
| ۲۸ <i>۳</i> | ۱۹۹۹ () مفتی کے سے صاحب میم امیر "احوال زمانہ سے واقف ہونا ضروری ہے                                                                                                                     |
| 11          | (۲) خیرعام فتوی، نے کا ہل نہیں کیا تحقیق، نصدیق س کی ہتوں پر عمل نہیں کرناچ ہیے                                                                                                         |
| 11          | (۳) مفتی کا قصد اکسی مسمدن کے خد ف نام کی تمبر سطح کے سرتھ خدما فتوی و بنا سخت گناہ ہے۔                                                                                                 |
| 4           | ( م ) تکبیر در بام و نمه د کے لئے پی حریف شائع کر کے وگوں کو د هو که دینا گناہ ہے                                                                                                       |
| ٨۵          | - یا دینی مسید بخبر علم کے بتانا ہخت <sup>ا</sup> ناہ ہے                                                                                                                                |
| 7           | ۲۷ ننای کویداد جهانه ما نام وجب نسق اور عض صور تول بیس موجب کفر سے                                                                                                                      |
| 1           | ۲۷۲ ایفند                                                                                                                                                                               |
| 747         | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                 |
| 11          | سے ہے۔ اس سے جو ب سنگیوک نہیں ''والنداعلم ''کیھناعلاء کاطریقہ مسلوکہ ہے 'اس سے جو ب منگلوک نہیں ہون                                                                                     |
|             | <u> </u>                                                                                                                                                                                |

| صفه         | مضمون                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747         | ۵-۲ نیر قاضی کا فیصیه قضا، شیں                                                             |
| TAK         | ۲-۲ ایک شخص مدعی نکاح ہو 'مورت اور س ہے وید منکر ، وی تو کیا تنکم ہے ؟ ،                   |
|             | كتاب الطهمارة                                                                              |
|             | یپیلاباب : حوض اور کنویں کے احکام                                                          |
| 79.         | ے کے ۲ جری کنویں میں گر کر مرجائے قرقم میانی نکا ناضروری ہے۔ ۔                             |
| ,           | ۲۷۸ کنوی میں جری یاونٹ کی کنٹی میٹندیاں گرجا میں توناپاک ہوگا؟ ۔                           |
| 4           | ۲۷۹ جشمہ دار کنوال 'ناپاک ہو تو بھی موجو دہم م پانی نکا ہٰ ضروری ہے .                      |
| 791         | ۲۸۰ کنویں میں پیشِ ب کاڈھیں ً مرجائے تو تمام پانی نکالنا ضروری ہے ۔                        |
|             | ۴۸۱ کنویں میں جو تاگر جانے تو کیا حکم ہے ۶                                                 |
|             | ۲۸۴ کنویں کے قریب تجس بانی ہوتا جب تک کویں کے یانی کارنگ یادیاذ کفنہ تبدیل نہ ہو           |
| 494         | کنواں پاک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| "           | ۲۸۳ جب تک ناباکی کا یقین نه ہو محض ہندو تھیک کے پانی تھر نے سے کنو ل ناباک نه ہو گا        |
| 791         | ۲۸۳ ده د ۱۰ کنول جو تاگر نے سے عباک شد جو گا                                               |
| 1           | ۴۸۵ ہشت میلو میں کار قبہ ۴۵۰ ماہ کے رقبہ کے ہر ہر ہو توحوض کبیر کے تھم میں ہے ۔            |
| الم الم     | ۲۸۶ () نوان میں مورت ًر کرزندہ نکالی جانے و کنوال پاک ہے                                   |
| /           | (۲) تنویں میں بیش بیشب کیا گیا ہو تو تمام پائی نکا خاضرور کی ہے                            |
| <b>790</b>  | ٢٨٠ نوال کچھيکل کے اُنز کر مرین کچھو لئے کھٹنے ہے ناپاک شمیل ہوتا                          |
| 797         | ۲۸۸ حوض کے دور پر دہونے کے لئے ۲۲۵مر بعج فٹ ہو ناکا فی ہے خواہ جس پکل میں ہوں              |
| 1.          |                                                                                            |
| <b>۲9</b> < |                                                                                            |
| 4           | ۲۹ ہندوؤں کے پانی بھرنے سے کنوال ناپاک شہیں ہوتا ۔                                         |
|             | ۲۹۳ و دوروہ زبیریاس سے زماد در قبد کے تا اب میں نجاست کا کوئی انزند ہو قواس میں ۔<br>علی ب |
| 1/1         |                                                                                            |
| 791         | ۲۹۳ چشمه در کنوال نایاک و تو س مین موجود تمام پانی کا خاضروری ہے ۔                         |
| 11          |                                                                                            |
| 799         | ۲۹۵ کتویں میں مر ہوآ تا گرجات و تم م پانی کا ناضروری ہے                                    |

|       | كفائه لملتى حند دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 199   | ۲۹۷ مینڈک کے مرنے سے کوار ناپاک شیل ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     | ۲۹۷ کنویں ہے زندہ بامر دوس نپ پر آمد ہو توکتنا پالی نکالہ جائے؟ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4     | پڑوں کے سوے پھروٹ کے ناپاک کا جب تک یفین نہ ہو کنوال پاک ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳.,   | ۲۹۸ ده در د د کی گر انی کتنی برونی چاہیے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | د وسر اباب ، انسان اوراس کے عوار ض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | فصل ول اور از کے حکام ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4     | ۳۹۹ شیر خوار ترکا اور لژکی دونول کا پیش ب ناباک ہے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳٠1   | ۳۰۰ اصوبین مستعمل پانی کے چھینٹوں کا حکم ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7     | ۳۰۱ پیتن ب کی پوک کے لئے ڈھیں اور پیانی کا سنعاں نظل ہے ۔ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | قصل دوم : حیض و نفاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| łţ    | ا ۳۰۴ ایدم حیض میں قرآن مجید ہا کتاب کے جس ورق پر آیات ہول اِن کو ہاتھ گاناج کز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***   | ۳۰۴ یام حیض میں عورت قر آن شریف کے مد وہ تم م اذ کار پڑھ سکتی ہے۔ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ø     | سم ۳۰ شوہر نے بے خبر کی میں ایام حیض میں جماع کیا توگناہ خبیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ۳۰۵ نیاس والی عبورت کے پچھوے کہو ئے پر شول کو ناپاک مجھنے و لاودیگر حرم فعاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11    | کے مرتکب شخص نرد ری ہے یا کق شمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ۳۰۶ عورت کو نھیں کا خون و قفہ و قفہ ہے جاہیں دن ہے زیادہ آئے تو کتنے دن نفاس کے شار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۰۳   | ہول <u>ئے</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۰ ۲۳ | تنته سول<br>قص سور حسر ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | قصل سوم : آد می کا جسم اور جھوٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.0   | ۳۰۷ بھٹگیا چمار نہا دھوا کریاگ کر ساجائے توس کے ہاتھ کی چیزیں پاک ہیں ۔ · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳.4   | ۳۰۸ (۱) بھنگی کے ہاتھ پاک بیوں تو س کے ساتھ کھانا محض س وجہ ہے کہ بھنگی ہے ناجائر شمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5     | (۲) بھنگی ہے مسجد میں جھاڑہ دلوانا کیب ہے ؟<br>محمد میں بیار میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا ہیں | ۳۰۹ بھنگ کے ہاتھ پاک ہوں تواس کے سرتھ کھانا جائز ہے 'تبلیعی مقصد کے بیش 'فھریہ<br>عرب 'خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣. ۷  | عمل قابل تحسین ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | • سوغیر مسلم کے ہاتھ یاک ہول تواس کے ساتھ کھانا کھ ناجائز ہے 'تبیغی مقصد کے معالی کے ساتھ کھانا کھ ناجائز ہے 'تبیغی مقصد کے معالی کھانا کھانا کھانا کھانا کے ساتھ کھانا کھانا کے ساتھ کھانا کھا |
| Â     | پیش نظر می <sup>ه عم</sup> ل مستحسن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|         | صفحه  | مضمون                                                                                               |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | اا سا کا فرکابدن پاک ہو تواس کا جھ ٹااور پکایا ہوا کھا نا کھا نا جا نزے تبلیغی مقصدے میہ ممل        |
|         | ۳.۸   | موجب اجرہے                                                                                          |
|         | ۱۳۱۰  | ٣ سو نبيست كايفين يا ظبن غالب نه هو توكا فركا لمجھوٹا كھانا پيز جائز ہے                             |
|         | 4     | ۳۱۳ جواب دیگر                                                                                       |
|         |       | ہ سو عضاء تیم پر غبار آ و دہ تھ پھیمر نافرض ہے 'کوئی عضورہ جانے تو تیسر کی ضرب کی                   |
|         | ۱۱۳   | فنرورت نهين. برين برين برين برين برين برين                                                          |
|         | 4     | ۳۱۵ نخول سے بنچے پاجامہ رکھما مخت گناہ ہے اس سے وضو شیس ٹوٹما ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،     |
| ø       | ۳۲۲   | ۳۱۶ تخسل جنایت میں سونے کے دانت کے نیچے یاتی پہنچاناضرور کی نہیں                                    |
|         | 1     | جولب دیگیر ،                                                                                        |
|         | 1     | ا کہ اتا مخسل کرنے ہے وصوبو جاتا ہے 'وضو کے بئے جاراعضا و کوخاص کرنے کی دجہ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| $\cdot$ | ۳۱۳   | ۳۱۸ د نتوب پر سونے کا چڑھایا ہواخول ماغع عنسل ووضو نہیں ۔                                           |
|         | 4     | ۳۱۹ حالت جنابت میں کھانا پیز جائز ہے مہمزیہ ہے کہ وضویا ہاتھ ومنہ دھو کر کھالی جانے                 |
|         | ساليا | ۳۲۰ دانت صاف کرنے کے ہرش میں اگر خزیر کے ہاں ہوں تواس کا ستعال ناجائزے،                             |
| İ       | 1     | ۱۶ ۳۲۱) وصوبین انگلیول کاخلال کس وفت کر ، چاہنیے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،              |
|         | . 4   | (۲) چوتھائی سر کا مسح فرش ہے                                                                        |
|         | *     | ۳۲۲ وطومین مسواک سنت مو کد دیے                                                                      |
|         | rice  | ۳۲۳ دانت صاف کرنے کے برش میں خنزیر سے بال ویے کاشہ ہو تواستعال نہیں کرناچاہیے                       |
|         | m18   | ۳۲۴ نکھول تے نے والے پیلی کا تھم                                                                    |
|         | 4     | ۳۲۵ سونے کا لگایا ہوا دانت ہائع تکسل نہیں                                                           |
|         | 4     | ۳۲۶ سیلین ہے خارج ہونے الامطلقانا قص وضو ہے                                                         |
|         |       | ٣٢٧ وضويا عنسل بين كوني جلّه حنك ره جائے توصرف اس جلّه كور هو بيناكا في ہے خواه باتى                |
| '       | ۲۱۲   | عضا خشک ہوں پیشہ                                                                                    |
| •       | ۲۱۲   | ۳۲۸ د خول حشفه سے بیوی پر جھی عشل واجب بو گا                                                        |
|         | 4     | ۳۲۹ جن زے کے سئے کئے ہوئے وضوے فرائض دنوا فل پڑھناج تزے ۔                                           |
|         | "     | ۳۳۰ (۱) ضرورت کی وجہ ہے دانتوں ہر سونے کا خول چڑھ ناجائز ہے 'زینت کے سئے مکروہ ہے                   |

| ت ک    | مضمون                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 714    | (+)، انتوں نیر پرڈ صابی ہو۔ یونے کا حول مانع عنسل دوضو شمیں                                                                                                                          |
| ۳٫۸    | ۳۶ گرون کے مسلح کے بعد انگلیوں کے خوال کا کوئی ثبوت نسیں                                                                                                                             |
| "      | ۲۳۶ سنبی ہے ماتھے پاک ہوں قال کا پایا ہو کھانا یاروٹی کھانے میں کوئی مضائفہ نہیں                                                                                                     |
| 4 اسم  | ۳۳۳ مزور وڑھے کوپائی کے ستعاں ہے مخت دساری کا اندیتہ ہو تو عمس کے سے تیمم کر سکتا ہے                                                                                                 |
| ý      | ۳۳۶ حنفیہ کے نزدیک بھی بھیم میں کہدیوں تک ہوتھ پھیر نافز ش ہے                                                                                                                        |
| 771    | ۳۳۵ وانت صاف کرئے کے لئے ہے برش کا ستعال جس میں خزیر کے بال ہوں حرم ہے۔                                                                                                              |
| 1/     | ۳۳۶ نخت وٹی یا سوتی موزے جن برے پاٹی نہ چھنے اور چٹڑے کے موزول پر مسح جا بزیے                                                                                                        |
| ۳۲۱    | ۳۳۷ مالت جنابت پی تیس نگار منسل کرنے ہے منسل درست ہوگا                                                                                                                               |
| WPr    | ۳۳۸ سوکے ہے دانتوں کو صاف کر نامسنون ہے بر ش پاک ہوتو س کا ستعال مباح ہے                                                                                                             |
|        | ۳۳۹ تنمباکونوشی ور نسو ررکھنے ہے وضو نہیں و ننا                                                                                                                                      |
|        | مهم الو یو ایر میں مبتل متحف جس کے کیڑے بمیشہ ناپاک رہتے ہول کیسے نمرز پر ہے ۔                                                                                                       |
| mrm    | ۳۶ دن سے نج ست ز <sup>ع</sup> ل کے بعم نمار نہ ہوگ<br>فور میں                                                                                                                        |
|        | قصل بينجم . حد مبوغ                                                                                                                                                                  |
| "      | ۳۴۲ مرگی حیش آن پیدرہ ساں کی ہوئے ہے باخہ انہو جائی ہے  <br>  ۳۴۲ مرگی حیش آن پیدرہ ساں کی ہوئے ہے باخہ انہو جائی ہے                                                                 |
| 1      | س ۳۶۳ (۳۶) زکی حیض آنے یا حتد م یا بندرہ س کی ہونے سے بالغہ بیو جالی ہے۔<br>ن                                                                                                        |
| •      | (۲) موئے زیرِ ناف کا طاہر ہو ناعد مت بیوغ حمیس                                                                                                                                       |
| 4      | ر ۳) میبر شادی تبده لزگی حیض نیان کے بعد بھی باکره که بات<br>ر                                                                                                                       |
| 4      | (۵)مر تی اور مر مقد کی پیچان کیا تین ؟<br>                                                                                                                                           |
| "      | (۲) الله کے کن ما مات ملوغ ا                                                                                                                                                         |
|        | تبسر باب پر تنوںاور ً پیڑوں کی پوکی                                                                                                                                                  |
| ا مالم | ا م مهر معلم ورین کے کیٹر ہے کب تائب پاک شار ہوں گے۔<br>مرین سرین کے کیٹر کے کب تائب پاک شار ہوں گئے۔                                                                                |
| 270    | ۵ ۳۴۵ نمریداموا کو شابو شب کاپلید ہونا چینی نه ہو تؤ د هوناواجب شبیس .                                                                                                               |
| "      | ۳۴۶ مٹی کے بریتن میں کہ مند ڈاپ قرمین مرتبہ دھونے ہے پاک ہوجائے گا<br>معد کرد کردیں جنگ کردیا ہے ۔ اور میں منظم کی ساتھ کا معدد کا م |
|        | ے سے سے کفار کو حرام گوشت یا نے کے لئے مسلمال پنی دینیس دے سکتے ہیں جھٹنگ کے واشلے<br>میں مراس میں از میں ایک اسلام                                                                  |
| ۲۲۶    | جڑی نے کے ہاتھے فروفت کرنا جارہے ۔<br>اس معامل کرفی میں میں میں میں ایک میں                                                                      |
|        | ۸ ۲ ۴ کا فرول کے د <u>ھھے ہوئے گ</u> پٹاول کے ماپاک نہ ہوئے کا مذہب گمان ہو تو ک میں نماز جائز ہے۔<br>                                                                               |

٠,

|   | صفحه | مضمون                                                                                           |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ۳۲۷  | ۳ ۳ ۳ ت نبجے ویبیتل اور و ہے کے برتن جائز تقاریب کے لئے غیر مسلموں کو کراپیر پر دین جائز ہے ۔ . |
|   | 1    | ۳۵۰ جنبی کاد هویا به واکیژی کے سے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                           |
|   |      | ا ۱۵ سولی کے دھوئے ہوئے کیٹر وں میں نمازیڑھنا جائز ہے۔                                          |
|   |      | چو تھاہ ب صابون و غیر ہ                                                                         |
| : | ۳۲۸  | ۳۵۶ واړي صابن جس مين خزير کې چې لي پره تې ې که اينعل کا هم                                      |
|   |      | يانجوال باب : متفرقات                                                                           |
|   | ٣٣٨  | ۳۵۳ مستعمل پرنی سے وضو کا حتم                                                                   |
| • | ۳۳۵  | ۳۵۳ بلول کے بیش ب نے نعد کویاک کرنے کے سے نعد کی کوئی مقدار نکار دین                            |
|   | ۳۳4  | ۳۵۵ راستوں کے کیچڑاور پان میں آٹار نبجاست نہ موں قویاک ہیں                                      |
|   | 11   | ۳۵۶ جنبی شخص کے بئے بہتر یہ ہے کہ مضویا ہاتھ و منہ دھو کر کھانا کھائے ۔                         |
|   | 4    | ا سر کول میں نبی ست عقدری ہے 'ن کا جھوٹایاک ہے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،            |
|   | 11   | (۲) کی کا جھوٹا مکروہ ہے                                                                        |
|   | ۳۳۷  | ۳۵۸ کفار کے مستعمل کنوؤں یادیگراشیاء میں جب تک نجاست بقینی نہ ہو پاک میں                        |
|   | ۱۳۳، | ا ۱۵۹ قرید باروه رست پاؤل باجو تا بھاڑنے کے بعد چرہ یو نچھنایاس پر نماز پڑھنا جارہے             |
|   | 1    | ۲۹۰ مقعد میں تھر مامیٹر گائے ہے شمس واجب شہیں ہوتا                                              |
|   | ۲۳۲  | ۳۶ دری پائٹ جو نجر ننہ سکتے کے پاک کرنے کا طریقہ                                                |
|   | 4    | ٣٩٢ - جيتے تورييں کا مرے اور جل کر مرجائے تو تنور کا کيا حکم ہے ؟                               |
|   |      | أتآب الختان وللخفاض                                                                             |
|   | س س  | ۳۶۳ بے ختنہ بالغ تخص دو سرے سے ختنہ کر سکتا ہے                                                  |
|   | 4    | ۳۶۴ ختنه کی تقریب میں دعوت دیناضرور کی شمیں ، ، ،                                               |
|   | 4    | ۳۲۵ کیاعور تون کا خننه بھی منت ہے؟                                                              |
|   | ۵۲۳  | ۳ ۲۶ (۱) کیاب خانبه مسلمهان کاختانه ضرور ک 🖵 "                                                  |
|   | 1    | (۲) نے خصنہ مسلمان کا نگات جائز ہے                                                              |
|   | 11   | (٣) بے ختنہ مسلمان کی وا د کا نکاح ہا ختنہ مسمران کی او ۱۱ سے جائز ہے                           |
|   | 4    | ( * ) بالغ نومسم فاختنه کردینا نهز ہے                                                           |
|   | #    | (۵) یا بے ختنہ بالغ مسلمان یہ ختنہ کے سنتی کے جنتی ہے                                           |

| =<br>صفح<br>حمد | مشمورتا                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                |
| ۵۳۳             |                                                                                |
| 4               | (٤) ب الاتنه بالع مسلمان كاختنه جائز ب                                         |
| #               | (٨) بے فتنہ مسلمان کا نکاح جائز ہے۔                                            |
| ,,              | (۹) ہے ختنہ ہائغ مسمہان طہارت میں حتیاط کرے قباختنہ مسمہ نوب کی ہامت کر مکتاہے |
| ۲۳۷             | ٣٧٧ ختنه کی تقریب میں ناجائز کام نہ ہو تو شرکت جائزے ۔                         |
| 1               | ۳۱۸ کیاغورت کافقنه مسنول ۲۰۰۰                                                  |
| ۳۳۸             | ۳۲۹ نقتند کی دعوت جاز ہے ۔                                                     |
| "               | ۳۷۰ ختنه کرناسنت ور مسمانوں کا شعارے ابیاعذرنه کریے والوں ہے قطع تعلق کیاجات   |
| 4 ما س          | ا کے سو نمبر مسلم مامر ڈاکٹرے ختنہ کرانا جائز ہے۔                              |
|                 |                                                                                |
|                 | تم الفهرس بعون الله تعالى و منه العميم ، والحمد لله على ذلك                    |
|                 |                                                                                |
| ]<br><b> </b>   |                                                                                |
|                 |                                                                                |
|                 |                                                                                |
|                 |                                                                                |
|                 |                                                                                |
|                 |                                                                                |
|                 |                                                                                |
|                 | •                                                                              |
|                 |                                                                                |
|                 |                                                                                |
|                 |                                                                                |
|                 |                                                                                |
|                 |                                                                                |
|                 |                                                                                |
|                 |                                                                                |

### تناب العلم

## پهلاباب، دینی تعلیم اور تبلیغ

فصل اول ، دینی تعلیم اور تبلیغ کی فضیلت

دین مدرسہ کے خلاف پرو پیگنڈاکر نے والے شخص سے تعلقات ختم کردیے چاہیں

(سوال) ہمرے یہ ل پچھ عرصہ سے ایک مدرسہ قائم ہے جس کی آمدنی کے یہ ذریعہ ہیں کہ ہم سب

بستی والے س) چندہ ہجی دیتے ہیں اور گوںک () ہجی ہر ایک کے یہ اس ہتی ہو اور آئے کی چنگی ہو ہجی

لی جاتی ہے ومک ہیں ہر شخص حسب حیثیت و قافو قائی کھ ڈائار ہتا ہے سال ہجر کے بعد گولک سب سے

واپس لی جاتی ہے لہذا مسمی غمر وجو مستی میں ایک سر پر آوردہ آدی ہے اس کے پاس جب محصل چندہ گولک

لینے گیر تواس نے کہا کہ میں تو ماہؤاری چندہ گولک ہے دیتا ہوں محصل کے بوچھتے پر کہا کہ میرے والد

ہیں کی طرح و یتے ہتے میں توان کی تقلید کرول گا محصل نے کہ کہ وہ قوعدہ کرچکے ہتے کہ گویک مگ

دیں گے اور چندہ الگ دیں گے نمزو نے کہا کہ جاکزان کی قبر پر بوچھو ۔ محصل واپس آیہ جب اس کو نشظمان

مدرسہ نے زیادہ کہا تواس نے کہا چندہ کار جسر دکھاؤ، نشظمان نے کہا کہ تم کو پسے جواب دینا چاہیئے تھا پھر

ہم رجم و کھا تیں گے غرضیکہ اس پر بہت دیر تک جھائز ارہا اور اس نے جواب نہ دیا بعدہ عمرہ نے دو و دو و دو و دو و دو کہ دیا۔

مرکزاوگوں سے مل کرگاؤل میں گھر کھریہ اعلان کرایا کہ جو کوئی شخص مدرسے میں چنگی اور گو مک دیا ہو ہئی اس کے ۔ اہذا سو ر بہ ہے کہ اس شخص سے اسل می تعلقات منقطع کر دین چے ہئی نسیں ؟

بیدا توجروا

(جواب ۱) فی زمانہ جب کہ ویگر اقوام روز بروزای فکر میں ہیں کہ ترتی کی جائے اور نعوذ بالقد من ذلک اسلام کو تی وہ بنے اکھاڑ کر کھینک دیا جائے تو مسلمانول کو لازم ہے کہ وہ بھی ایسے اسباب مسیا کر ہی جس کی وجہ ہے دیگر اقوام کو ان کے مقابلے میں اور توجر کت مقابلہ ہی نہ ہو سکے اور اگر کسی و تت جرات کر کے آگے بر ھیں تو ان کو یسپائی نصیب ہو وروہ اسباب جن کی وجہ ہے مخالف اقوام کا وار مسلمانول پر نہ چل سکے ان کی اپنی دبنی تعلیم ہے جس قدر تعلیم مام ہوگی اسی قدر مخالفین کوزک اٹھانا پڑے گی۔ اس سے ہر جگہ اور ہر ملک کے باشندوں کا فرض ہے کہ وہ اسلامی تعلیم کی ترتی غیر کوشال رہیں (۲)جو خدا کے بندے اس ضرورت کو محسوس کر کے مدر سے اور انجمنیں قائم کرتے ہیں دیگر مسلمانوں کو ان کی امداد وا مانت

<sup>)</sup> قوله گویکه روز مره کی بخری (آمدنی) رکھنے کاظرف (فیرُوز اللغات) در برتر حنگ مشخر نمیرترین دور برین بری

<sup>(</sup>٢) توله حِنْكُ مَنْحَى مُثَرِ آنا(فيروزاللغات)

 <sup>(</sup>٣) قال العلامي في قصوله من فرأص الإسلام بعلم ما يحتاج البد العبد في اقامة دينه، و احلاص عمله لله تعالى و
 معاشرة عباده (رد المحتار . مقدمه ٢/١ ٤ ط سعيد )

کر ن واجب نہ دورہ ہو کوئی شخص اس کے ہر خلاف ان کی ترقی میں روڑے اٹکائے وہ در حقیقت ان باخدا و گوں کا بی د نثمن نہیں ہے بابحہ وہ اساہ م کا دشمن ہے وہ رسول مر لی روحی فید ہ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے ، ہے شخص ہے مسمی نوں کو اساہ می نغلقات زجرا منقطع کر دینے چا بنیں ایسا شخص ہر گزاس قابل سین کہ مسمیان اس سے خلاف رکھیں جو شخص اسلام کی بیٹے گئی خود ، ہے با نھوں سے کرے وہ کب اس قابل ہے کہ مسمیان اس سے اسلامی اوٹ کو قائم رکھیں۔ (۱۰)

> (۱) تبینغ اسلام کی نبت سے غیر مسلم سے رواداری وحسن سلوک مستحسن ہے (۲) نومسلموں کو حقیر و ذلیل سمجھنا موجب گناہے .

(۳) پیت اقوام کو مسلّمان بنانے میں رکاوٹ پیدا کرنے والےاللہ تعالیٰ اور رسول کے مجر م یہ

ہیں۔ (س) کم نسب ا توام کے نومسلم عام مسلم نول کے بھا گی ہیں رسی کم نسب

(۵) ہر مسلمان پر بقدر معمومات بلیغ لازمی ہے

(سو ال) بعنل مقامات پر سراو قات دیکھا گیائے کہ خود مسمان جو حکام اسد م سے ناواقف ہیں یا ہنود ک صحبت سے متاتر ہو کر یا منود سے دہ ہوئے ہوئے کے سبب یا ہنود کا دست نگر ہونے کے باعث یا آئی د ، تی تروت و شرافت پر مغرور ہوئے ہوئے بہت اقوام کے مسمان ہونے میں حارج و مانع نظر آئے ہیں اس جہالت کومد نظر رکھتے ہوئے عامتہ المسمین کی آگا ہی کے لئے ارقام فرمایا جائے

(۱) تبینخ اسلام و تالیف ' قلوب کی نیت ہے ہم مسمال کو غیر مسلم بیت اقوام کے ساتھ روادار ی خبر حبی اور جاذبانہ حسن سلوک کا کیا تھکم ہے '

(۲) جو ہوگ خود مسمان : و آر نو مسلموں کو ذلیل مجھیں ان سے نفرت و حقارت کابر تاؤ کریں ایسے لوگوں کے لئے آبیا تنام ہے ''

(٣)جواوگ خود مسلمان ہو کر پہت تو م کوم ملمان ، نانے میں رکاوٹ پید کریں اور مخالفت پرآماد ہ

ر ١) دلك الدادا اصطرب حيل الامن في الامة او التشر المبرض في النابها او كبر الحهل في افراد ها، ولا سبيل لدو، هذا الاسدن المال، وجب على الاعساء اليبدلوه لدفع هذه المتناسد وارائه هذه الصراري لحفظ المصالح العامة رئيسير المراعي ليقرة ١٥٤ النحر، شائل ص ٩ صاسركة مكتبه مصطفى، مصر.

عنبس ها السب المسوع بيحر و هو لمن صدرت منه معصنة فنسوع لمن ضع عليها منه هجره عليها ليكف عنها المملك عرض البحاري في هذا الباب الديس صفه الهجران الحائر وأنه يسوغ بقدر الحرم، فسركان من أهل العصنان بنسجق الهجران بتوك المكالمة كما في قصه كعب وصاحبه ( فتح الباري شرح صحب البحري، باب ما يحوز من الهجران بمن عصى ١٠ ١٥ ٤ ط المطعة الكرى الميرية مصر)

ہوں ،ان کے سے کیا ظم ہے؟

(س) جدید مسلمان بست الوام کے ساتھ محبت ، اخوت ، کھانے پینے ، متجدوں میں پہلوبہ پہلو نماز پڑھنے ان کو کلمہ کاشریک بھائی جاننے کا کیا تھم ہے ؟

(۵) تبلیخ اسلام کیاصرف علماء کرام کاکام ہے؟ یابر مسلمان کوسر گری ہے اپنی اپنی وسعت وہمت کے مطابق اس خدمت کو انج م دیناچ بینے المستقتی نمبر ۲۱۷ محد ذکریا-ناظم جمعیتہ تبلیغ سرم مصنی ۲۵ شور سم ۱۹۳۸ ها ۱۹۳۸ میلادی کا شور سم ۱۹۳۸ ها ۱

(حواب ۲)(۱) نمایت مناسب بلعه ضروری اور موجب اجرے کیونکہ حسن سلوک بھی ایک طرخ سے فریضہ تبلیغ کی ادائیگی ہے - ()

(۲) نومسلموں کو حقیر و ذکیل سمجھٹا سخت گناہ اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے ۔ (۱۰)

(m) بیا ہوگ خدااور رسوں کے مجرم اور اسلام کے باغی ہیں۔(n)

(سم)ضروری ہے اور اسد م کی تعلیم کی ہے کہ سب کلمہ گوہھ کی بھا کی ہیں۔ (۰۰)

(۵)ہر مسلمان پر بفذراس کی معلومات کے تبییغ فرض ہے-(۱۶) 💎 (محمد کفایت اللہ کان الندایہ)

مسلمان ہونے کے لئے آنے والے شخص کو مسلمان کر لینا ضروری ہے (سوال) ایک مشرک بغرض قبوں اسلام مسجد بیں آیا اور امام مسجد سے کہا کہ بچھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بناسیے اور سند دے دیجیے جس میں چندہ خیر ات کا ذکر نہ ہو۔ امام صاحب نے کہا کہ مسلمان ہونے سے بر مسلمان اعلان کی سند شمیں دے سکتے مشرک نے عاجزی ہے کہا کہ آخر مسلمانی کے اعلان کی سند دینے سے آپ کا کیا نقصان ہے امام صاحب نے کہا کہ متولی صاحب سے دریا فت کروں گاوہ شخص بیٹھار ہ پھر مام

۱) و في محموع دو رل دا دخل يهودي الحمام هل يباح للحادم المسلم ال بجدمة سطر ال فعل دلك لبسل قبله الى الاسلام فلا باس به وعلى هذا ادا دخل دمي على مسلم فتام له ، ال قام طبعًا في اسلامه فلا باس به رعلمگيرية الباب الربع عشر في اهل الدمة والاحكام التي تعود اليهم ١٥ ٣٤٨ ط ماحدية، كويئة) (٢) وفي الحامع لاحكام القر ال للقرطي نس ال يسمى الرحل كافر الو زايد بعد اسلامه و تربيه و قال بولك يعكرمه بن الي حهل حيل فدم المدينة مسلمة وكال المسلمول ادا راوه قالوا الله فرعول هذه الامة فشكا دلك الى رسول الله في فتريت - (الحجرات ١١-٢١٣/١ طدار الكتب العلمية سروت لبال) (٣) قل با اهل الكتاب لم تصدول عن سيل الله من اس تعويها عوجا (الاية) (آل عمرال ٩٩) () با الها الدس ما حققا كم من دكر واشي (الاية) وفي تفسير الفرطبي الزن الله هداة الاله رحوهم من التفاحر بالا بساب والتكاثر بالاموال والارولا بالتقراء فالا المدار على التقوى (الحجرات ١٢/١٦/١ ما دار الكتب العدسة، يروت، لساب)

ره) بلعوا عنى ولو آيةً والحديث) و في السرقاة ١٠ اى ايقلوا الى الناس وافيدوهم ماامكنكم او ما استطعتم مسا سمعتموه منى ومااخد تموه عنى من قول او فعن او تفرير بواسطة اوبعيّر واسطة (ولو ايةً) اى ولو كان المبلع آية-ومرفاة المعاتيح شرح مشكرة المصابيح كتاب العلم، ٢٦ ٤/١، هذا مداديه ملتان)

صہ حب اور متنولی صاحب ہے گفتگو ہوئی یا نہیں ہم کو س کا علم نہیں موشاء کے بعد اوم صاحب نے کلمہ نہیں پڑھایا اور کمرہ کی طرف چل دیئے ایک مصلی نے متوں صاحب سے کہا کہ بیہ شخص مسممان ہو نا چاہتے میں متوں صاحب نے کہ کہ کد ھر کا ، ڈ ھیر چمار ہے ہم پہچاہتے نہیں مسلمان سند و کیجے مسممان نسیں بنا سکتے غر ضبکہ س مصعی اور متولی میں بہت ججت ہوئی ور متولی نے اٹی سید تھی بحو س کی اور اس کو كلمه نه يرُ عيايا- المستفتى نمبر ٢٠ ١ ايم اے مصطفر (برما)-

۴۹شوال ۱<u>۳۵۳ اه</u> ۲۵جنور کی <u>۱۹۳</u>۹ء

(حواب ۳)جو تخص مسلمان ہونے کے لئے آئے اس کو مسمن کرلیز ضروری ہے ور سلام ۔نے کی نید دیدیناضروری تو نئیں ہے گر جائز ہے ، ناچائز یا ممنوع نئیں مسمان نہ کرنایاس کو حقیروذ<sup>ک</sup>یل تمجھ سر مسلمان کر نے ہے انکار کروینا پر ابھلا کہنا ہے سب گذہ کی باتنیں میں متولی کا بیہ فعل ہخت گذہ تھ جس ے بیان جاتے رہنے کا خطرہ ہے رہام کا فعل بھی گناہ تھا۔ ن دونوں کو فور توبہ کرنی ازم ہے اور ،گروہ آدی مل سکے جو مسدمان ہوئے آیا تھااور انہوں نے اس کو زجر کر کے مسجد سے نکاں دیا تو ن پر ۔زم ہے کہ اس سے معافی مانگیں اگر وہ مسلمان ہو گیا ہو جب بھی اور نہ ہوا ہو جب بھی اور گر مسمی ن نہ ہو ہو تواس کو تر غیب دیکر مسلمان کرنے کی کوشش کریں - فقط محمد کفایت ایند کال متٰدیہ

> ( ) کیامروجہ طریقہ تبیغ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی تھ؟ (٢) صى بهرَ رَام فردًا فردًا اور جماعت كى شكل نين تبييغ كاكام انج م ديتے تھے

(۳،۳) تبینخ فرض کفاریہ ہے (۵) کیامروجہ تبینغ کو جہاد کہاجا سکتاہے؟

(۲) تبلیغ جِھوڑنے پر جہاد چھوڑنے کی وعیدیں چسیال کرنا سیجے نہیں

(۷) تبلیغ کسی خاص طبقہ ہے ہما تھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے؟

(۸)ہر مسلمان کلمہ کے سیجے مفہوم اور نمازوغیرہ کے مسائل کی تبلیغ کا مختاج ہے

رسو ال)(۱) کیا حضرت مو یانا محمدانیات کی تبیغی تحریک ہیئت کذائی قرون اوں میں یا کی جاتی ہے ۴ (۲) کیا صحابہ کر مٹم وفود بیناکر مسمہ نوب میں کلمہ و نمر اسکھانے کے لئے تشریف لے گئے تھے یا علماء سف ہددین مسلمانوں کے گھروں پر کلمہ و نماز و غیرہ کے بعے جماعتیں بناکر اپنالیک بمیر بناکر تشریف لے جات ہے ؟ (سو) پیہ تحریک فرض میں ہے یا فرض کفاہیہ ؟ (نهم) ،س تخریک میں شامل ہونے کو فرض میں

١ )قال كافر لمسلم اعرض على الاسلام قفال لا جرى. إو قال ادهب الى عالم، و قام كافر في المحلس واراد ال تسلم فقال به لغايم الحيس الى أحر المحيس - يكفر في هذه كله - جامع القصولين - القصل الثامن والثلثوب ۲۹۲ م مطلعه او هريه، ناسر اسلامي کنب حاله کراچي)

کے والے حق بجانب ہیں انہیں ؟(۵)اس تحریک پر جہد متعارف جو قرآن و خدیث میں آتاہے صادق آت ہے یہ نہیں ؟ نیز انفر و احفافا و تقالا ، کی آیت جہاد و لعدوہ و روحة فی سیل الله، کی اور پنتے جہاد و لعدوہ و روحة فی سیل الله، کی اور پنتے جہاد کی مصداق میں ان تحریک کو مصداق میں ان ان میں ان ان میں ترک جہاں ہو سی ہیں تر آن و حدیث میں ترک جہاد پر وارد ہوئی ہیں اس تحریک میں شامل نہ ہونے والوں پر چہاں ہو سکتی ہیں یا نہیں ؟ (٤) امر المعمود ف و مہی عن الممنکو کا فریضہ عام مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے یہ مخصوص طبقے کے ساتھ خاص ہے ؟ (٨) جب کہ کلمہ و نماز کا ہر شخص قائل ہے اور اس کو کلمہ کی حقیقت اور نماز کی فرضیت معلوم ہے لیکن اپنی سستی و کا بلی کی وجہ ہے ان کا پائند نہیں ہے یہ کلمہ کے صبحے الفاظ کا تلفظ نہیں کر سکتا و اب نماز کی پائندی کے متعمق کمنا کلمہ کی صحت الفاظی کرانا سے تبلیغ ہے یا ترغیب ؟المستفنی نہر ۱۹۵ ۲ – دبلی مور خد ۱۱ ربیع الث فی ۱۳ سیاھ

(سواب ع) () یہ تحریک مس حقیقت کے ،عتبارے تواسلام کی بنیادی پیز ہے کیونکہ اللہ نعالی کا پیغام ،س کے بندول کو پہنچانااور ان کے گھروں پر جائر خود پہنچانا ،کا اصل تبلیغ ہے قرون اولی میں ہر شخص بجائے خود یہ خدمت انجام دینااور زندگی کے ہر شعبے میں اس کو پیش نظر رکھتا تھا۔ اس لئے اس وفت جماعتیں بنانے اور کسی نظام کی جداگانہ قائم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔۔، ۲)

(۳) صی بہ کرام طرد کا فرد کا ور کئی کئی لل کرید خدمت انبی م دیتے تھے مگر اس وقت سیہ خدمت کلمہ پڑھانے اور نماز سکھانے کی صورت میں ہوتی تھی لیمن غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے اور نماز وغیر ہ سکھتے تھے قرآن مجید پڑھتے اور یاد کرنے تھے آنخضرت پھٹے نے بعض کو فرد اُن اور بعض کو دوسرے رفقاء کے ساتھ تبلیخ اسلام و تعلیم احکام کے لئے بھیجا ہے (د) آج کل بد قشمتی سے مسلمانوں کو کلمہ صحیح یاد کر ایا

<sup>(</sup>١)التوية ١٠٤

<sup>(</sup>٢) بخاري باب العدود والروحة في سبيل الله ٢/١ ٣٩٠ ط فديمي كتب حاله، كراچي

<sup>(</sup>٣) وقد كان المسلمون في الصدر الاول على هداالمهج من المواقبة للقائمين بالاعمال العامة فقد حصب عمر على المنبو وكان مما قال إدارايتم في اعوجاحًا فقوموه افقام احد رعاة الابن وقال لور اينا فيك اعوجاحًا نقوماه سيوف وكان الحاصة من الصحابة متكاتفين في اراء هذا الواحب، يشعر كل منهم، بمايشعر الاحر من الحاحة الى تشر لواء الاسلام و حفظه و مقاومة كل من يمس شيئًا من عفائد وآدابه واحكامه و مصالح اهله، وكان سائر المسلمين تبعًا لهم (تفسير المراعي، آل عمران ١٠٤ - ٢٢/٤ ط مصر)

<sup>(</sup>٤) عن ابن عباس قال قال رسول الله بك لمعاد بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتى قوما من اهل الكتاب فادا حنتهم فارعهم الى الى الديه الا الله الا الله وال محملل سول الله، فإن هم اطاعو الك بدلك فاحبرهم الى الله فرض عبيكم حمس صلوه كل يوم وليدة (الحديث) (صحيح البحاري باب بعث ابى موسى و معاد الى اليمن قس حدة الوداع ٢ ٣٢٣ مط فديمي كتب حاله ، كراچي)

ره) عن الس قال بعث اللي تلك سعين رحلاً لحاحة يقال لهم القرآلوالحديث) و في الفتح قدم الولراً عامر بن مالك المعروف علا عب الاستة على رسول الله تلك فعرص عليه الاسلام فلم سيسلم ولم ببعد وقال محمد لو بعثت رحالاً من اصحابك الى اهر كا حوات ال يستحبوا لك واما حاربهم ضعت الممدر من عمرو في اربعين رحلاً الح رباب عروة الرجيع و رعل و ركواد و متر معونة ١٩٨/٧ ، ط مطبعه ميريه مصر)

جا تا ہے اور ان کو گھیر کر مسجد میں نماز کے سئے لایاج تا ہے غیر مسلموں میں تبلیغ کے سئے جانے کا موقع ہی د سنتیاب نہیں ہو تا ان نام کے مسلمانوں کی حالت اصلاح پذیریہو نو پھر غیر مسلموں کی طرف نوجہ ک حالے ئے۔

(۳،۳) فرض عین تو نمیں ہے گر فرض کفاریہ ہوئے میں شبہ نہیں ہے-(۱)

(۵) جرد کے توایک مخصوص معنی بیں یعنی اعلاء کدمہ اللہ کے نئے قبال کرنا اور ظاہر ہے کہ یہ تخریک اس معنی کے عظ سے جرد نہیں ہے ، جماد کے دوسر سے معنی اللہ کے راستے بیں کو شش اور ریاضت ہے کام لیزاس معنی کے عظ سے اس تحریک کو جماد کہ سکتے ہیں اور آیۃ کریمہ المعروا حقاق و نقالا اور صدیث شریف لعدوۃ اور وحۃ فی سس اللہ کے تھم ہیں اس کوداخل کر کئے ہیں۔ اس کوداخل کر کئے ہیں۔ اس کو نقال کو عیدیں اس پر چہاں کرنا تھے نہیں ہاں ترک تبیخ اور مد بنت کی و عیدیں اس کے متعلق ہوں گی۔ دی

(4) امو بالمعوو**ف اور** نھی عن المسکو کے بہت ہے درجات ہیں اس کالبتد الکی اور عام درجہ مسلمان کے ساتھ متعلق ہے-(د)

(۸) س کو تبلیغ کم جائے باز غیب سکا پچھ فرق نہیں کلمہ کابالا جماں قائل بھی اس کے تعجیج مفہوم اور صحیح تعقیق منہوم اور صحیح تعقیق کا مختاج ہے ای طرح نماز کو فرض جانے والا اور ماننے و یہ بھی احکام و مسامل نماز ک تفصید ت کی تبلیغ کا مختاج ہے۔، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

۱ ۱ الدعوة الاسلامية و نشر ها في "قاق العالم، والامر بالمعروف والنهي عن تسكر من فروض الاسلام لكمالية النفسير تسير في العقيدة والشريعة والمنهج - ال عمرات ١٠٤، ٢٥ ظ دار الفكر، بيروت) (٢) فالحهاد هو الدعا التي الدين الحق والفتال مع من امنيع و تسرد عن القيول اما بالنفس او بالمال و عالمگيرية البات الاول في تفسيره شرعًا ١٨٨/٢ ط ماحدية كوئنة

(٣) الجهاد احسال المشهّة و مكافحة الشدائد فيشهل الحرب للدفاع عن الدين واهله واعلاء كلبته اوحهاد الهس الذي سماه السلف الحهاد الأكبر ومن ذلك محاهدة الانسان لشهواته حصوصاً في سن النبات والمحاهدة بانمال لا عمال انجير النافعة للامة واندين الح (تفسير المراغي آل عمران ٢٠٤١. ١٤٢٨ ط مشر) والمحاهدة بانمال لا عمال انجير النافعة للامة واندين الحرب المعروف وتتنهون عن المسكر او يوشكن لله ب بعت عدكم عدائم عدد ثم لتدعه ولايستحاب لكم المسكوة المصابح باب الامر بالمعروف ص ٣٦٥ صبعه عدى مهي وفي المرفاة بملاعلي انقاري وقد قال بعض علمائيا، الامر الاول (اي النهي بالبدر الأمرار والنبي اي سبي بالمساب بعلماء وانتاب كي انهي باستكار نقل لعامة المستمين باب الامر بالمعروف ٩ ٢٣٨ عدادة مات.

ر ۲) و غرص على كل مكلف و مكلفة بعد بعليه علم الدين والهداية تعلم علم الوصؤ والعسن والصلوة الح رد المحدر المقدمة ٢٠١١، صاسعيد)

نواتین کے ئے بلیغی سفر کا حکم

سو،ل)()کیاعور توں کا تبیغ کے نے سفر کرن مع محر سے درست ہے '(۴)مر دوں کا تبیغ کو جاناور پنج بل وعیل کے بان و نفقہ کا نتظ م بھی نہ کرن کہ ب تک درست ہے '(۳)کیا تبیغ کرنا ہر مسمال سردوعورت پر فرض ہے 'کیاو جب یا سنت '

رجواں ۵) نبیخ دین ہر مسلمان پر بقد راس کے مبیغ علم کے ازم بے کئین تبیخ کی غرض سے خرکر ناہر مسلمان پر فرض نہیں بلعہ صرف ن و گوں پر جو تبیغ کی ابلیت بھی رکھتے ہوں ور فکر معان سے بھی فی رغے ہوں ور فکر معان سے بھی فی رغے ہوں تبیغ کے سئے مفر کر نا جائز ہے فرض ا زم ہر مسممان کے ذمے نہیں ہے ور عور تول کا تبیغ کے میطا گھروں سے نگل زمانہ خیر الا مم میں نہ تھ ور نہ اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے کہ عور تیں نئی تبیغ کے کئے سفر کریں عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں جج فرض کے سئے بھی بغیر محرم کے جانے سئر کریں تو صرف تبلغ کے سئے کیسے جا سکتی ہیں ور و لنداعتم محمد کفایت بند کان ابتد ۔ دو بی

فصل دوم، تعليم قرآن

(۱) معنی و مطلب سمجھے بغیر بھی قرآن مجید کی تلاویت سے تواب سے گا

(۲) قرأن مجيد كو سمجھ كرميرٌ هناوراس كے حلاں وحرام كوجا ننامسلمانول بر فرض كفاييہ ہے

(٣) اتنا قرآن مجیدیاد کرناجس سے نماز درست ہو ضزوری ہے

(سوال)(۱) قرآن شریف ہے شمجھ پڑھنے سے کیا قرآن شریف کے بعزتی ہوتی ہوتی ہے اً سر نمیں تو کیا ب سمجھے پڑھناداخل ژاب ہے ؟

(۲) قرآنِ شریف سمجھ کریڑ ھناکیامسلمانوں پر فرض ہے؟

(m)جو شخص مطلقاً قرآن شریف نه پڑھا ہو تو کیاوہ گناہ گارہے ؟ (نیاز مند محمد سلیمان ،واؤڑا)

(حواب ۴) قرآن شریف کی عبرت کی تلوت خود سمجھ کر ہویا ہے معنی سمجھے ہو موجب اجرو تواب ہاں سمجھ کر پڑھنے والے کو کم - بیکن ثواب دونوں کو ہاں سمجھ کر پڑھنے والے کو کم - بیکن ثواب دونوں کو سعے گایہ خیاں کہ ہے سمجھے ہوئے پڑھنے ہے قرآن کی بے عزتی ہوتی ہے غلط ہے رو ہا بحد اس میں تواس بعت کا ٹیوت ہے کہ پڑھنے والے کے ول میں قرآن کی جیمید کی آئی عزت ہے کہ باوجود معنی نہ سمجھنے اور معنی ہے ھف اور معنی نہ سمجھنے اور معنی ہے ھف ور معنی نہ سمجھنے اور معنی ہے ھف ندوزنہ ہونے کے جمی وہ س کی تلاوت میں اپنوفت اور قوت فرج کر تا ہے حد بیث شریف

۱) و مع روح و محرم دنع لا مراة حره ولو عجورًا في سفر (التنوير و شرحه كتاب الحج ۲ ۴ ۴ ۴ ط سعيد رود على روح و محرم دنعي المرات على فر ته (اى القرآن) فهو حاصل بمن فهم ولمن نم يفهم بالكبه للتعدم و د كان متاوت بن لفو اد وعبره و بن من فهم و بين من لم نفهم ( مرقة اسفانيج - باب عد كتاب فضائل عر د الفصل الفصل الله عد كتاب فضائل عر د الفصل الله عد كتاب فضائل عر د الفصل الله عد كتاب فضائل عر د الفصل الله عد كتاب فضائل عرد الفصل الله عد كتاب فضائل عرد الفصل الله عد كتاب فضائل عرد الفصل الله المداديد المتاب

میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اسے دس نیکیاں ملتی ہیں ، اور مثال میں فرمایا کہ آلم ایک حرف میں باعد تین حرف ہیں ۔ الف ایک حرف ہے ور لام ایک حرف ہے ، میم کید حرف ہے تواس کلمہ آلم کے پڑھنے والے کو تیس نیکیاں میں گی ہاوجو دیکہ اس کلمہ یعنی حروف مقطعات کے معنی کو کو کی نمیں سمجھتا ہے کیونکہ اس کے معنی خدا تعالی ہی جانت ہے یہ حضرت حق در اس کے رسول لند پین ہے در میان راز ہے۔

(۲) سمجھ کر قرآن شریف پڑھنااوراس کے حاال وحرام امرو ننی کاعلم حاصل کر نامسلمانوں پر فرض کفالیہ کے بعنی بچھ وگ ایسے ضرور ہوئے چاہنیں جو قرآن پاک کے معانی اور مطالب سمجھتے ہوں اور وہ لوگوں کو بتاتے رہیں ہر ایک مسلمان کے ذمے یہ فرض نہیں ہے (۱۰)ہاں ہر مسممان کے ذمے قرآن مجید ک ' تنی عبار ت یاد کرنی فرض ہے جس ہے نماز و ری ہوسکے -۲۰)

(۳) اگر نماز درست ہونے کے یا کل بھی قرآن مجیداس نے نہیں پڑھا اور یاد نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا دیہٹر طبکہ پڑھنے اور یاد کرنے کاوفت پایا ہو اور قدرت رکھتا ہو، یعنیٰ نومسلم اس وفت تک معذور ب کہ ہے پڑھنے اور یاد کرنے کے کل وفت سے ورگونگا عمر بھر کے سئے معذور ہے۔ د

## قاعده" يسر ناالقرآن" بيول كوپڙهانا كيهاہے؟

رسوال) زید کے پاس چند چھوٹ چھوٹ پیج قرآن شریف پڑھتے ہیں جنہیں ابتداء ہیں قاعدہ اسر القرآن (جس کے مصنف ایک قادیائی ہیں) پڑھایاجا تا ہے محض اس خیال ہے کہ قاعدہ نہ کورہ بست مروجہ قاعدوں کے آسان ہے آیا جائز ہے یا نہیں ؟ سی نداغیر مترجم قرآن شریف بسر نااغرآن مطبوعہ قادیان پر مسمان کو پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۹۳ عبدالحق کراچی ۹ رجب ۱۳۵۲ھ ۳۰ گور سامیاء

(۱)على عبدالله بن مسعود: قال ، قال رسول الله على من قراحرفًا من كتاب الله قلة به حسبة، والحسبه بعشر، امتالها و لا اقول آليم حرف و لام حرف و ميم حرف ( جامع الترمدي ، باب ماجا، في من فرأ حرفا من القرآل ما به من الاحر ٢ ١١٩ ، ط سعيد .

(۲) قال تعالى، علو لا عر من كل فرقة منهم طابعه ليتعقهو في الدين (الاية) قال الفاضى الو السعود في تفسيره و فيه دليل على الدين من قروص الكفاية (التوبه ۲۲ ، ۱۷/۲ ، ط مكتبة الرياص الحدثية بالرياض)
 (٣) و فرص الفراة أية على المدهب، و حفضها فرض عبن، و حفظ فالحة الكتاب و سورة واجب على كل مسلم شوير مع الدر المحار باب صفع الصلاة ١ ٥٣٧، ط سعيد)

(٤) لان تعلم بعص الترآن فرص عين على الكل فادا لم بوحد هناك احد يقرء المواحمعًا ( مرقاه المفاتيح، كتاب فصائل القرآن، الفصيل الثاني ٣٦٢/٤، ط امداديد، ملتان)

 ۱۵ ولا بلرم العاجر النطق كاحرس والى تحريث لساله وكدا في حق القرأة ، هو الصحيح لتعدر الواحب ( السوير و شرحه بات الادات، مصب في حديث الإذان حرم، ١ - ٤٨١ ، طاسعيد) ِ جواب ۷) اس قاعدہ اور قرآن مجید کو تعلیم کے سے استعال کرنے میں کوئی مضائفہ شیں ہے بشر طیکہ قامدہ اور قرآن مجید کے ساتھ قادیانی مشن کی تبلیغ اور تعریف کا مضمون چھپا ہوانہ ہو-(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له'

معنی و مطلب سمجھے بغیر قرتن مجید کی تلاوت ہے تواب ملے گا ، مسو ال) زید کتن ہے کہ بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے قرآن شریف کی عدوت کرناہیںو د اور بے ثواب ہے۔ المستقنی عبدالعلیم عزیزایلڈ متعلم عریک کا عجود ہیں۔ ۲۹رجب سی شیاھ م ۲۸ کتوبر ۱۹۳۹ء ِ حو اب ۸) قرآن مجید کی عمبارت اور نظم کی حفاظت بھی ایک مقصود اور مہتم بالشان امر ہے ، حضر ت نن تعالی نے اما رحی نزلیا الدکر و انا له لحافظون (۱) میں قرآن مجید کے اپنی طرف ہے نازل نرمانے کو ذکر کرنے کے ساتھ اس کی حفاظت کا بھی خود ہی ذمہ لیاہے اور عالم اسباب میں حفاظت کا ربعہ یہ قرار دیا کہ مسلمان اپنے سینوں میں اس کی حفاظت کریں اور ظاہر ہے کہ ای حفاظت کے لئے س کی عبار ت اور نظم کو پڑھنااور باد کر نالہ زمی تھااس لئے شریعت مقدسہ نے نفس عبارت کی تلاوت کو بھی موجب اجزو ثوب قرر دیاہے صدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نقم قرآنی میں ہے ایک حرف کی ندوت کرے وہ دس نیکیول کے جر کا مستحق ہو تاہے اور پھریہ بنتیں کہ آلم ایک حرف قر ر دیا جائے بلحہ س کے تین حرف لف میں م- میم جداجدا معتبر ہوں گے اور تنیں نیکیاں میں گی(r)کتب ساویہ میں ے تبدیں و تحریف ہے محفوظ رہنے میں کوئی کتاب قرآن مجید کی ہمسری کا دعوی نہیں کر سکتی اور اس غانس تفوق کی اصل وجہ نیم ہے کہ مسلمانوں نے نظم قرآنی کی تلاوت ادر حفظ کے ساتھ والهانہ شغف ۔ کھااور یقیناًان کا یہ فعل موجب اجرو ثواب ہے کہ اس ہے قرآن پاک کا تحفظ مربوط ہے- ہال یہ ضرور ہے کہ نزول قرآن کا اصل مقصد اس کی ہدایات پر عمل کرنا ہے تو وہ اس کو متلزم نہیں کہ عبارت کی تلاوت موجب اجرنہ ہویہ بج ئے خود ، یک تواب کاعمل ہے اور عمل کرنا بجائے خود دوسراعمل ہے اور موجب اجرہے وروہ راجج و فاکل ہے ہور عمل نہ ہو تو معنی و مطلب سمجھ کر پڑھنے وربے سمجھے پڑھنے میں لونی برا فرق نسیں ہے۔ ، ، محمد کفایت لتد کان لتدلہ ، کجواب سیجے حبیب ہر سلین عفی عنہ -الجواب سیجے

۱)اس قامده میں خواف شر میت یا قادیانی مشن کی تنطیح اور تعریف کا کونی مضمول مہیں، س منے پچول کواس کا پڑھانام اح ۲) (المحصور ۹)

٣) عن عبدالله من مسعود قال ، قال رسول الله ﷺ من قرا حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسبه يعشرة مثالها، لا اقول الم حرف و لكن الف حرف ولا م حرث، و ميم حرف ( حامع الترمذي باب ماحاء في من براحرفًامن القرال ماله من الاحر ١٩/٢ طاسعيد)

قال اس حجر ۱۰ اما النواب على فراته (اى القرآن) فهو حاصل لمن فهم ولمس لم يفهم بالكلية للتعبد وان كان مفاوب من القرآن وعيره و بس من فهم و بين من لم يفهم ر مرقاة المفاتيح، باب بعد كتاب فضائل القرآن ٩ ٩ ط مداديه مساس)

صواب بنده محمد بوسف عنن عنه

پچوں کو کھڑ اگر کے ان ہے قرآن مجید سننا خلاف ادب نہیں

(سوال) زید ور عمرو کے عقائد حنی ہیں زید کت ہے کہ پچول سے کھڑے کھڑے کھڑے قرآن مجید پڑھوا فارادب ہے عمرو ستاہ کہ مبلغین و قراء قیام فرما کرحہ بیٹ شریف اور قرآن مجید کی طاوت کر ۔

ہیں ورح ضرین جلسہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہتے ہیں و کیابیہ خلاف دب نہیں ہو تازید نے ایک جلے کہ موقعہ پر ایک قاری صاحب کار کوئ سنو ایااور تمام جلسے کو کھڑ اگر دیا۔ بیہ کمال تک صحیح ہے المصنفنی نمبر ۱۰۱۲ ہون السواء ملائی سناجات کی گئی رہے اللّٰ فی ۱۹۳۵ ہون السواء مراحد اللہ اللہ کھڑے کھڑ اگر دیا۔ بیہ کمال تک صحیح ہے کھڑ ۔

(جنواب ۹) پچوں سے قرآن مجید کا آمو ختہ یا سبق کھڑ اگر کے سنناجا تر ہے ذید کا قول کہ کھڑ ہے کھڑ ۔

قرآن مجید بڑھوانا خدف اوب ہے صحیح نہیں جلسے میں قاری کے کھڑ ہے ہوئے پر سارے جسے کو کھڑ کرد بنادرست نہ تھا یہ فضول حرکت کی گئی آنخضرت تھے اور سحابہ خطبہ جمعہ میں قرآن مجید پڑھتے کے مرب رہی عربیت مقوارث چرات ہے۔ ۵ فقط محمد کفایت اللہ کان المد ہوں مرب رہی عربیت متوارث چرات ہے۔ ۵ فقط محمد کفایت اللہ کان المد ہوں مرب بھی مور بھی حربیت متوارث چرات ہے۔ ۵ فقط محمد کفایت اللہ کان المد ہوں مرب بھی تیر کو المرب کے مقارت کے میں اللہ کان المد ہوں کو میں کھڑ کھی کو اللہ کان المد ہوں کا مرب رہ بوت بھی رہتی تھی اور بھی طریقہ متوارث جرات ہوں تا ہوں کی کو کھڑ کا بات کی تا تا کہ کان المد ہوں کو کھڑ کھڑ کھی کے کھڑ کی کو کھڑ کیا گئوں کی کھڑ کو کھڑ کھر کھا بات اللہ کان المد ہوں کار کی کھر کو کھڑ کیا کہ کو کھڑ کھا کے کان کو کھر کیا گئو کہ کان کے کھڑ 
مجلس ہیں تدوت و نظم وغیر ہ پڑھی جائے تو تلاوت کی نقدیم افضل ہے

(سنوال) پچوں کو سکھانے کے لئے جائے کر ایا جاتا ہے اس میں قرآن شریف کی تلاوت اور کمانی یا مضمولہ
ور نظم تین چیزیں ہوتی ہیں س میں کیٹر تیب تو یہ ہے کہ ول پخ قرآن شریف کی تا، وت کر میں آر
کے بعد کمانی اور نظم کامر تبدر کھا جائے دو سری تر تیب س ہے کہ اول کمانی پھر قرآن شریف ، پھر نظم الا
دونوں صور قول میں بہتر صورت کو نسی ہے قرآن شریف کی نقد یم افضل ہے یا نظم اور کہ نیول کا مقد
کر ناجو صورت شرعا افضل ہو ارتی م فر، نیں – المستقلی نمبر ۱۸۳ عبد العلیم دبلی – ۱ جماد کی ۱۱، ال

سے اس ۱۰) قرآن شریف کی تقدیم فضل ہے(۱۰ تا کہ وہ پہلے ہوجانے کی وجہ سے کہ نی ور نظم کے اساتھ انتقاط سے محفوظ رہے فقط محمد کفایت ابتد کان القدلہ دبلی -الجواب سیمج حبیب امر سلین عفی عند

۱٫ عن حار أن سمره فان كانت للبي الله خطئان يحلس بينهم يقر، لفرآن ويد كراما من صحيح الام مسلم كناب الحمعة ٢٨٣/١ ط فديمي كتب حاله كراچي) و فيه عن حاد ال عبدالله قال بينا اللبي الله يحطم برم الحمعة الداجاء وحل فقال له لبي الله الله العلماء العلماء الله الله الله فيه فاركع، (كتاب المحمعة ١٠٨١ ط فديم)

ر ٢) ، ال يقدم على الشروع في المحت والتدريس قرأ قاشي من كلام الله تبركاً و بيساً، اذا تعدت الدرواس فد الاشرف فالا شرف والا هم فالا هم لأمنا الدرواس فهذم نفسس القرآب ثم محدث ربدكره السامع و مسكنم في اداب العالم والمتعلم، ص ٢٤-٣٥ مكتبه دار البار مكة السكرمة)

نائب مفتی مدرسه مینیه د ہلی- کیواب صحیح- ریاض الدین عفی عند ،مدرس دارالعلوم دیوبند -الجواب صحیح څه مظهر امتد غفرانه- مام مسجد فتحیو ری ، د ہلی

## کی غیر مسلم کو قربن شریف پڑھان جا تزہے؟

(مسوال) ایک شخص ہندو ہے شوق ہے قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے بلکہ قرآن مجید پڑھنے کا د ں سے بہت توق رکھتا ہے پڑھانے وال یو جہ حرمت وادب کا م پاک تال کر تا ہے س سے تصدیحہ خدمت ہے کہ ایسے نیبر مسلم کو قرآن مجید کا پڑھا نااز روئے شرع جائزہے یہ نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۰۱ مد عبدا خنی صاحب (جے پور) و ربیح الثانی ۱۹۵۱ اص ۱۹۹۹ بون سر ۱۹۹۱ و (جؤاب ۱۹) غیر مسلم کو قرآن شریف که تعلیم دین جائز ہے معلم اس کو حرّام کلام مجید کی تعلیم بھی دے درایخ دیرے حرمتی کا کام نہ ہونے دے اس قدر کافی ہے۔اس کا بھی اندازہ کرے کہ غیر مسلم کی نیت تو خراب نہیں ہے۔ افقط محمد کفایت اللہ کال اللہ سہ دبلی

## معنی و مطب سمجھے بغیر بھی قرآن مجید کی تلاوت سے نُواب ملے گا

رسوال) قرآن پاک کی تلاوت بعیر فئم معانی روجود مترجم قرآن کے باعث اجرو ثواب ہے یا نسیں ؟ مع حو لہ تحریر فرمائیں المستفنی نمبر ۲۷۱۵ تحکیم محمد اوب مراد آباد ۱۹ رئیج الثانی ۱۲۳ الے ۲۵ اپریل سویرہ ہوں۔

رحواب ١٦) قرآن پاک کی تر وت بخیر فئم معانی کے بھی موجب و بہے حدیث شریف میں آیا ہے رہو اس ۱۲) قرآن پاک کی ترف بڑھے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ لم ایک ترف نہیں بلحہ الف یک فرفایا کہ لم ایک ترف نہیں بلحہ الف یک فرف ہے اور میم ایک فرف ہے بعنی صرف الم پڑھنے و اس سے صاف فاہر ہے کہ صرف نظم قرآن کی عبارت پڑھن بھی موجب جرہے اور نم تو معلوم المعنی بھی نہیں ہے متنا بہت کہ صرف نظم قرآن کی عبارت پڑھن بھی موجب جرہے اور نم تو معلوم المعنی بھی نہیں ہے متنا بہت ہے بال قرآت قرت فئم معنی کے ساتھ ہو تواور زیادہ تو ب سے گا۔ م محمد کفایت مذکان نبدلہ

را به الامام معمد في سير لكبر و ١٥ في الحربي او الدمي للمسلم علمي القرآن فلا باس بال يعلمه و بفقهه في الديل لعن الله يقلب فليه والحاصل مماسيق ال وقوع المصحف بالد الكفار الما يمنع منه اذا حبف ملهم الهلم الداحم لكن مثل هذا لحوق فلا باس بدلك لا سلما تعليم التراك و بليعه والله اعلم (تكمله فلح المله ملر حصحح الامام مسلم الماليي لا منافر بالمصحف لح ٣٨٦٣ طمكته دار العلوم، كراجي لا عن عبدالله بن مسعود قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراحوفا من كباب الله فله به حسبه والحسمة بعشره امتاله الا افول الم حرف ولكن الف حرف، ولام حرف، و مهم حرف رحامع الترمدي باب ماحاء من قرآحرة من المراق فله من الاحر ١٩١٢ ما طلعبد الله عليه والله على قرآة راي القراب فهر حاصل لمن فهم و بس من فهم و من القراب وعبره و بس من فهم و من من فهم و من الله بنائل المراق المنادية ملتان الله المنادية ملتان المنافرة المنادية ملتان المنافرة المنادية ملتان المنافرة المنادية ملتان المنافرة المنادية ملتان الله المنافرة المنادية ملتان المنافرة المنادية ملتان المنافرة المنادية ملتان المنافرة المنادية ملتان المنافرة 
دین تعلیم پڑھنے والے پڑوں کو سرکاری لازی (جبری) تعلیم سے مشتی کر ایا جائے (سوال) چونکہ آج کل جبریہ تعلیم کا غاذروز پر وزئر قی پر ہے اور اس میں بعض جگہ میونس کمینی و نیبر ہ نے استن کے تعلیم ند ہمی کوبر آرنسیں رکھ جو کہ اصل تو نون میں موجود ہے ( یکٹ نمبرے وووج ء د فعہ ۱۰ میں درج ہے کہ (ب) لڑ کے کوند ہمی وجوبات کی بناء پر سمیثی حاضری مدرسہ نے حاضر ہونے ہے معاف کردیا ہے) ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے ؟

(حواب ۱۳) مسمانول کے بچول کے لئے قرآن مجید کی تعلیم (حفظون ظرہ) ضروری ہے، اور یہ بھی ظہر ہے کہ اس کے لئے گیارہ سال سے کم عمر بی کا وقت ہی من سب ہے، اس لئے ضروری ہے کہ جو پڑتر ہے قرآن مجید کے مکتبول میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں خواہ حفظ بیا ناظرہ ان کو اس شرط کے ساتھ کہ وہ قرآن مجید پڑھتے رہیں اس جبریہ تعلیم ہے مشتق کرایا جائے لیکن جب وہ قرآن بھی نہ پڑھیں بیکار پجر نے سکیں تو پھر ن کو علیم حاصل کرنے پر مجبور کیا جائے محد کا بیت استد نوفر یہ اس کے سکتی کرایا جائے گئیں تو پھر ن کو تعلیم شرکے کردہ حضرت مو مانا محمد ایس کی اند صوی ۲ میں اے ا

· دوسر لباب تعلیم کے احکام وآد اب فصل اول ، تعلیم کامعاوضہ لینا

دین تعلیم یاامامت پر تنخواه لیناجائز ہے (سوال) ،مت یا تعلیم قرآن در گر کنب دینیه کی جرت بیناجائز ہے یہ شیں ؟

(حواب ٤ ) المامت و تعليم قرآن كر جرت ليز (ما بر تنوى متاخرين حفيه) جائز ب-قال في الهدايه و بعض مشائخها رحمهم الله تعالى استحسنو االا استنجار على تعليم الفران اليوم لطهور التوابي في الامور الدينية ففي الامتناع تصييع حفظ القران و عليه الفتوى و زاد في محتصر الوقاية و متن الاصلاح بعليم الفقه و زاد في متن المجمع الامامة و منده في متن الملتمي و در البحار (رد المحتار - مختصرًا)

(١) وايصاً في اطلاقه ايماء الى فوله الأنمد الدفيظ القران من فروض الكفايات فيخاطب به كل الامة في كل ومن. تعم الدحفظ حميع منهم يقوم بهم الكفاية سقط الحرح عن حميعهم والا انموا كلهم ( مرقاة المنفاسح كنات قصائر انقرآن ، الفصل الثالث ٤ ، ٤٨ ، ط امداديه منتاب، و فيها و ظاهر كلام الرركشي ال كن بلد لا بد فهد ال يكون ممن نتبو انقرآن في الحمية لان تعلم بعض القراب فرض عين عبى الكل، فذا لم يوحد هناك احد بقرا اثمو حميعاً (مرقاة كتاب فصائل القراب، ٤ ٣ ٤ ، ط امداديه ، ملتاب)

(۲) و حجة من احار (اى تعليم القرآب الصبيات)اله ادعى الى ثنوته و رسوحه عنده كما يقال التعلم فى الصعر
 كالنقش فى الحجر ( فنح البارى، شرح صحيح البحارى بات تعليم الصبيات الترآب، ٧٥/٩ ، ط مطبعه كبرى ميريد، مصر) (٣) كتاب الاحارد، مطلب فى الاستنجارة على الطاعات ، ٥٥/١ ط سعيد)

(۱) قرآن مجید پڑھانے کی تنخواہ لیز جائز ہے ، تراو آج و شبینہ کی اجرت جائز نہیں (۲) پیشگی وعدہ اور طے کئے بغیر اگر حافظ صاحب کو پچھ دیاجائے تو گنجائش ہے (۳) شبینہ پڑھنا کیساہے ؟

(سوال)(ا) خفاظ کے لئے اجرت و معاوضہ جائز ہے یا نہیں؟ خواہ وہ تعلیم قرآن شریف کا ہویا ایصال قواب کے سئے ختم پڑھنایار مضان امہارک میں تر ویجیا شبینہ پر ہو۔(۲) جرت و معاوضہ اگر جائز ہے تو تعین کے سئے ختم پڑھنایا تعین (۳) شبینہ کی دوصور تیں ہیں (ایک رات میں ور تین رات میں) ہر دوج ئز ہے یا ناجائز؟ یا کوئی ایک جائز ہے؟ المستقتی نمبر ۳۰۳ حافظ محمد عزیز اللہ خوشنویس (اجمیر شریف) ماصفر ۳۵۳ ھے ۲ ہون سم ۱۹۳۳ء

(حواب 10) قرآن باک ور معوم دینبه کی تعییم کی اجرت متاخرین حنفیہ کے نتوے کے ہموجب جائز ہے حنفیہ کا اصل مسلک عدم جو زخف جواز کا فنو کی انہوں نے ضرورت کی بناء پر دیرے تعلیم کی اجرت کے جواز کی ضرورت ظاہر ہے کہ اگر اجرت لینی ناجائز قرار دی جائے تواس کا نتیجہ ترک تعلیم کی صورت بین ظاہر ہو گالور قرآن مجید اور علوم دیبیہ کی تعلیم کا متر وک ہون عظیم الشان نقصان ہے آس لئے جواز اجرت کا قتوی دیدیا گیا ہا ہی پر امامت وا فاء کو بھی قیاس کیا گیا ہی گر صرف تلاوت قرآن مجید (بخر ض الیصل ثواب) کی جرت کو اصل مسلک کے موافق ناج تربی رکھا گیا ہیو نکہ اگر عدم جواز اجرت کی وجہ سے تلاوت قرآن مجید تراوت کی بیر من الیصل ثواب متر وک ہو جائے توکسی ضرورت دیبیہ میں کمی نہیں آتی اس لئے قرآن مجید تراوت کی میں سانے کی اجرت بھی ناجائز قرار دی گئی کہ اس کے ترک سے کسی ضرورت دیبیہ میں کمی نہیں آتی سور تول سانے کی اجرت بھی ناجائز قرار دی گئی کہ اس کے ترک سے کسی ضرورت دیبیہ میں کمی نہیں آتی سور تول کے ساتھ تراوت کی پڑھ کر سنت قیام رمضان اواکر سکتے ہیں۔ (۲) کہا تعین دے دیا جائے اور نہ دیبے پر کئی گئی گئی ہو ساتھ تراوت کی پڑھ کو سنت قیام رمضان اواکر سکتے ہیں۔ (۲) کہا تعین دے دیا جائے اور نہ دیبے پر کئی گئی گئی ہو سکتی ہوتے ہو صورت اجرت ہوتا ہوں درج ورجہ جواز میں داخل ہو سکتی ہے۔ (۲)

(۱) الاصل ال كل صعة يحتص بها المسلم لا يحور الاستنجار عليها - قال في الهديه و بعض مشايحا رحميه الله تعالى استحسوا الاستئجار على تعليم القرآل النوم لطهور التوابي في الامور الله يهي الامساع تصبيع حقط الموران و عليه التعتوى و زاد في من المجمع الامه، و منله في منن الملتقى و درر اللحار (رد المحتار، كتاب الاحارة، مطلب في الاستحار، على الطاعات ٥٥١ ط سعيل (٢) فهذا دليل قاطع و برهان ساطع على الالمملي به ليس هو جوار الاستحار على كل طاعة بل على ما دكروه فقط فيما فيه صروة ظاهرة تبيح الحروج من الممله بين من حور المهم وقد دكرنا مستعة تعليم الفرآب على استحسال اه يعلى لعظرورة ولا صرورة في الاستنجار على القرأة ولا مير المملس تحرير فهم في عدم حوار الاستنجار على القرأة (رد المحتار مطلب تحرير فهم في عدم حوار الاستنجار على التلاوة ٥٦/٦ ٥ به طلحر ولا يصح الاستنجار على المعلم شيئاً من عير شرط عظاهر كلام حواره وهو الاستنجار على التلاوة ١٤٦ ١ بعير شرط علام مواره وهو الاجرة على تعليم القرآل ، ١٩٩٦ ٢ - ١١٠ ط ادارة القرآل والمعلوم الاسلامية، كراجي ) الرئيت ف ص دوراً الاجرة على تعليم القرآل ، ١٩٩٦ ٢ - ١٠ اط ادارة القرآل والمعلوم الاسلامية، كراجي ) الرئيت ف ص دوراً مواد شين عير شرط علم يعلم شيئاً والمعالم شيئاً والله بيار على التلام والمعلوم الاسلامية، كراجي ) الرئيت ف ص دوراً معرفة المعرفة على على المعرفة ورئيت المعرفة ورئيس المعرفة ورئيس المعرفة ولولا لاحره موراً من مناه والمعد في هذا مورد من مناه والمعد والدورة ٢٠ كالمعود والمعد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد الفرق المعدد الفرق العلم مكسناً ووسيلة الى حمع الدب سالمه والمالية والمعدد كراه عدور والمعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الفرق المعدد المحردة ٢٠ كالمعدد المعدد المعرد المعدد المع

(۳) تبینه کی دوبوں صور تیں وجد ن عورض کے جو پیش آتے ہیں اور تقریبال زم ہیں تعروہ ہیں آئے ہیں اور تقریبال زم ہیں تعروہ ہیں آئے ہیں اور سننے و سے سب کے سب مختص ہوں وربہ نمیت عبادت شوق سے پڑھیں اور سنیل قرتین د نہیں نتم سرنا بہتر ہوگا۔ محمد کے بیت لتد کان ابتد لیہ،

(۱) کیا ہے مام کو مامت پر نواب سے گاگر تنخواہ نہ دی جائے توامامت چھوڑ دے

(۲) تنخوه سير ديني كتابيل يرٌصانے پر تواب مے گا

(۴)غریب اور مآبد ارون کو تنخواه تیمردینی کتابین پڑھانے یا ہ مت پر تو ب ٹ گا

(سم) دبنی علیم اوراہ مت پر منتخو و مقرر کر کے بیناجائز ہے

(۵)طاباء ہے خدمت بینے کا تحکم

(٢) ميں اللہ و سے اہ مت یا خدمت کروں گا، تم اللہ و سطے تنخو ہ دوسول ممنوع میں د خس نسیس

(۷)عبدات پراجرت بلنے کے ہارے میں شاہ عبدا مزیز کے ایک قول کی تشریق

(سول) زیدا کیٹ جگہ ملاز مہے وہاں دینی کہ ہیں پڑھا تا ہے اور آلامت کرتا ہے ورس کو سنخواہ مہتی ہے کہ سیسی پڑھانے کا کام جاری کرتا ہے ہوں گار ملہ زمت ندر ہے تب بھی وہ تھوڑ بہت پڑھانے کا کام جاری رکھے ور مامت کے کام نووہ کار کردنی نہیں سمجھتا بھی اگر مامت کی شخو ہ ند معے تو وہ مامت نہ کر ہے مہت کرتے ور مامت کو پہند نہیں کرنا مامت کے پندرہ روپے ورمدری کے دس روپے ملتے ہیں آمر مامت کو بھوڑوے قاس جگہ مدری کرنا مشکل ہوجاتا ہے قاعرض ہیں ہے۔

(۱) صورت مذ کورہ میں شخواہ لیکر ہامت کرنے ہے اہامت کا ثواب ملے گایا شیں ؟

(۲) صورت ند کوره بین شخو م شر بینی تمامیل پڑھانے کا ۋ ب سے گایا نسیل ؟

(٣) کوئی شخص شخواہ سیکر گر ہ مت کرے یا نغلیم دین کرے تو کن وجوہ میں ۋے ہوگا ور کن وجوہ بیٹ ثو ب نیہ زوگا کس طرح نیت کرنے ہے تو ب ہوگاہ مداراور غریب میں فرق ہے یا نمیں ''

( س ) تعلیم دینی دامامت بر تننو و تھیر اگر لینا جائز ہے یہ نہیں ؟

(۵) علیاء ہے سناد کام ہے توجہ نزجے یا نہیں ؟ وراستاد کو جرسے گایاجا تارہے گا؟

(۱) آنر کونی شخص محلّه و وں کو ہم متولی مسجد کو وں کے کہ میں مامت کروں گایا مسجد کا کام کرول گاانلہ اسے اور تم مجھ کو ابلد نے و نشے ھانا اور شخواہ دو تو س طرح بٹند ہانگنا جائز ہے یا شمیل وربیہ ہانکنا سو ب ممنوع میں داخل سے یا نہیں '

( ) شوہ عبد تعزیز نے سورہ بر آیت و فسی دلکہ ملاء میں ریکم عطیم کے تحت میں فرمایہ کے ۔

۱ و لا تحلم في اقل من ثلاثة بام تعطيباً له إعالمگيرية اللك الرابع في الصلاة والتسليح و قراة نفر با لح. د ۳۱۷ طامكنيه ماحديد كوليه

(حواب ۲۶) نمبراے لیکر نم تک کا جواب بیزے ، کہ اہمت اور تعلیم و تدریس کی شخواہ ٹھمراکر بینا جائز ہے ۱۰ اور اگر اس کی نیت بیہ ہو کہ رفع ضرور نات کے لئے شخواہ لیتا ہون اور اگر ان کا موں کو دبنی کا م سمجھ کر اختیار کرتا ہوں تو اس کا تواب بھی لیے گا اگر چہ بلا شخواہ حسبتہ لند بیہ کام کرے تو تواب زیادہ مدگ ۔ در

(۵) طلباء سے عرفی طور پر کوئی کام لیناجوہ ہ بعیب خاطر خدمت استاد سمجھ کر کردیں اور خوش ہوں جائز ہے اور اس میں اس کے تواب تعلیم پر کوئی ثرنہ ہو گا

(۱) یہ تعبیر و ممنوع نہیں اور نہ یہ سوال میں داخل ہے مگر جب کہ نیت معاوضہ کی ہو تواس کا، م سے پہھ فائدہ نمیں –(۱۰)

(2) شاہ صاحب کی عبارت اس قول پر ہنی ہے کہ عبادت پر اجرت لینانا جائز ہے اور جو صورت جواز کی تحریر فرمانی ہے وہ در حقیقت جرت کی حدیث داخل نہیں ہوتی اور جو صورت عدم جواز کی تحریر فرمانی ہے وہ جرت ہے ان کا فقرہ '' پس او محض مز دور است ''اس کی دیس ہے اور یہ بیتقد مین کے نزد یک ناجائز اور متاخرین کے فتوے کے جموجہ جائز ہے۔ (۵) محمد کفایت اللّٰد کالن اللّٰد لہ

۱۱ و بقنی انبوم بصحتها لتعلیم لقرآب وانفقه والامامه و لادان فیحت لمسمی بعقد ( الدر انمحتار مع رد
 المحتار ، مطلب فی الاستنجار عنی انظاعات ۳۰ ۵۵ ، طاسعید)

<sup>(</sup>۲) بعم قد بنال آن كان قصده وحد الله تعالى لكن بسر اعاند بلاوقات، والاستعال به يقل الاكتساب عسا يكفيه لسمه و عناله قيا حد الاحرة للايسعد الاكتساب عن اقامه هذه الوظيفة الشريفة، ولولا ذلك لم ناحد اجرا فله الثواب اسدكور بن يكون قد حمع بس عبارئين، وهمه الاداب، و بسعى عنى لعيال وابما الاعمال بالبات و رد المحتار باب الاداب، مصب في استود بادا كان عير محسب في ادابه ١ ٣٩٢، طاسعيد)

۳۱) اساً الاعمال دسیات (الحدیث) ( محاری آبات کیف کاد مدا الوحی الی رسول الله بین ۲.۱ د فدیمی کتب خاند، کراچی)

<sup>(</sup>٤) اما لا حارة على الصاعب فاصول المدهب الحقية تقتصى الها غير صحيحة ايضاً – لكن المناخرين من الحنفيا بطر و الى حالة صرورة صرئه فافتوا لجوار احد الاحرة على لعص الصاعات للصرورة ركبات التقله على المداهب الاربعة المنحث متحور احارته وما لا تجور ٣ ١١٠٠ طادار الفكر البروت)

حضور ٹیٹے کہیں کبھار صیبہ کرامؓ کے گھر بطور محبت مصد دنت کھانا تناول فرہ تے تھے نہ کہ بطور جرت

رسوال) عوم رسول الله تین کے کھر ہے کھان کھا کرتے تھے نہ کہ رسوں بلہ تین کسی کے ھر سے کھانہ سے اور نہ بی کوئی مزدوری یہ جرت لیتے تھے اور قرآن س عم کو کئی جگہ فرہ تا ہا اس کے مخلف آئی عدہ مقتہ یوں کے گھرول سے کھرتے ہیں اور اپنی نماز پڑھائی جنازہ یہ نکاح پڑھائی تی جرت لے بیخ ہیں۔ المستفتی نمبر ۱۹۹۹ عیم سید عبد اللہ شاہ دبی ہ شوں مرہ سے اور محالے مرہ فرای میں اور اپنی کسی رحوا سے ۱۹۸۷ کے مرکان محبور سے تھے مرکان محبور سے کھر واست نے کھر کھانا کھانے ہے منع فرای نمیں گیا ہی کہ کسین مت کے فراہ بھی حضور سے کے دوست ف نے پر کھانا کھرتے تھے اور حضور سے بھی جمعی اپنی محسین محب وصد افت کی بناء پر ہوت تھے جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اس اربائی کل مساجد کے اماموں ، موذ نوں یہ ست دو کا جرت کیا ہوت کی جرت کے مرکان بر ست میں محتف فیہ تھی میں تو یہ مسئلہ مجتدین مت میں محتف فیہ تھی موذ نوں یہ ست دو کر جرت کیا دیا ہوت کے موال کے موفق تھیم و مامت وہ ذکر تا ہوت کے جو زکافتوی دے دیا سے حفیہ نیز اجرت ان پیزوں کا بخاور نظام کا قیام مشمل ہے۔۔۔ محمد کھنیت للد کان اللہ د

ط ب علم کواکر تعلیم کے ساتھ بنر بھی سکھایا جائے تو بہتر ہے (سوال) دین طلباء کوآج کل علائے کر م دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بنر کیوں نہیں سکھات ناکہ بنر کے ذریعے اپنی روزی کم سکیں اور علم دین سے دوسروں کوبلائسی مز دوری کے فیض پہنچ کیں ؟ المستھنی نمبر 199کسیم سید عبداللہ شاہ زنجانی (دبیں)

۱ عن ای هربرة قال حرح رسول الله ﷺ دات یوم اولینة – فاتی رحلاً من الانصار فاد هو لیس فی بسه فلما و الله مرحه رایی فوله و منطق فحاء هم بعدق فیه نسر و نمو و رصت فقال کلو امن هذه و احد المدید فقال بد. رسول بند ﷺ ایائ و الحدوث فدنج بهم فاکلو من انشاه و من دلك العادق و لحدیث (صحیح الامام مسلم بات حوار استناعه عبره این در من بنق ۲ ۱۷۹، طقدتمی کتب حاله، کراچی )

۳, ولا حل نظاعات مثل الادان و تحج والامامة و تعلم القران و نفقه و يفتى اليوم نصحتها لتعليم القرآن والفقة والامامة والادان و تنوير الانصار و شرحه قال المحقق في الشامية و فوله و نفتى اليوم الحقل في الهداية و تعص مشابحاً استحسوا الاستحار على تعليم القرآن اليوم لظهرر النوالي في الأمور الدبية و وراد في مش المحمع الامامة و راد بعصهم الاداب راد المحتار مصب تجرير مهم في عدم حوار الاستحار على الملاوة على ما معدل.
 ٢ ٥٥ طاسعت الدبالية الدبال المحتار مصب الحرير مهم في عدم حوار الاستحار على الملاوة المعدل.

(حواب ۱۸) ہاں بیہ بات کہ طاب علم کو علم کے ساتھ کوئی صنعت وحرفت بھی سکھائی جائے بہتر ہے اور بہت ہے لوگوں نے اس پر عمل شروع بھی کر دیاہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف دین علوم کی تعلیم دین ناجائز یہ غیر مفیدہے محمد کفایت اللہ

> (۱) داضہ فیس کا حکم (۲) ماہوار فیس کی جاسکتی ہے

(سوال) آیک اسلامی مدرسہ کی آئی حاست نمایت خراب ہے ، یمال کے مسلمان اس قدر بے حس ہیں کہ باوجود خدمات کے اعتر اف کے مالی امداد کی طرف راغب خمین ہوتے اس مدرسہ میں نہ گور نمنٹ ہے کوئی المداد کی جاتی ہے نہ کسی ہور ڈوغیرہ سے اندریں صورت (۱) آگر پچول کے داخلہ کے وفت کوئی رقم داخلہ فیس کے طور پر لی جائے تو جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) درجہ قرآن یا حفظ و ناظرہ اردویا فاری یا عربی ان میں ہیں ہے کی درجہ کے لڑکوں پر ماہواری فیس شرعہ مقرر کرنادرست ہے یا نہیں ؟ المصنفی مہتم مدرسہ دینیہ اسلامیہ ، غازی پور (یوپی) ، اجمادی الاول ۱۹۵۵ میں موسول کی اس اور ان کی الاول ۱۹۵۵ میں جاتھ لائی الاسواء دواب ۱۹۹۵ (۱) داخلہ کی فیس توکوئی محقول نہیں (۱) ماہوار فیس مجاسکتی ہے ۔ (۱)

متاخرین نے ضرورت کی وجہ سے بعض عبادات پر اجرت بینے کو جائز قرار دیاہے (سوال) کیا فرماتے ہیں عمرئے دین اس مسئلہ میں کہ تعلیم قرآن مجید اور اذان وار مت کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ؟ ہینوا توجروا

(جو اب ۲۰) واضح ہو کہ یہ مسئلہ قدیم سے مخلف فیہ ہے۔ اہم شافعی اور مام بن صبل (۱۰) اور ایک جی عت کاند ہب ہیہ کہ ایک اطاعت پر جواجیر کے ذمہ متعین نہ ہول عقد اجارہ منعقد کرنااور اجرت لین دیاجائز ہے جیسے تعلیم قرآن مجید ، اذان ، امامت و نیر ہاور امام ابو حنیفہ گور زہری اور قاحنی شر سے اور ایک جہ عت اس کی قائل ہے کہ طاعات پر جارہ ، جا مزہ جارہ ہو اور اسے با متقدین حقیہ کا بھی مسلک تھ کہ

(۲) و بھتی البوم بصحتھا لعلیہ القرآب والفقہ (الدر المختار مع رد المحتار مطلب تحریر مھم فی عدم حوار الاستئجارہ علی التلاوۃ الح ۲/۵ فل سعید)
 (۳) الام احمد بن حسن کے متعلق بید قل بے کہ وہ طاعت پر حرت سے کے کو زین ٹیس ہیں بنی ہر قول ضعیف یا قول قد بیم یابہ شرہ

را) معتول میں متبارے میں کے بیا ہے شیں ہوسکا کہ داخلہ فیس کس حیر کی اجرت ہے، خسوصہ جب د حلہ فیس نے ساتھ ما ہو ہ فیس بھی لماحاہے ، غایة مانی الباب یہ کما جاسکتا ہے کہ بیاد اخلہ ہے متعلق امور نمٹانے کی اجرت ہے

<sup>(</sup>٣) الم احمد بن حسن کے متعلق یہ علی ہے کہ وہ طاعات پر حمرت سے کے مجوزین میں بنی بر قول ضعیف ی قول قد بیم یاب، شرو احمد سے پر ہے ، الن کا مسور اور مفتی یہ قول یہ ہے کہ طاعات پر اجمہ تا لیہ جائر نہیں (ویکٹے الامصاف، عمل فقہ الامام ، حمد س حسن ، باب احدوہ ٢٠٤٦ على هذار احداء التواث بیروت و كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، مسحث ما تحور حدرته و ما لا تحور ، ٢٦٦ م، ط دار الفكر ، بیروت)

ط مات پر اجرت لین دینانا جائز نے اور قدمائے حنفیہ اس کے موافق فتوی دیتے اور عمل کرتے رہے علم دین پڑھانے وا ول ، اذان کہنے والوں اور امامت کرنے والوں کے وظ کف بیت امیاں سے مقرر ہوتے تھے اور یہ لوگ نمایت ، طمینان اور فارغ البالی ہے اپنا کام انجام دیتے تھے۔

سی حرح صرح کے بعد سلائی سلطنت نہ رہنے یہ بیت الماں کے مصارف میں بعض مسمن المان ہوں نے شری حدود سے تجاوز کرجانے کی وجہ سے ان عام و ر موذ نین وائم کہ کے و طاکف بند بو گئے اور تعییم علوم دینیہ یالذان و امامت کی انجام دی میں جو فراغت قبی انہیں حاصل بھی وہ جاتی ری چو نکہ یہ اوگ کھی آخرانسان تھے اور انسانی ضروریات معاش ان کی زندگی کے اوازمات میں بھی وافس تھیں سے نئی ور تھیں سے ن کو مجبورا ہی حاصل کرنے کے ذرائع کی حرف متوجہ ہو ناپڑ جس کے وسیع سے پئی ور پی اور دو متعلقین کی او قات بر کی کر شکیں ذرائع معاش چو تکہ مختف اقسام کے میں کئی نے کوئی طریق افتیار کیا کی بی کئی نے تجارت ، کسی نے زرا مت ، کسی نے مااذ مت ، کسی نے معاش میں کئی اور دو متعلق کی میں کئی ہو تک کوئی طریق ختیار کی سی حرح ضرور تیں بھی کی بیشی میں مختف تھیں اس لئے رات دن کے چو بیس گھنٹول میں بیک ختیار کی می حرح ضرور تیں بھی کی بیشی نیں مختف تھیں اس لئے رات دن کے چو بیس گھنٹول میں بیک میں معرف میں بیں خریج کرد ہے کے باوجود بھی بھی اس لئے رات دن کے چو بیس گھنٹول میں بیک مورد تیں بوری نہ ہو نیں ۔

ان حالات کی وجہ ہے بہت ہے علماء بہت ہے موذن ، بہت ہے امام مجبور اُان مشاغل کی وجہ ہے تعلیم یااذان یا اہ مت کی خدمت کوبالہ لتزام یوران کر سکے اور بلا تحر اشیں اضطراری حالت ہے ان خدمات کو چھوڑن مپڑ لیکن تعلیم چھوڑ نے سے بیہ نقصان منصور تھا کہ علم دین کا ساسعہ منقصع ہو جائے گا کیو نکہ جب پڑھانے والوں کو اپنی ضروریات معاش میں مشغولی کی وجہ ہے اتنی فرصت نہ ملق کے طاب کو یڑھا سکیں و پھر علم دین کی زندگی اور بقاء کی کیا صورت تھی اذان جھوڑد ہینے سے بیہ نقصان متصور تھا کہ نماز کے او قات کاانصباط جو معین موذن ہونے کی صورت میں ہوسکتا ہے درہم ہر ہم ہوج تا چو نکہ س ز مانے میں بڑے بڑے شہروں بلحہ بھنل قصبول میں بھی اکثر غریب مسلمان کارخانوں اور کمپنیوں ور ملوں میں مز دوری پر کام کرتے ہیں اور اپنے افسرول کی خوشامد کر کے نماز اور جماعت کے لئے اجازت حاسل کرتے ہیں ایسے ہو گوں کو س بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ اذ ن ور نماز کاوفت معین ہو کہ اس ے مو فق وہ کار خانوں ہے ٹھیک وفت پر آجایا کریں اور جماعت سے نماز پڑھ کر اسپنے کام پر جیے جائیں اگر اذان و جماست کے او قات معین نہ ہول توان لو گوں کو یا تو جماست چھوڑ نی پڑے یااینے کام میں زیادہ د برینک نمبر حاضر رہنے کی وجہ ہے افسرول ہے ناجاتی ٹیش آئے اور اپنے ذرائع معاش کو کھو ٹیٹھیں امام معین نہ ہوئے کی صورت میں جماعت کا نظام درست نہیں رہ سکتا،اور بورے انصباط ہے نماز نہیں ہو سکتی جن مساجد میں کوئی موذن اور امام مقرر نہیں ہے نماز کے وقت جو پیلے آگیااس نے اذان کہہ دی اور جس کو مناسب سمجھالام ، ن دیا ایک مسجدُ ول میں جماعت کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ، و سکتہ اور اس ہے ان ہو گول کوجود و سروں کی تابعد رکی ہیں تھینے ہوئے ہیں اکثر و قات ایک مسجدوں ہیں جماعت ہے

نماز نصیب نهیں ہو تی۔

بس مناخرین نقهاء حنفیہ نے اس ضرورت شرعیہ کی وجہ سے حضرت اہم شافعی کے قول کے موافق یہ نے دول کے موافق یہ موافق کے موافق کے موافق یہ تناوی دیاہے کہ مواقع ضرورت میں طاعت پر اجرت بیز جائز ہے اور قرآن مجیدو حدیث و فقہ ک تعلیم اور ذان وامامت پر اجرت لینے کی جواز کی تقریح کردی کیونکہ سے چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر ان کے ہذاء کے اسلامی حقیقت کاباتی ربنا بھی مشکل ہے۔

ہم ذیل میں نقہاء کی وہ نضر بحات نقل کرتے ہیں جن میں آج کل اذان و امامت اور تعلیم پر اجرت بینے کاجواز مذکور ہے

و بعص مشائخنا رحمهم الله استحسنوا الاستيجار على تعليم القران اليوم لطهور التوالى في الامور الدينية ففي الامتماع تصبيع حفظ القران و عليه الفتولى اه كذافي الهداية-.،

اور بھارے بعض مشائخ رجمہم اللہ نے آج کل تعلیم قرآن پر اجرت لینے وینے کا جواز بہتر مسمجھا کیونکہ امور دینیہ میں لوگول کی مستی ظاہر ہوگئی ہے تو نممانعت کے حکم میں اندیشہ ہے کہ حفظ قرآن ضائع ہوجائے اور ای جو زاجرت پرفتوی ہے۔

و مسائح بلخ جورو االاستجار على تعليم القر ب اذا ضرب لذلك مدة وافتوا بوجوب المسمى كدافي المحيط-

و كذا حور واالاستيجار على تعليم القفه و لحزه والمحتار للفتوى في رماليا قول هولاء كذافي الفتاوي العتالية فتاوي عالمگيري باختصار ٢٠

ای طرح تغلیم فقہ اوراس کے امثال (اذان وامامت) پر اجرت لینے کاجواز بھی ہے اور ہمارے زمانے میں نتوی کے بنتے انہیں لوگوں کا قول مختارے۔

الاستيجار على الطاعات كمعليم الفراد و الهفه والتدريس والوعط لا يحوز اى لا يجب الاجر واهل المدينة طيب الله ساكنها جوروه ونه احذ الامام الشافعي قال في المحبط و فتوى مشانخ بلخ على الحواز قال الامام الفضلي والمتاحرون على حواره وكان الامام الكرماني يفتى "بدرنار بيده معلم راخوشنور بكنيد" و فتوى علمائنا على ان الاجارة ان صحت يجب احر المئل الخ فتاوى بزازيه،

ر ١ )كتاب الاحاره ، مطلب محرير مهم في عدم حزار الاحرة على التلاوة الح ٦ / ٥ ٥ ، ط سعيد)

<sup>.</sup> ٢. بات بسادس عشر في مسائل الشيوع في الاحارة والاستحارة على الطاعات ٤٤٨٤ ط ماحديد كولسا. ٣١ لوع في تعلم القرآن والحرف ٣٧/٥، طاحديد كوئته

طامات پر عقد اجارہ مثلاً تعلیم قرآن و فقہ اور تدریس اور و مظ پر اجرت لینا جائز نہیں لیعنی اجرت و بجب نہیں ہوتی اور اہل مدینہ طبیب اللہ سر کنسر طاعات پر اجرت لینے کو جائز کہتے ہیں اور امام شافعیؓ اس کے قائل ہیں محیط میں فرمایا کہ مشائخ بلخ کافتوا کی جواز پر ہے

امام فضلیؓ نے فرمایا کہ متاخرین حنفیہ جواز کے قائل ہیں اور امام کر ، نی نتوی دیتے تھے کہ '' دروازے تک بہنچنے سے پہلے معلم کو خوش کر دو ''اور بھارے علماء کافتوی ہے کہ اگر عقد اجارہ سیجیج طور پر کیا گیا تواجرت معینہ واجب ہوگ ورنہ اجر مثل ، زم ہوگا۔

وقال محمد بن القصل كره المتقدمون الاستسجار لتعليم القران وكرهوا احد الاجرة عليه لوجود العطية من بيت المال مع الرغبه في امور الدين و في رماننا انقطعت فلواشتعلوا بالتعليم بلا اجر مع الحاحة الى معاش لضاعو او تعطلت المصالح فقلها بماقالوا - فتاوى برازيه ، و مثنه في الحابية -، ،

، م محمد بن انفض ی نے فرمایا کہ منفذ مین حنفیہ نے قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینے کواس لئے مکروہ فرمایہ تھ کہ بیت المال سے معلین کے سئے عطیات مقرر تھے اور ہو گول کوامور دین کی رغبت بھی تھی ور ہمارے زمانے میں مشغول ہول اور اسباب معیشت کی حاجت اس طرح باقی رہنے کے بوجود اجرت نہ لیں تو مرنے گئیں گے ور مصر کے زندگی در ہم برہم ہوج نمیں گار نے اس لئے باقی رہنے کے بوجود اجرت نہ لیں تو مرنے گئیں گے ور مصر کے زندگی در ہم برہم ہوج نمیں گار تھے جنی جم بھی ای بات کے قائل ہو گئے اجس کے ( یعنی امام شافعی و مام جمہ و بل مدینہ و غیرہ ) قائل تھے جنی جو از اجرت کا فنوای ہم نے بھی دے دیا ہے۔

قال الشيخ الامام شمس الائمة السرحسي رحمه الله تعالىٰ ان مسانح بلخ جورو االاجارة عبى نعليم الفران واحد وافي دلث نقول اهل المديسة وانا افتى نحواز الاستنجار ورحوب المسمى – فتاوٰى قاضى حان٣٠)

امام شس الائمَّه سر نسسٌ نے فرمایا کہ مشاکُ بلخ نے تعلیم القرآن پر اجرت لینے دینے کو جائز فرمایا ہے اور اس بارے میں نہوں نے اہل مدینہ کے قول پر عمل کیا ہے – اور میں بھی اجرت لینے دینے کے جواز اور جرت معینہ کے واجب ہونے کافتوا کی دینا ہول –

والفنوى اليوم على حوار الاستيجار لتعليم القران وهو مذهب المتاخرين من مشائح ملح الستحسو اذلك لطهور التوانى فى الامور الدينية وكسل الناس فى الاحتساب-استحسو اذلك لطهور التوانى فى الامور الدينية وكسل الناس فى الاحتساب-آج كل تعليم قرآن كى اجرت لينے كے جوازير فتوكى ہے اور يہ مت خرين مشائح بلخ كاند جب به انسول نے

ر ١- يوع في تعليم الفراب والبحرف، ٥- ٣٨ صاحديه ، أكوننه

ر ٢ ) باب احارة العاسدة ٤ ، ٣٢ ه . ط ماجديد كو ثثه

<sup>(4)</sup> حزاله بالا

اس جوازاجرت کواس لئے بہتر سمجھا کہ امور دینیہ میں ہو گول کی مستی طاہر ہور ہی ہےاور ثواب کی نیت ے کام کرنے میں ہوگ کسل کرنے گئے ہیں۔

وكدا يجوز على الامامة في هدا اليوم لان الائمة كانت لهم عطيات في بيت المال وانقطعت اليوم بسبب استيلاء الطلمة عليها-

اورای طرح ،س زمانہ میں مامت کی اجرت بھی جائز ہے کیونکہ پہلے ، مول کے سنے بیت المال ہے وظا نف مقرر ہوتے تھے وہ اب بند ہوگئے کیونکہ بیت المال فا موں کے قبضے میں ہیں۔ و عی روصة الزيد ویستی کان شیخیا ابو محمد عبدالله النجیر اخیری یقول فی رماسا یحور للامہ والمودد و المعدم احد الاحرة – التھی عینی ،، شرح کنز الدقائق اور روضہ زندویستی میں ہے کہ شخ ابد محمد عبداللہ الخیز اخیری فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں امام، اور موذن اور معلم کو اجرت لینا جائز ہے۔

ویقتی الیوم مصحتها لتعلیم القران والفقه والا مامهٔ والاذان- انتهی (در مختار) ، اورآج کل قرآن وفقه کی تعلیم اور امامت اور اذان پر اجرت لینے دیئے کے جواز پر فقوای دیاجا تا ہے-ان تصوص فقہیہ ہے امور ذیل ہو ضاحت ،مت ہوگئے

(۱) متقد مین حفیہ دعات پر اجرت لینے دینے کو ناج نز فرماتے تھےاور اہل مدینہ اور امام شافعی اور امام احمر بن حنبل اور ایک جماعت اس کے جواز کی قائل ہے-

(۲) متاخرین حفیہ نے یہ دکھ کربیت المال کے عطیات موقوف ہوگئے اور ذرائع معیشت میں دشواریاں پیدا ہوگئے اور ذرائع معیشت میں دشواریاں پیدا ہوگئی پس الیی حالت میں عدم جو ز اجرت کا حکم دینے سے دین اور شعائر ند ہب کو سخت صدمہ پہنچنے کا اندیشہ تھااس کئے انہوں نے اس مسئلہ میں اہم شافع اور اہل مدینہ کا قوں اختیار کر لیا جیسے کہ متاخرین حنفیہ نے اس قشم کی ضرور تول کی وجہ سے زوجہ مفقود کے ہدے میں امام ، لک کے قول کو اختیار کیا ہے۔

(۳) متاخرین حنفیہ کا متفذ مین کے قول ہے اختلاف کرنااس ضرورت شرعیہ پر مبنی تھا'پس جن ضرور توں میں بیہ ضرورت متحقق ہوگی وہیں یہ حکم ہوگاور جہاں یہ ضرورت نہ ہوگی وہاں یہ حکم جاری نہ ہوگا چنانچہ علی مہ شری نے رد المحتار (۲) میں نضر تک کردی ہے کہ تلاوت قرآن اور شہیج و تنگیل بغر ض ایصال تواب پر اجرت لیبنادینااب بھی ناجائز ہے کیوں کہ اس میں کوئی ضرورت نہیں اوران کے چھوڑنے ہے دین اور شعائر ند ہب کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔اس طرح و عظی اجرت اس صورت سے کہ وعظ

<sup>(</sup>١) كمات الاجارة باب الاجارة العاسده ٢/٤ ٥١٠ ط اداره الفرآد دار العلوم الاسلاميه كراجي)

<sup>(</sup>٢) كناب الاجارة مطلب في الاستنجار على الطاعات ١٥٥٦ ط سعيد)

٣)كتاب الإجارة مصب تحرير مهم في عدم حواز احد الاحرة على التلاوة النخ ٦ ٦٥ ط سعيد .

(۳) تعلیم قرآن مجید-تدریس حدیث و فقه- ذن واه مت کی ند کوره با عبار تول میں تصریح موجود ہے چس ن چیزول کی اجرت جائز ہوئے میں کوئی شبہ نہیں و بنداعهم

كتبه الراحى رحمة مولاه محمد كفايت الله عفا عنه ما حباه المدرس في المدرسة الامينية الواقعة بدهبي ٢٠ شعبان ١٣٣٠ هـ

جواب صواب مممد نور عفا متدعنه معهم در معلوم دیوبند الجوب صحیح - خبیل احمد عفی عنه الجواب صحیح عزیز لرحمن عفی عنه 'مفتی مدرسه دیوبند ۴۲ زی محجه ۴۳ ساله

## فصل دوم- آداب تعليم

عید گاہ میں پول کودینی علیم دیناکیسے؟

را) احفر کے نرایک 'مارض "کھے کی ضرورت نہیں فقہاء ہو مظا کو ادمت ہتیم فرآن کے سانچہ فائر کریہ ہے یہ قرید ہے ان ا ک کا تنام مثل نا افول کے ہوں ن کا حکم یہ ت کہ اگر سزام کے طور پر عمل موقو مثنار جائر ہے ور اگر کسی نے بہت سلہ وجھ بایا یک افت کی ممار پڑھانے کو کہہ دیا تو حرت بینا جائر نہیں ہیں کی تقم اصلاکا کو گاکہ تھ قاکمی ہے وعظ کی در حوامت کی اس پر اجرت یا جائز یہ موگا اور جب و کری کری نو بائر ہوگا۔ نو ما نہمت ۔ بات حضرت مفتی ساحب سمرنے جو مثن میں دکر کیا ہے وہ ال دونوں صور اق میں فرق مونے کا یک لھیف نکتہ موسکتا ہے۔والعہ عم ۔ ۲ ایٹر ف علی (فتانوی)

( جو اب ۲۱) میدگاہ کا تھیم متجد کے احکام سے تھوڑاس مختلف ہے لیکن تعلیم کے حق میں پچھ زیادہ اختد ف نہیں حتی ر مکان متجدیہ میدگاہ میں پچوں کی تعلیم کا سند جوری نہ کیا جائے کہ پنچ پوک ناپو کی اور حت ام مسجد کا خیال نہیں رکھ کئے لیکن اگر کسی دو سر کی جگہ کا نظام نہ ہو سکے قو پھر مجبوری کی حاست میں مسجد یا عیدگاہ میں بھی تعلیم دین جائز نہیں ر کہاں معلم کا فرض ہے کہ وہ مسجدیا عیدگاہ کے حتر ام و صفائی کا خاند رکھے فقط محمد کفایت لقد کان اللہ لہ '

شر بعت میں عاق کر دینے کا ختیار کسی کو نہیں! (ازالجمعینه دیکی مور خه واد سمبر ۱۹۳۵ء)

رسوال) استاد شاگرد کوعاق کر سکتا ہے یہ نہیں ؟ اگر ماق کر دیا تو کیو تھم ہے ؟
(جواب ۲۲) عاق کر دینے کا کسی کو اختیار نہیں ورنہ بیہ کوئی شرعی اصطلاح ہے جو شخص ،ستاد کا فرمان اور ایذار سال ہے وہ خود عاق ہے خواہ استاد عاق کرے یعنی عاق کرنے کا عدل کرے ہینہ کرے اور جو فی احقیقت نافر ، ن نہیں ہے اس کو اگر ستاد عاق کرنے کا اعلان بھی کردے جب بھی وہ عاق نہیں ہو سکت ، محمد کفایت للد کان اللہ ہے'

تبسر لباب تعلیم زنان

(۱)اسلام میں خواتین کی تعلیم (۲)لڑ کی کی مدت بیوغ کیاہے 'اور مشتہاۃ کب ہوتی ہے ؟

 <sup>(</sup>۱) واما المعلم الدى يعدم الصيال ادا حدس في المستحد يعلم الصياب لضرورة الحراوعيره لايكره رعالمگيرية فصل كرد علق باب المستحد ۱ ، ۱ ، ۱ هـ ماجديد 'كوئنه) المستحد على المستحد ۱ ، ۱ ، ۱ هـ ماجديد 'كوئنه) المستحد من المستحد الله المستحد الله المستحد الله المستحد المستح

(۳) والدین پر سر کیوں کی تربیت کے سلسے میں حقوق

(٤) بلوغ ہے پہلے اور بعد میں سترکی تقصیل

(۵) قر آن وحید بیث ہے مستنط علوم کون کون سے ہیں اور ان کے در جات کیا ہیں ؟

(۱) حصول تعلیم کے لئے عور توں کا اجتماع ثابت ہے (۷) عور توں کے حقوق کیا ہیں اور ان پر کون سے علوم کی مختصیل ضرور ی ہے ؟

(بسوال) استفتائے وزارت جلیلہ معارف(افغانستان)از جمعیتہ عالیہ علمائے ہند درد ہلی نمبر ۱۰۵۴ مور نچه سم ابرج سنبیه-

معلوم فقاہت و درایت حضرات علمائے حقیقی است کہ دیس روز ہامر کز خلافت و دارا مفتو ئے اسلامی

(ترجمہ) یہ فتویٰ حکومت افغانستان کی وزارت معارف کی طر ف سے جمعینۃ علمائے ہند ہے طلب کے گیا- متنازع فیه افتاده مصالح وحوائج طبقه الل اسلام در ہر مملکت بنار سبب فوق منشنت گر دیدہ – رجی ن حکم نسبت باختداف آرائے مجتدین سائق وله حق در مسائل متفرعه متزلزل مانده عجالیة فیصله احتیاجات فقهی و عقلی بدون استفتامائ متفرق و منفر دامکان تلفیق نمی یابد خاصعهٔ مسائل اجتماعیه امت محدیه ﷺ که عمده آل د رین عصر بصد بابایغ می شود –

ازال جميد امروز بامسّنه مخصيل مستورات بنابر آرائے علاء ايں ول بسحته انجا ميدہ جاں آنکہ بیشتر علائے ہند'ایران'تر کستان کا فکاس'ترک'عربستان وا فریقاجواز ولزوم آن بدعت حسنہ (عموماً مدرسہ وخصوصاً مدرسه اناشیه) را تقویت فرموده اند-

ا، علائے افغانستان دیا کل تصی واصوں سائر قطعات اسلامی ربطیب می نمایند –

ایسنت که وزارت جلیله معارف دولت متبوعه مااستفتائے مسئله فوق رااز مقام رفع استد اال و ا فیائے شااستفتار می کند کہ '''یا مجتمعاً در مدارس تخصیل اناث استحسان شرعی دار دیائے ؟ کیفیت اجر ئے آل ڇگونه ديد کرد"؟

ای**ں قدر را** کا طرنشان خدمت شامر شدال دینی میدار د که در فتوائے فوق جست ہائے ذیل در نظر گر فته می شود –

(۱) سن بدوغ یعنی ابتد نے مکلفیت صنف ناٹ صغری چیست ؟واعظمی کدام ؟ بشر ط ّب و ہو 'سل داصول معیشت)مشتهاة چه در جدوار د ؟ ستر مشتهاة تا چه انداز داست ؟

 (۲) حقوق دو ظا نف رّیوی آنها پیش از بلوغ چیست ؟ وبعد از بلوغ تاچه اندازه است ؟ لیعنی جبر داختیار آنهارا نقل(شرع)چه حدود گزاشته ؟

(٣)ر كن وشر ط ستر حقیقی چیست ؟ بعنی استنار عورت آبنها؟ پیش از سن تكایف دبعد از " كایف تمچنین قبل از

نابل وبعد ازاں برائے اجنبی و محارم چه فرقها دار دچنانچه تستر احتیاطی لیعنی شعائر تعصمت برائے آنہ چه نر بطاجتاعی ودینی دار د ؟

. ۴) عوم مفروضه و استحسانیه که از آیات تریمه و احادیث صححه مستنط میگر دد کدم باست بیخی درجه تصیل آنماراشر چت اسد میه تا کجانزوم وجو زمی دید ؟

۵) ممنوعیت جنماع نسول نظرید له کل اربعه تا کدام حدست و در کدام مقامهااست ؟

۲) حقوق د و ظا نف نسوان محترم ننه بقواعد اجتماعی و مدنی عد ده بر حقوق شرعی' نسبت محاست امروزه » سلمانال جه باید شد ۱۶زعلوموصه نُع نظر باحتیاج ته نی - کیدام ہاپے در پے لزوم وار د ؟

ے) حتم بائے نوق عمو، در مذاہب اہل سنت و خصوصاً در مذہب امام ابو حنیفه مشجیدہ شود چیست ؟و تلفیق نهایجہ ذریعیہ ممکن می شود ؟

لاصه - مسئله فوق میکے از مسائل اجتماعی واخلاقی است که حل و فصل اور ااز دین و مذہب استنباط کر دہ لائل حقیقی باید اثبات نمو دوعلانے ایں ولا دربسیار مسائل مختلف فیہ که از امور مہمه انام اسلام است تا شکل و تمرکز مقام خلافت ومشیخت اسلامیہ درویزہ واستفتار می نم بند - بریں وجہ بے در بے مسائل مغلقہ بہجاع عمائے امت 'اگر ممکن باشد استدعائے فیصلہ دارند -

عاشیہ) تائید فتوائے ند کور و سطہ تاریخ اسل م نیز کر دہ شود جائے امتنان است – فیض محمہ وزیرِ معارف حقیقت شناس علائے کن پر بیدبات روشن ہے کہ فی زمانہ کوئی ایک اسلامی وشرعی مرکز نہ ہونے ، وجہ سے ہر ملک کے مسمہ نوں کے دینی وشرعی ضرور تیں اور محکام مختلف فیہ ہو گئے ہیں اور فروعی سائل میں متقد میں و متاخرین کے ختلاف رائے کی وجہ سے کسی قطعی فیصلے پر جلد پہنچناد شوار ہو گیا ہے۔ سائل میں متقد میں و عقلی مسائل جو اس زمانے میں اجتماعی طور پر امت محمد یہ کو پیش آرہے ہیں میں عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ متعدد مقامات سے استفتاطلب نہ کئے جو کمیں۔

سیکن علمائے افغانستان تمام د نیائے اسلام کے علاء سے اسکے جواز واستحسان کے لئے واضح ادر ی دیا کل حلب کرتے ہیں-

سبناء پر ہمری واجب رکھاعت حکومت کی وزرات معارف کی طرف ہے ند کورہ بایا مشکلے ی آپ کا مدلل فنؤے مطلوب ہے کہ آیا اجتم عی طور پر اسکولوں کالجول میں لڑکیوں کو تعلیم دیانا شرعاً تحسن ہے یہ نمیں ؟اوراس کو جاری کرنے کی کی صورت اختیار کی جائے ؟ ر بنمایان دین کو اتناذ بن نشین کر ددینا ضروری معلوم ہو تا ہے کہ ند کورہ مسئلے کی شخفیق میں مند رجہ ذیل مور کو چیش نظر رکھ جائے-

(۱) ڑکیوں کی عمر ہوغ بھی ط آب و مو نسل اور پیشوں کے تم سے کم ور زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ مشتہاۃ کب ہوتی ہے اور مشتہاۃ کاستر کس قدر ہے؟

(۲) رئر کیوں کی تربیت کے حقوق والدین ہر قبل بلوغ کیا کیا ہیں ؟ اور بعد بلوغ کس قدر ہیں بیعنی لڑکیوں۔ کو شریعت نے کس عمر میں خود مخنار قرار دیاہے اور کس عمر تک باپ کی و یت میں رکھاہے؟

(٣) ستر عورت کی تفصیل کیا ہے ؟ مکلّف ہونے سے پیلے اور بعد تابل سے پہلے وربعد اجانب سے اور محارم سے کتنا ستر ہے اور کیا کیا فرق ہے اس طرح بردہ کے کیا کیا حدود شر الط شریعت نے اور اسادی معاشرے نے مقرر کئے ہیں؟

(س) وہ فرض ور منتخب معوم جو قرآن وحدیث ہے مستنط ہوتے ہیں کون کون سے ہیں ؟ شریعت نے ان کے حصول کے لئے لزوم وجواز کے کیادر جات مقرر کئے ہیں ؟

(۵)ائمَہ اربعہ کے مسلک کے لٹاظ ہے عور تول کا جہاع کس حد تک ممنوع ہے اور کن مقامات میں ؟

(۲) عور توں کے حقوق شرعی کے عدوہ محض جتہ عی وشہری حقیق عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق کیا کی ہونے جا ہمیں ور موجو دہ طرز شمیدن کی ضرور تول کے پیش نظر کون کون سے علوم و فنون ور ہنر درجہ ہدرجہ ضرور کی میں ؟

( ) ند کور دبالا مسائل میں تمام اہل سنت کے نداجب اور خاص کر ند ب حفیہ کے مطابق تحکم دیا جائے ور قابل نمس بنانے کا سمل طریقہ ارشاد فرمایا ج ئے -

غرض کہ مذکورہ بامسکہ اضافی واجھاعی مسائل میں ہے اہم ترین مسکہ ہے سکا فیصلہ دین و شریعت ہے مضبوط دیا کل کے ساتھ ہونا چاہئے ہمارے مقد می عواء عالم اسلام کے اور بھی بہت ہے اہم ترین اور مختلف فیہ مسائل میں آپ ہے استصواب کرنا چاہتے ہیں مثلاً خلافت اور اسلامی مرکزیت کی تشکیل اور مقام خلافت کی تعیین اور ای قشم کے اور بہت ہے بیچیدہ مسائل بشرط امکان تمام علائے مت کے اجماع کے ساتھ حل کرنے کے خواہشمند ہیں

(نوب ) فنوی بذاکی تا ندیمیں آگر اسابی تاریخ سے بھی کچھ شوابد پیش کئے جائیں تو موجب ممنونیت ہوگا۔ (جواب ۲۳) باسمہ و محمدہ سبحالہ و تعالیٰ حضرت منعم حقیقی جل شانہ وعز سلطانہ انسان را محمد علم و حیبہ ہنر سراستہ' و نے تکریم او بمشور و بقد کر منا بسی آدم ( بر افرشتہ و صدور بسی دم ر مستودع امانات ربانیہ و مشتقرود یعات رجی نیدگر دائیدہ بہ پر توضیائے علوم بدنیہ منورس خنہ و امت محمد یہ

<sup>(</sup>۱) بسی اسرائیل : ۷۰

را می صاحبها افسال الصدوة وانخیة بخطاب تعتم خبر امدة احرجت لدماس (، مربعد بخشیده وعلمائه ایشال را میمیر مث انبیاء و مرسلین بیره و رفر موده شریعت اسلامیه را برائه بیش مکمل و مختم ناز فر موده بعغر ائه " المدوم اکتمیت لکم دینکم و اقدمت علیکم نعمتی " ، مسجمتمود ختم الانبیاء سیدنا و مود نا محد رسول الله الله الله المنبیاء سید تا ایکه شریعت مقدسه سلامیه درجه شریعت بیضاء سید و مناز باسوء تگر فتنه باید از الله ب مع ش و معد تگر شته که و فیج احکام و نفر موده و نوع از انواع نفسیت و جتم می بید و می از انواع نفسیت و جتم می بید و بید و می بی

تنکمیل تعلیم اسلامی برائے نجات اسلامیال کفیل و منار رشاد نبوی برائے بدایت ایشال خیر دیس ست سفار نمکه و مجتندین از تفصیلات احکام مملوو مشحون واز تنفیل اغیار مصون ومامون -

اقوام غیر سلامیه ،زنتعلیم و تهذیب سدمی خوشه چین و حامیان تهذیب نوع نسانی بحبت بدیت ،سد میال پزه گزین اسلام تهذیبے دارد که بمر ور عصار دو بهور مبدر نه شد و نخوابد شد و تازگی و غذرت آب بسموم و حرور حو دث پژمردگی نه پذیر دنت و نخوامد پذیر فت مکون الاکون و مقدرا اقدر جامه تهذیب که غذ سلامیان راست فرموده حقاکه تمهنگی و خرق درال راه یا فتن نمی تو ند-

طبقات انام که باجتما میات هم ار کان حقیقت واحده در ند ہر کیے رااز بیثاں مرتبه مقرر وہر کن رامجیے مقدر و خائے معین ہست اگر ذکور بمزیتے تمرف دارنداناٹ ہم بخصوصیتے متازند-

تمهمااست که مردال راش بدو بهنر بااست که زنال رامی زیبد دراجته عیات مردال راحدیت مردال راحدیت مردان راحدیت مردان مقرروزنال مقریست محدود بریکے رااز محل و مقر خویش اعتدانباید ، ۱۶۴ ی سخن شیحوشیخ نشید - مستده تعلیم زنال که امروز با محل خشلاف ست دومر شبه دارد مرشبه اولی مخصیل عهم فی حدذانه 'و مرشبه ثانیه صورت و تشکیل مخصیل

مئد و در اختلاف رنشید که از بدیهیات اسلام ست خطابت فتراض تخصیل علوم و و مرتفکرو تدبر در آیات نفسی و آفاقی مخصوص بذکور نیست (۱۰) و ضررت تنور بنور علم اختصاص بمر دال واقتصار ب مصیف نه دار دچه علم زوازم حیات نفس انسانی جست -

۱) ال عمرات ۱۲۰

ر ۲ میشده ۳

۳) با مده كلف كلا من الرحال والناس اعتمالاً قما كان حاصاً بالرحال بهم نصيب من احره لا يشاركهم فيه للساء وما كان حاصاً بالنساء بهن نصيب من احره لا بشار كهن فيه الرحال وليس لاحد هما ال يتملى ماهو محتص بالاحر وقد اراد الله ال يحتص النساء باعمال النبوت والرحال بالاعمال الشاقة التي في حارجها للتيقل كن منهما عمله و بقوم بما يحب عليه مع الاحلاص (تقسير المراعي النساء ٣٣٠ ٥ ٣٣ ط مصر

ع و منها ما قبل ما حكم المسلمات في ذلك لابه ذكر جمع التدكير واحيب بال هذا من باب التعليب فإب المسلمات يدخلن فيه كما في سائر النصوص و لمحاطبات رعمدة القارى باب من سلم المسلمود من نساله ولده ۱ ۳۳ ۱ طامبويه سروت)

نسانے مر دبا شدیاز ن که بهر ه زعم نه دارد در حقیقت از حیات انسامیه حظے نداردو زینج است که حن تعالی شانده لم راحی و جابل رامیت خوانده حیث قال ومایستوی ا . حیاء و دا . موت ، رسول

ﷺ فر مود طلب لعلم فریعنهٔ میں کل مسلم ومسمة . ۱۰ (اگر زیاد ت فظ مسلمه که دراکثر طرق نیست صحت نه رسد ثبوت حکم خلل نه پذیرد - زیر که عموم خطامات شریبه ذکورواناث راشامل است پس فظ مسلم بمعنى صاحب اللمست مرد باشديازت ونكه المسلم من سلم المستمون من لسانه ويده .٠ و دیگیر نصوص عمر وال خصوصیتے نیاد رو -وائٹر علم محمد کفایت ایٹہ)

صحابیات کہربرائے تخصیل علم امتن کے بلیغ فرمود ہوصہ عات سلف ہتعلم علوم ہتہ ہے عظیم

زنان پاک طینت برائے کتساب نو کد علمیہ ور ذات قدس رساست پڑہ ر ہ مزفست اختیار نمود ندولَقَتْهُ كه منهلبنا علىك الرحال فاجعن لما يومًا من بفسك ،

و مر بی اعظیم سوال ایثال را در جه جابت عط فر منوده بمکابن یک صحابیه تشریف ار زاتی د شتند و زنان مجتمعه رادرس وتعليم فرمود نداه

د ر خطبه عید مر دان زخصه د ده گه بر د ند که شاید زنان از ساع خطبه محروم ماند ندیس خود به نفس تفیس نزد جماعت زناب فتند وایثاب را خطبه در دند (۱)

یں افتراض تخصیل علوم ضروریه و استخباب اکتب علوم متخبه واباحت اخذ علوم مباحه برائے زناب محل تر د دنیست و د کیلے فارق میان مر د پ وزناپ دریں ہاب درشر عیت مقد سه وجو د ندار د (۵٫۰

ر ٢) سس ابن ماحه " بات فصل لعلماء والحت على طنب العنم ص ٢ ص فديمي كتب حانه كراچي، و في المردة اي و مسلمة كما في رواية ركتاب لعلم القصل الثاني ١ ٢٨٤ هـ امداديه منتاب

(٣) تحاري بات المسلم مِن سيم المستمون من لسانة و يده ١٠١ ط قديمي كتب حابه كراجي

(\$ ) عن ابي سعيد الحدريَّ قال قال النساء الليسي ﷺ قاجعن بنا يومِّ من نفست قوعه هن يومَّا نفيهن فيه قو عطهن و مر هن رالحدث) رصحيح التجاري الناب هل يتجعل للنشاء الومَّا على حدمٍ في العلم ١٠٠١ ط قديمي كنت حاله کراچی) (٥ ووقع في رو ية سهل س ابي صابح عن ابنه عن ابي هر برة سحو هذه لقصه فقال اموعد کن بيت فلابعة فأتاهن فحد بهن رافتح الدري شراح صحيح البحاري اباب هن يجعن لنساء يومًا على حده ١٠٥١ ص

٦ قال عطاء اشهد على الل عناس لا رسول الله ﷺ حرح و معه بلال قص الله يسمع السناء فو عطهل وامرهن بالصدقة فجعلت لمراه ننفي الفرط والحاتم واللال باحدار صحيح البحاري إباب عصة النساء والعليمهن ۱ ۲۰ ط فدیمی کنب حامه کر چی)

٧٧, واعدم الالعلم العلم قديكول فرص عيل وهو لقدر ما يحتاج لديمه و فرص كفايه وهو مار.د عليه لنفع عبره و مندونا وهو التبخر في الفقه / ندر المحتار ) قال لمحقق في الشامية . قال لغلامي في قصوبه من فرائص الاسلام تعلم ما يتحتاج لمه العبد في اقامة دينه و احلاص عمله بله تعالم و معاسره عباده او فرض على كل مكتف و مكلفة بعد تعدمه عيم المين والهداية علم الوصؤ والعسل ( قوله فرض كفايه). و ما فرض الكفاية من العلم فهوكن علم لا يستعني عنه في قوام امورالدينا كانطب والحساب والبحو الحارات لمحتارا مطلب في فرص الكتابه وافرض العبل ۱ ۲۲ صاسعید)

، مسئله ثانیه که صورت مخصیل و نشکیل آن تعلق دار دیس بیان آن تمهید مقد مه رامی خوامد و آن مقد مه ایس که حق تعالی شانه انسان را محوالج گوز گون ومقضیات بو قلمون آفرید-

،کل و شرب داز دواج و غیر ہ ز ضروریات طبیعیہ انسان است – ماہر ،ئے ہر کیکے حدود و ضوابط معینہ ہست کھے رانمی رسد کہ یو قت جوع مال غیریا چیز ہے حرام رابخور د –

و نمی رسد که بوقت تشکی آب نجس و حرام نبوشد و نمی رسد که بجز زنان مباحه راه استمتاع بجوید – چنانکه برائے تخصیل سآگل و مشارب وجوه معینه جست بمچنیل برائے تخصیل از واج طرق محدود ه است و چنانکه اعتد ء از حدود تخصیل غذاو شرب و لبس بجرائم خلم و عدوان و غصب و سرفه و رشوت و غیر ه ی رساند و مغضوب خالق می ساز ده تمچنین اعتداء از حدود مخالطت بغواحش زناو نظر محرم و قبله محرمه می بر ۱۰ د ممقوت منتقم حقیقی می کند .

برگاه كه فتنه اعتدائے صدود مخاطت خیلے عظیم و فساد ماكل بود شریعت مظهره سلامیه دریں باب خیلے اختیاط مركی داشت و مردان و زنال رابہ تجنب از دوائی فساد بتا كيد اكيد امر فر مود - رب العزة بجناب رسالت پناه خطاب فر موده گفت قل للمؤ منین يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروحهم و گفت و قل للمز مسات يعضض من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا لبعو لتهى او زينتهن الا ما طهر منها ولبصرس محسر هن على حيوبهن و لا يبدين رينتهن الا لبعو لتهى او آناء هن (الآية) در)

وحفرت رسالت پناه عظی زنان رااز حضور مجالس ر جال واجتماع بایشان باز داشت تا آنکه نماز زنے رااندرون خانداز نمازش برایان و نمازش رابدال نازش جمحن و نمازش راجعی داراز نمازش جمعید محته و نمازش را جمعی داراز نمازش جمعید محته و نمازش را جمعید محته و نمازش مسجد جامع فضل و بهتر فر مود (۱) و زنال از اتباع جنائز منع فر مود (۱) و نمازش را جمعید مطعقهٔ خروج زنال از بیوت بغیر ضرورت مستخسن نشم ده (۱۵) و فر مود المعر أة عورة و انها اذا

١) النور. ٣١ ٣١

<sup>(</sup>٢) عن ام حميد الساعدية انها حاء ت الى رسول الله ﷺ فقالت ابا رسول الله الى احب الصلوة معنا قال قد علمت الله على الله الى الصلول في حجرتك علمت الله تحبين الصلوة معى و صلولك في حجرتك عبر لك من صلولك في حجرتك وصلولك في حجرتك حير لك من صلوتك في مسجد قومت وصلوتك في مسجد قرمك خير لك من صلوتك في مسجد قرمت الله على مسجد الحماعة ( فتح البارى شرح صحيح البخارى المات حروح الساء الى المساجد بالله بالله بالعلس ١٩٠/٢ ط مصر)

 <sup>(</sup>٣) عن ام عطیه انها قالت . نهینا عن اتباع الحنائر ولم یعزم علینا (صحیح البحاری اناب اتباع انسناء الحنائر\*
 ١ ١٧٠٠ طاقديمي کنب خانه کر چي)

ر ٤) قال الله تعالى و قرد في بوتكن (الآبة) قال القرصي في تفسيره المعنى هذه الاية الا مر بلروم اسبت وال كار الخطاب لسناء السو عَلَيْنَ فقد دخل عبر هن فيه بالمعنى هذا لولم يود دليل بهي حسع النساء كيف والشريعه طافحة بلروم السناء بيوتهن والا بكفاف عن الحروج الا لصرورة ( الاحزاب ١١٧/٧٣٣٠ ١ دار الكتب العربية المعربية المال

خوج استشارهها لسبطان وانها افرت ما تكون الى الله وهى في تعريبها (روه طير تى تى كريب استشاره ها لله وهى في تعريبها (روه طير تى تى كريب الميم الله وهى في تعريبها الرجال اليها الاله مرل في سحط الله حيى ترجع الى بيتها (محمع الروائد من الطبراني) ٧٠

ا بین تهام نصوص شرعیه واضح شد که شریعت مقدسه مطهره برائ زنان طلق ناجائز نداشنهٔ که برائخ مرد ب مبان است فور سدباب مفاسد و دواعی، محتد عاز حدود استماع جنیع به تمام و تاکید فرمود-

و ، ریب که مسهمانان به بر کت اتباع وامر الهیه و تغمیل ارشاد ت نبویه در معاشرات امم معاشرت درند که از بمه فسادت مبراءاز جمیع فوحش منزه ست-

برده متعارف اسد میان شعبه از شعب جمیل معاشراه و تهذیب است -مفاعد نسائیه که دراقوم نیر مسمه یشیوبورپ و افریقه وامریکه مشامده می رود در شرفائی بل سلام افرے از بافته می شود -سد میان رامی منرو که برجمیع قوام عالم در خصوص این مر نبازند و تسبل افتخار یوازند - امروز با مذسد طدق زنال در ممالک یورپ برجمه عالم جویداست

درین زمان پر فتن بر ذمم او ق الامرسا، طین اسد م مختم است که مراقبه احوال مسلمین ځند و شال ر زحفیل تنز باوج تر قی برسانند

ضره ریات زمانه ها ضرع سیخ تعلیم واشاعت عوم در جماعت زمال احتیاجے شدید بپیدا کردہ ہم ترین فو بداز تعلیم زمال هاصل و سبب جماست ایثال فوت می شود میکن شک نیست که فطا نف حفظ حدود الهید وصیانت شعار سلامید و ترویخ سنت نبوید وابقائے قوانین متعارف قومید نسبت بهمه و خاکف قدمواہم سبہ حیث نائین متعارف قومید نسبت بهمه و خاکف قدمواہم سبہ عقد ما الله میں اسلام جمقانائے السمان خل بقد فی الارض را اخد می حضرت حدیث ما نین حدیث ما نائین میں ندوخل نے رباید که از کی خل متفاوت نباشد -

نظر بریس زم آمد که سلاطین اسلام و با داندات احیائی مت وسلوک سامک تهذیب اسلای وری بیت آدیب معاشک تهذیب اسلای وری بیت آدیب معاشرة سف صاحبین ازم در ندوصبیت رائد سے اطلاق نه دبهند که ایشاں مادیت و طوار زنان پورپ آموخته از معاشرة سلامیه و تهذیب سف مطلق و آز دشوند و عواقب و خیمه صدق و آزاد ی بایشال رسد –

اً گراسلا میاب از قوانین و شعائر اسلامیه ب نیاز شده تر قی کرد ند (اً کر شهیم کرده شود که ایب چنیس

١] كات الادب بات حروج النساء ٢ ٥٧٠ ط بيروت

Y . ~ 5 , Y

رم عراس عمر بالسي على السلطان طل الله في الارض (الحديث) (امشكوه المصابيح كتاب الافارة والقصاء ١٩ ٣١٩ طاسعين)

تر تی'تر قی ہست)تر تی اسلام واقوام مسمه نباشد - والله لن یفلع آحر هذه الامة الا بها افلع مه او لها ( ۵ نظر برامور فوق جواب استفتاء این که

افتتاح واجرائے مدار خاصہ برنان واجهائ صبعیات برائے تعلیم - و تعلیم فنون لا مقہ برنان و علیم کردے برنان ہمہ امور مشروعہ ہست واستحسان شعری ورد (۱۰) چیه صل آن نظم تعلیم است واز حامل نوائے رسالت ﷺ فی جمله نال بہت کہ موری شدہ وازین است کہ موری شدہ وازین است کہ موری عقد باب بایس ترجمہ نمودہ هل یجعل للساء بو ما علی حدہ واثبات حکم محدﷺ کہ مشحر است ہو نا جہائے زن در مکانے برئے تعلیم فر مودہ در و تجربہ شید کہ در تعلیم جن کی میسر شود در انفاع کی کارد انفاع کی میسر شود در انفاع کی میسر شود در انفاع کی کارد کی حاصل نمی گردد –

اجرائے مدارس ٔ زنان اگر بصورت شخصیه در قرون او کی نبود مض کفنه ند رد چه قیام مدارس صبیان بهم جو رت شخصیه در زمان سلف نشانے ندار د مع بنراجما ہیر امت محمد میہ بجوازش قائل و در مدارس رجال بتعلیم و تعلم شاغل اند - (۴)

تعلیم فرائض اسلامیه و داجبات شرعیه معادیه و معاشیه فرض و منعلیم علوم مستحبه مثل سیر صالحین و عبر و حکم مستحب و تعلیم فنون مباحه مباح است -(۵)

و ظیفه بسلطان اله سلام والمسلمین ظل ایند فی ار رضین بنکهٔ صیانت و ضاع اسلامیه و مر قبه احو سداری صبیات وسدا و ب خس ور فع اسباب زلل بذمه سمت مبار که خدو پگیر ندوو ظیفه قوم اینکه

 <sup>(</sup>۱) كتاب الاعتصام الشاطى ۲۱۵/۲ ط يروت امداد المفتين - كتاب السنة والبدعة ۲۰۸،۱ ط ادارة المعارف كراچى

<sup>(</sup>٢) عن الشفاء بس عبدالله قالت دحل على التي الله و اما عبد حفصة فقال لى الا تعلمان هذه رفية السله كما علمستيها الكتابة (سنس الى داود ماب ماحاء في الرفي ١٨٦/٢ ط سعيد ) قال الشيح في بدل الجمهور فه دلل على حوار كتابة السباء واما حديث لا تعلمو هي الكتابة فمحمول على من يحشى عليها الفساد (بدل المحهود في حر سس الى داؤد ١٨٥٥ ط معهد الحبيل الاسلامي كراچي )

<sup>(</sup>٣) عن الى سعيد الحدريُ قال قال الساء للسي الله عليا عليك الرحال فاجعل له يوماً من عسك فرعد هن لوسًا لقيهن فله فوعظهن و المرهن (الحديث) ( صحبح المخارى؛ باب هل تحعل للساء يومًا على حده ٢٠١ طافديمي كنب حاله كراچي )

رع) و في المرقاة لملاعلي الفارى . قال الشيخ عز الدين لل عبد لسلام في آخر كتاب القواعد البدعة اما واحدً كتعلم البحول واما مبدوية اكاحداث الربط والمدارس و كل احساب لم يعهد في الصدر الاول- (باب الاعتصام بالكتاب والسنة " الفصل الاول ٢١٦،١١ كل امدادية الملتان)

<sup>(</sup>۵) واعلم أن تعلم العلم يكون فرص عين وهو نقدر ما يحتاج لدبه و فرص كفاية وهو مازار عليه لفع عيره و مندوباً وهو التبحر في الفقه و علم الفلب الدر المختار قال المحقق في الشامية قال العلامي في فصوله س فرائص الاسلام تعلم ما يحتاج اليه العبد في أفامه ديبه و أحلاص عمله لله تعالم و معاشرة عباده و فرص على كل مكتف و مكتف بعد تعلمه علم الدين والهدية تعلم علم الوصو والعسل – (قوله و فرص كفايه) فهو كل علم لابستعني عنه في قو م أمور الدب كالصب والحساب والنجو الحرام مقدمة مطلب في فوص الكفاية و فرص العيل ١ ٢٤ صبعيد)

﴾ تنثال وامر على الله تقدم نمايند "رم و طيفه بج ئے خود بھمال انجاميد خبيے فو ئدم ہميه وعو ئد فاصلہ ہوم و مک حواہد ، سيدانشاء اللہ تعالى -

کیفیت جزئے تب بہ نہ جیکہ سلطان الرسلام والمسلمین ظل للہ فی لر سین جمشورہ اس طین علم و حامیان تہذیب اسلامی و محافظین شعائر اسلامیہ و قومیہ نظر پخصوص احوال افغانت ن مناسب بینند بکنند()

جمعة ،مرایس که مدارس صبیات مخصه به جسبیت 'باشد واجتماع و حضور و تعدور فت ایثال مهد رس جلورے منضبط کر دہ شود که احتمال تطرق فساد باقی نماند -(۱)

نسائے صاحات رانید مت تعلیم و تهذیب تفویض کر دہ شوداگر رنان معتمہ میسرنہ آبند ہاضطرار رجاں صاحبین معتمد علیهم رامعین نمایندومراقبہ حوارایثاب ازم دانند –۴۰)

( ) ابتد ئے من بدوغ نہ سال وانتا یش پانز دہ سال است یعنی امکان دار د کہ صبیہ نہ س بہالغہ و مکلفہ شود ، وہ ختد ف قوت واستعد و وصد حیت جسیر نبیہ و ننوع تب و ہواو خصوصیات نسلیہ و قومیہ سن ہلوغ و تکایف مختف می شود رہاب بصیر ت درہر مقام تعیین سال می توانند کر د-

در جہ مشتہاۃ نیز ہاختا،ف مقام و حو ں متفاوت می شود ممکن کہ صبیہ ہشت سا یہ یا ہفت سا یہ مشتہاۃ گر ۱ ویمکن کے تایاز د ہ دواز د ہ سا ہے۔ مشتہاۃ نہ رسد ۰

صم مترصيبت آنكه عمر ده ما كل ستر واجب مى شود صد ستر صبيه وه ماله مش حد سترب فه بست در در مخار مى رد ثم كبالغ صدحب رد المحتر مى گويد اى عورته تكون بعد العشرة كعورة السلعس و صحح السلعس و صحح و صحح و سال المعتبر المحتر السلع على ما فيل اوالتسبع و ادما المعتبر ان تصدح للحماع بال تكون عبدة صحمة و الغندة المراه ابتامة الحلق و المحتر ا

(۲)و فا نف تربیت واا دېز مه پپرر متعبقه بغنه و بې رو تندیب و تعلیم بر د رجت مفاوية منقسم

۱) بحث عنى الامام أنا يشاور هل أبحل و بعقد في مهمات الامور التي لابض فيها ربكمنة فتح أبمنهم كتاب لامارة ٣ ٥٣٧٠ صمكت، دار لعبوم كراچي)

ر ۲) و دا کا الشرع دن للمراة ان تتعلم ما يفعها في امر دينها و دينا ها فيحب ان بكون هذا انتعبيه بمعرب من الدكور ديابي عنهم حتى يستم سبب عرضها و شرفها الحار تربيت الاولا دفي الاسلام المسوية الواحب التعليمي الدكور ديابي عنهم حتى يستم سبب عرضها و شرفها الحار تربيت الاولا دفي الاسلام فاهره بيروت)

 <sup>(</sup>۳) امراة متعلم من الاعمى أن تعلمت من المراه أحب رحلاصه الفتاوي القواء 6 حارج الصنوة ١٠٣١ صاحد أكبدمي الأهور)

 <sup>(</sup>٤) وادبي مدته به اثنتا عشرة سنه ولها تسع سين هو المحتار كما في احكام الصعار ( تبوير الانصار و شرحه مع رد
 اسمحنار فصن بنوع العلام ٦ ١٥٤ طاسعند )

ره) كتاب الصلاة مطلب في ستر العورة ١٠٨١ طاسعيد

تاب صفه الصلاة باب الأمامة ١ ٣٧٥٠ ط سعيد.

است تعییم فرئض و دا جبت شرعیه فرض و تعلیم می سن اخلاق و حسن معاشرت و فنون ممد ه معیشت و حرف وصنائع مستحب و مباح بقد ر در چه هائے شرعیه وطبعیه جست - ( )

پدر رامی رسد که اولاد رابر تعنم فرائض دوا جبات مجبور کندو تادیب نماید -

قال السي على علموا الصبي الصلوة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشرة

(ترمذی) ، وقال النبی علی لان بودب الرجل ولده حیر من ال بتصدق بصاع (ترمذی) ، وقال علیه مانحل والد ولداً من نحل افضل من ادب حسن (ترمدی) ، ،

(۳) سترے کہ در نماز شرط است سوائے وجہ ویدین وقد مین جمہ جسم راشال است (د) و سر فیظ غصمت است وجہ ویدین وقد مین رائیز شائل ست زیراکہ نیاطت فتنہ بختف وجہ فیب است (۱) و سکم دائر بعلت خدوباشد ، مجت تختم ستر سر فی قول باری عز اسمه و ادا سالتموه متاعًا فاسئلوه من و راء حجاب (۱) و قول نبی سے افعمیا و ان استمار ۱۸) ہست نعم فرق در میان اجاب و محارم چیزے است معتمد علیہ چہ در محرم احتی فساو منعدم و ضروریت مع شرة مقفید تسام موجود است (۱) و سبعت می فرق صبیان صغیر السن (۱) و صبیات صغیرة السن کہ غایت بدنہ سالگ باشند (۱۱) و میان زائد انعمر فرقے ہست کہ اشار تے باک دو فوق دفت الما قبل تابل وبعد تابل فرقے منظر باشند (۱۱) و میان زائد انعمر فرقے ہست کہ اشار تے باک دو قوق دفت الما قبل تابل وبعد تابل فرقے منظر

(١)و في الفية · له اكراه طفله على تعليم قرأن وادب و علم لفريضنه على الوالدين ( الدر المحتار ؛ باب التعرير £ ٧٨ هـ سعيد)

<sup>(</sup>٢) باب ماجاء متى يؤمر الصبى بالصلود ١ /٩٣/ ط سعيد )

٣) بات ماحاء في ادب في ادب الولد ١٩٠١ ط سعيد

<sup>(</sup>٤) حواله بالا

ره) بدن انجره عورة الا وجهها و كفيها و فدميها كدافي انمتون ر عالمگيرية الفصل الاول في الطهارة و ستر العورة' 1/۸۵' ط ماحديه كونته)

 <sup>(</sup>٦) و تمنع الشابة من كشف الوحه بين رحال لانه عورة من لخوف الفتية كمسه ( تبوير الابتصار و شرحه) قال
المحقق في الشامية . والمعنى تمنع من الكشف نخوف الديري الرحال و جهها فنقع الفتية الائه مع الكشف قديقع
النصر اليها بشهوة ( كناب الصلاة معلب في سنر العورة ١ ٢٠٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٧) الاحراب: ٥٣

<sup>(</sup>٨) سس ابي داؤد ١ بات قوله تعالى و قل للمؤ صات يعصص ص ابصار هن ٢ ٢ ٢ ٢ ٠ ٠ صامعيد

 <sup>(</sup>٩) و ينظو الرجل . . من محرمه هي من لا يحل له نكاحها ابدًا بنسب او سبب ولو برنا الي الراس والوحه والصدر والساق والعصد الذامن شهوتها (تنوير الانصار و شرحه مع رد المحتار . فصل في المس والنظر ٣٩٧ ٣٩٧ طاسعيد)

 <sup>(</sup>۱۰)قال الله تعالى ولا يبدين ريبتهن الالبعو لتهن رائي قوله بعالى) او انطفل اندين لم يشهر و اعلى عورات البساء
 (الاية) (النور: ۳۱)

<sup>(</sup>۱۱) و فى السراج ٪ لا عورةننصغير حدًا ثم مادام لم يشته فقبل و دبرا ثم تعبط إلى عشر سبن ثم كبابع ( الدر المختار) قال المحقق فى الشامية واحتلفوا فى تقدير حد الشهرة فقيل سبع و فيل تسع ( مطلب فى سترالغورة ا ٤٠٧ طسعيد)

نامره-

(۳) علوم فرائض وواجبات سلامیه ازعبادات ومعاملات ومعاشر ات واجناعات فرض –وعوم متحبات منخب –وعلوم مباحات مباح –(۱) حسب تقصیل نمبر ۲باید فهمیدِ –

(۵) . جناع نسوان فی حد ذایة مخطور نیست - اگر زنان در جائے مجتمع شوندواجتاع راغر ضے مفید و غایتے نافع باشد شرعاً خطرے ازم نیاید - (۱) اما اختلاط زنان بر جال در مجامع نظر بر نظر ق فتن ممنوت است - وازین است که زنان از اتباع جنائز و خروج زخانه کے خود بلا ضرورت شدیدہ باز داشته شدند و نز نغیب نماز درخانماایش را درده شد - و نماز خانه در حق ایشال زنماز مسجد محله بائد مسجد نبوی بهم افضل شمر دوشد می

(۱) حقوق نسون محترم نن بقواعداجها عيومدني جميل قدر ست كه اينال بعدادات حقوق دينيه خاصه ادائ حقوق اقارب و زوج و تربيت اور دو تنظيم امور منزل شعار خود سازند واز اجانب حتراز و جناب ورزيده اگر صنعته بدست دارند و فرصت بهم رسد بدل مشغول باشند - در مي س و محافل به باكانه در تمد ن و در مجامع منو و عب ب محابانه شريك شدن و راه خقد ط باجانب پوئيدن نه صرف ذ تيات نسوال در مصرت با كند مساند بلحد تهذيب سلامي در تركيد كند - ۲۰

(۷)ایں ہمہ و نئج کہ ہر روئے قرطاس آور دیم ہر طبق اصول سردات حضیہ یوو - شواہد د نظائر ہر لا تحہ در کتب مشائخ و سفار مذہب موجو داست و بٹند علم-

> کتبه لراجی رحمته موا ه محمد کفیت الله عفاعنه رید و کفاه ۱۳ جه دی ا دول ۱۳ ساسیاه (یاد داشت) فتوائے محیثیت شخصیه کاتب الحروف مقصر باید داشت

(۱) و اعلم العلم العلم الكول فرص على وهو تقدر ما يحتاج لدينه و فرص كفايه وهو ماراد عيه لنفع غيره و مدولًا وهو التنجر في الفقه و علم القلب ( الدر المحال) قال المحقق في الشاميه و فرص على كل مكلف و مكلته بعد تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم الوضؤ والعسل . ( و فرص كفايه) واما فرص الكفائة من العلم فهر كل عدم لا يستعلى عند في فرام امور الديه الح ر مقدمه مطلب في فرص الكفاية و فرص العيل ١ ١٤٢ صعيد)

(۲) عن ابن سعید د الحدری قال حاء ت امراة الی رسول الله ﷺ فقالت یا رسون الله دهت الرحال محدیثك فاحعل سایوساً من مفسلاً یو مُداوی مكان كذا و كدا فاحیل سایوساً من مفسلاً یو مُداوی مكان كذا و كدا فی اجتمعن فاما هن رسول الله ﷺ فعلمهن مما علمه الله الحدیث (صحیح المحاری بات تعلم اللي امته من الوحال واللساء ۱۰۸۷/۲ طقدمی كت حاله كراچی)

(٣) عن او حميد لساعده الها حاء ب الى رسول الله الله فقال يا رسول الله الى احب الصلوة معث قال قد علمت الك بحير الصلوه معى و صلوتك في يتك حير لك من صلوتك في حجر تك و صلوتك في حجر تك حير لك من صوة في درك وسلوتك في مسجد قومك وصدوتك في مسجد قومك وصدوتك في مسجد قومك حبر بك من صلوتك في مسجد الجماعة و فيح البرى بال خروج النساء الى المسجد (بالبيل بالعبس ٢٠٩٢ طحر) و في رواية احمد "في مسجدي" (٥٥ ٢٠١ / ١٤/٧ ٥ – ٥١٥ طدار احياء التراث العربي بيروت لبال) (٤) فلا تجرح الا لحق بها أو بريارة الو يهاكن جمعه مرة أو المحارم كن سنة ولكونها فابلة وعاسمة لا فيما عدا دلك ( بدر المحتار مع رد المحرم ، مصب في منع الروحة بنفسها نقص المهر ١٤٣/٣ – ١٤٤ طسعيد)

(ترجمہ) اس کے نام ور تعریف کے سرتھ پاک اور بہند ہے وہ بارگاہ بنعم حقیقی جل شانہ وعز سلطانہ جس نے انسان کو ابس علم اور زیور ہنر ہے آرات کر کے اُس کی عظمت کے جھنڈ کے کوبفر ہاں " و لقلہ کر ھا منی آدھ " بلند کیا اور اولاد آدم کے سینول کو اہنت ربانی اور و دیعت رجمانی کا مستقربان کر خدا واوعوم ک روشنی ہے منور کیا اور امت محمد یہ علی صحبہاا فقس الصلاق و لتحیة کو کہتم حیو اھا احو حب لملناس سے سر فرازی عشی وراس امت کے علاء کو نبیاروم سلین کی میر ان ہے بہر ہ مند فرا کر اور ان کے نے اسلام کی مکمس اور آخریت شریعت نازل فرماکر " البوم اکھلت لکم دیسکم و اتصمت علیکم اسلام کی عمس اور آخریت شریعت نازل فرماکر" البوم اکھلت لکم دیسکم و اتصمت علیکم نعمتی "کی مر لگاوی 'خاتم ا انبیء سیدناو موان محمد رسول اند شاخت کی وفات ہے بہت شریعت اسلام کو ایک مقتل ایک وضح روشن اور معتدل شریعت بنایا جاچکا تھا دیا و آخر ہے کا کوئی بیاب نیس چھوڑا بس کے متعقد الکام وضہ حت کے سرتھ بیان ند فرما کے بھوں ور نفسیات و جماعی ہوت کا کوئی شعبہ بیاباتی شیس رہاجس ک حقیقت کا کشاف نہ کیا بود بن کی تعمل تعہم مسلمانول کی نجات کی گفیل ور ارشاد است نبوک کا بینار ال کے حقیقت کا کشاف نہ کیا بود بن کی تعمل تعہم مسلمانول کی نجات کی گفیل ور ارشاد است نبوک کا بینار ال کے سے بہترین رہنما ہے انکمہ مجمدین کی تصانف مفصل احکام و مسائل ہے معمور اور اغیار کی تعمیل ہوں ۔ س

دنیا کی نیر مسلم اقوم نے سلام کی تعلیم و نتندیب سے بہت کچھ خوشہ چینی کی ہے اور عامیان تدن و تہذیب نے اسلام کی رہنمائی میں ہی پناہ ل ہے اسلام یک سیامضبوط کلچر رکھت ہے جو تغیر ات زہنہ کے ساتھ متغیر نہیں ہو سکتا اور س کی تازگ ورعن ٹی میں حو دٹ کی گرم ہواؤں ہے کوئی پڑمر دگی پیدا نہیں ہو سکتی مومن کے قدر و قامت پر پرور دگاری لم ورکار کنان قضاء وقدر نے جو مخصوص ثقافتی لب س چست کیا ہے والتداس کو بھی ہو ہیدگی و تمہائی ، حق نہ ہو سکے گی۔

مختلف انسانی طبقات جواجتا عیات میں حقیت و حدہ کے رکان کا حکم رکھتے ہیں ان میں سے ہر یک رکن کا ایک خاص درجہ مقرراور ہر ایک کا یک موقف و مقام معین و مقدر ہے اگر مر د کوخاص اعزاز ،ت بخشے گئے ہیں توعورت کو بھی خاص خاص امتیاز ت عط فرمانے گئے ہیں۔

بھن کام مر دوں کے مناسب ہیں اور بھن کام عور توں کے یا کُق ہیں'اجتماعی زندگی ہیں مر دوں اور عور تول کے سئے جدا جدا حدود مقرر ہیں ہذہ ہر ایک کو اپنے پنے مقام اور حدود ہے تجوز نہیں کرنا چاہئے وریہ ایک ایک نا قابل تر دیدبات ہے جس میں سی قشم کا شک و شبہ پید نہیں ہو سکت-عور توں کی تعلیم کا مسئہ جو آج کل زیر بحث ہے اس کے دو حصے ہیں ایک تو یہ کہ عور تول کو

تعلیم دین چہے یا شیں؟ دوسرے یہ کہ ان کو تعلیم دینے کی کیاصورت ختیار کی جائے؟
صورت ول میں سی قسم کے اختلاف کی تنج کش نہیں کیونکہ حصوں علم، سلام کے فرائض میں
سے ہے تخصیں علم کی فرضیت کا خطاب اور نفراد کی واجتماعی آیات قرآنیہ میں تدبر و تفکر کا تھم صرف
مردوں کے لئے مخصوص نہیں ہے علم کی روشنی عاصل کرنے کی ضرورت صرف مردول یا کسی ایک

صنف کے ہے منحصر نسیں ہے کیونکہ علم حیات انسانی کے لوازم میں ہے ہے ،

کونی انسان مرد ہویا عورت جو علم سے ہمرہ مند نہیں ہے وہ حقیقۃ حیات انسانی سے محروم ہے اور ان وجہ ہے حق تعالی نے عالم کوزندہ اور جائل کو مردہ کہا ہے جیسا کہ فرمایاو ما یستوی الاحیاء ولا الامؤ ت اور رسول کر یم عظی نے فرمایا ہے "طلب المعلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ" لفظ مسمہ جو سر روہ یتوں میں نہیں ہے آگر صحیح شلیم نہ کیا جائے تب بھی جو سر روہ یتوں میں نہیں ہے آگر صحیح شلیم نہ کیا جائے تب بھی جو سر دوہ یعن خطاب واقع نہ ہوگا کے واناٹ کوشائل ہوا کرتا ہے پی مسلم سے مراد صاحب اسلام ہے خواہ مرد وہ وہ عورت جیسا کہ المسلم می سلم المسلموں من لسامہ و یدہ اور ای قتم کے دیگر فعوص صرف مردوں کے لئے نہیں ہیں ۔وانداسم

بول بول سے بوت ہے مخصیل علم کے کئے سخت جدو جدد فرمانی ہے اور سلف میں ہے بہت کی صالحات نے علم حاصل کرنے میں بول بول کو ششیں کی ہیں ان پاک طینت مخدرات عصمت نے استفادہ علم کے لئے رسول کر یم بیٹ کی ذات اقد تن ہے گئے شکوے کئے اور کہا کہ ہمارے مقابلے میں مردول نے آپ کو گئیر میں ہے بیس آپ ہم کو بھی اپنا کیک دن عطافرہ سے چنانچہ مرلی اعظم شے نے ان کی درخواست قبول فرمائی آپ ایک صیبیہ کے مکان پر شریف لے گئے اور وہال بہت می عور تو کا اجتمات ہو ااور آپ نے ان کو حکام شریعت کی تعلیم دی

ای طرح ایک عبیر کے موقعہ پر آپ نے عبد کا خطبہ دیا در پھر خیاں ہوا کہ عور تیں خصبہ نہیں سکیں لہذا آپ خود بہ نفس نفیس عور توں کے اجتماع کے قریب تشریف لے گئے اور دوبارہ خطبہ دیا۔
پس علوم ضروریہ کی مختصیل کی فرضیت اور علوم مستحبہ کے حصول نکا استحباب اور مباح علوم کے اکتساب کی لباحث عور توں کے لئے محل تر دو نہیں ہے اور اس مسئلہ میں عور توں مردوں کے در میان امتیاز کرنے کے سئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

دوسر اسمئد میہ ہے کہ عور تول کو تعلیم داانے کی صورت اور طریقہ کیا ہونا چاہئے لیں اس پر عث کرنے سے پہلے تمثید ذیل پر غور کر ناضرور کی ہوہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے انسان کو نواع و قسم کی احتیا جات و خوا ہ ثمات کے ساتھ بیدا کیا ہے مثلاً کھانا بینا اور از دواج و غیرہ انسان کی فصر کی ضرور تیں ہیں لیکن ہراکی ضرورت ورک کرنے کے لئے بچھ حدود ورضا بھے مقرر ہیں بھی کو بیہ جائز نئیں ہے کہ بھوک کے وقت نیاک یا حرام مشروب پی لے اور کہ بھوک کے وقت نیاک یا حرام مشروب پی لے اور جائز نئیں کہ جائز وطلال عورت کے سواکسی عورت سے حظ نفس حاصل کرے۔

بہ ہمں طرح معاش حاصل کرنے کے لئے جائز طریقے مقرر ہیں ای طرح ذوجہ حاصل کرنے کے لئے بھی خاص حدود ہیں اور جس طرح کہ مخصیل رزق و لباس کے مقررہ طریقوں سے تجاوز کرنا جرائم و ظلم 'عدوان و شصب' سرقہ ورشوت کی طرف بیجا تا ہے اور خالق کا غضب کاسبب بنتا ہے ای طرح تسٹی تعلقات کے حدود ہے تجاوز کر نابد کاری وبد زگاہی اور ناجائز اختلاط کی طرف لے جاتا ہے اور منتقم حقیقی کے عمّاب کا مستحق بندیتہ ہے۔

بيه به بنه خده كا فتنه چونكه عظيم الشان فتنه باوراس ك نتائج بهت ناه كن بوت يل س لئة شراييت اسلاميه في اسباب بيس بهت زياده احتياط مد نظر ركبي باور مردول اور عور تول كودواعى فروس بيخ ك مخت تاكيد فرمائي بهالتد تعالى حضرت رسالت پنه صلعم كو خصب فره تا ب- "و قل للمو مين يعصوا من الصارهم و يحفظوا فروجهم" اور فرمايد "وقل للمومسات يعضص مل المصارهن و يحفظل فروحهل و لا يبديل زينتهن الا ماظهر منها و ليصرين محمر هن على المساوي و لا يبديل الهن الهناء هل"

ور حضرت رسول اکرم بیشی نے عور توں کو مردول کے اجماعات میں شریک ہونے ہے متع فرمایا ہے بہاں تک فرمایا کہ عورت کا کو ٹھڑی کے اندر نماز پڑھنا دلان میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہوا دلان کی نماز صحت کی نماز صحبہ محلہ کی نماز محبہ جامع کی نماز سے بہتر ہے اور عور تول کو جنازے کے ساتھ جانے ہے منع فرمایا بلحہ مطلقاً گھروں ہے بنا ضرورت عور تول کے نکلنے کو انجھا نمیں سمجھا - فرمایا "المواۃ عورۃ و انھا ادا حوحت استسر فھا المنسطان و انھا اقرب ما نکوں الی اللہ و ھی فی قعربیتھا (رواہ الطبر نی فی امکبیر مجمع ازوا کہ) اور فرمایا "مامن امراۃ تحوج فی شھرۃ من الطیب فینظر الرجال الیھا الا لم تزل فی سخطاللہ (مجمع الزوا کہ من الطبر انی)

ان تم م نصوص شرعیہ ہے واضح ہے کہ جو آزادی مردوں کو دی گئی ہے شریعت مطہرہ نے عور توں کے لئے جائز نہیں رکھی اور صنی تعلقات کی حدود ہے تجاوز کرنے کے اسباب اوراس کے مفاسد کے سد باب کے لئے بے انتا سعی بلیغ فرمائی ہے بیشک احکام خداوندی کی اطاعت اور ارش دات نبوی کی نتمیل کی برکت ہے دنیا کی دوسری قومول کے مقابلے میں مسمانوں کا معاشر ہ بدکاری و نواحش ہے یاک اور محفوظ ہے

پر دہ جو مسلمانوں میں رائج ہے وہ اس تنذیب و معاشر ہ کا ایک حصہ اور شعبہ ہے صنفی لگاڑ جو ایشی' یورپ افریقہ اور مریکہ کی غیر مسلم اقوام میں دیکھ جارہا ہے شرف ئے اہل ،سلام کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں پایاجا تا-

ف ص کراس بب میں اگر مسلم قوم تمام اقوام عالم پر فوقیت کا ناز کرے اور افخر کرے توزیبا ہے دورہ ضر کی عور تول کی مطلق العنانی ہے مما مک یورپ میں جو تباہی برپاہوہ و نیا پر روشن ہے اس عہد پر فتن میں سلاطین اسلام کے ذمہ واجب ہے کہ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں اور ان کو تنزل کی پستی ہے او ج ترقی پر پہنچ نے کی کوشش کریں۔ زہنہ حاضر کے مقصّیت نے عور توں کے ندر تعلیم کی توسیج واشاعت کی شدید ضرورت پیدا کر دی ہے 'وہ اہم فوائد جوان کی تعلیم کی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں وہ محض ان کی جمالت کی وجہ ت فوت ہورہے ہیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ حدود بہیہ کی تگہداری اور شعائر اسلامیہ اور ترویج سنت نبویہ کی پاسداری اور قومی تمذیب و معاشرہ کا باقی رکھنا دوسرے تمام امور سے زیادہ اہم اور مقدم ہے کیونکہ سلاطین اسلام خدائے واحد کے سائے اور انبیاء کے قائم مقام ہیں اور کسی چیز کا سایہ اس چیز کے مطابل ہی ہونا چا ہئے۔

ان امور کے چیش نظر لائیم آیا کہ سلاطین اسلام سب سے پہنے اور بذات خود دین کا احیاء کریں اور سلامی تنذیب کے راستے اختیار کریں اور سلف صالحین کے آداثب معاشر قاکی حفاظت ضرور ک سمجھیں اور ٹرکیوں کو اتنی آزادی نہ دیں کہ وہ زنان بورپ کی عادات واطوار سیکھ کر سلامی معاشر قالور مسلاف کی تنذیب کو خیرباد کہہ دیں 'اور پھراس آزادی کے خصرناک نتائج اوران کو بھٹکتے پڑیں۔

آگر مسلم قوم اسلامی قوانین و شعارٔ کو چھوڑ کرتر تی کرے (ہٹر طیکہ اس کوتر تی ماناجائے) تو بیہ ترقی اسلام کی اور مسلم قوم کی ترتی نہ ہوگی خدا کی قشم اس انمبت کے متاخرین ہر گزترتی نہ کر سکیں گے جب تک کہ متقدمین کے اسوہ حسنہ کو اختیار نہ کریں امور نہ کورہ بال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سنفتاء کا حدال سے سے سے سے سنفتاء کا حدال سے سے سے سنفتاء کا حدال سے سک

زنانہ مدارس کا کھولنااور جاری کر ناور ٹرکیوں کا تعییم کے لئے وہال جاناور عور قول کو نکی صنف کے مناسب علوم و فنون سکھاناور کتابت سکھانایہ تمام امور شریعت کے مطابق اور مستحسن ہیں کیونکہ ان کا بنا تعلیم و تعلم کی تنظیم اور تشکیل ہے تعلیم کے لئے اجتماعی طور پر عور توں کا لیک مقام پر جمع ہو نااحاد بث ہے تابت ہواوراس وجہ سے امام خاری نے ایک بب اس عنوان کاباندھا ہے کہ ھل یعجعل للشساء یو منا علیٰ حدہ اور اس کے تحت وہ حدیث رئے ہیں جس سے تحصیل عم کے لئے کسی مکان میں عور تول کا مجتمع خابت ہو تا ہے اور تجربہ شاہدہ کہ اجتماعی طور پر تعلیم جس قدر مفید ہے انفر دی طریقے سے اتن مفید نہیں۔

زنانہ مدارس کی تشکیل آگر قرون اولی میں نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں کیوں کہ لڑکیوں کے اسکول اور مدر سے بھی زمانہ ماضی میں نہیں تھے بھر بھی امت محمد یہ کے تمام علماس کے جواز کے قائل میں اور مر دانہ مدارس کے ندر پڑھتے پڑھاتے چلے آ ہے ہیں-

فرائض اسلامیہ اور واجبات شرعیہ خواہ عبدات میں سے ہوں خواہ معاملات میں سے ال کی تعلیم فرض ہے اور علوم مستخبہ مثلہ صلحاء علما کے تذکر ہے اور عبرت آموز تاریخی رویات اور اخلا قبات وغیرہ کی تعلیم مباحبہ کی تعلیم مباحبہ۔
وغیرہ کی تعلیم مستحب ہے اور فنون مباحبہ کی تعلیم مباحبہ۔

۔ سلطان اسلام ظل اللہ کا فرض ہے کہ اسلامی طرز معاشرت کی حفاظت کرے اور زنانہ

مداری کے حدیات کی تگرانی اور مفاسدو فنتن کی زوک تھام کواپنے ذمہ لے زم سمجھے اور رعایا کا فرض ہے کہ خل لقد کی حافت کریں اگر ہر کام کو حد دو شنای کے ساتھ عمدہ طریقے ہے انجام دیا جائے تو ملک و قوم کو نشاء القد بہت فائدہ پہنچے گا-

زنانہ ایسکو بول کے اجراکا طریقہ پادشہ اسلام 'مشورہ ارکان دویت و علمائے میت و حکمائی مت طے کرے خاص کر افغانستان کے جارت کو مد نظر رکھ کر جو طریقہ مناسب ہووہ ، ختیار کیا جائے ۔
جہاڑیہ کہ بالڑ کیول کے اسکول صرف ٹر کیوں کے لئے مخصوص ہونے چو جمیں اور ن کے نئے سکولوں میں جمع ہونے اور آمد ورفت کے ایسے طریقے اختیار کئے جائیں کہ فتنہ کا خمال ہاتی نہ رہے نیک کر داراور پاک وامن عور توں کو تعلیم وتربیت کی خد مت کے لئے مقرر کیا جائے اگر معلمات نہ مل شمیں تو مجبور \*انیک اور صالح قابل اعتماد مر دوں کو معین کیا جائے اور ل کی کڑی گرانی کی جائے۔

() سن بلوغ کی عمر کم ہے کم نوساں ور زیادہ سے زیادہ پندرہ سال ہے یعنی نوسال کی لڑک کا باخ اور مکلّف ہنو جانا ممکن ہے اور جسمانی قوت واستعداد اور نوعیت ہو ہوااور نسلی و قومی خصوصیات کے اختد ف سے بلوغ و مکلفیت کی عمر و ب ہیں، ختدہ ف ہموت ہے اربب بھیر ت مختلف مقامات کے مطابق عمر بدوغ متعین کر سکتے ہیں۔

مشہت کے درجت بھی حوال و مقابات کے خشرف سے مختف ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سات آٹھ سال کی لڑک مشہات ہوجے اور ہو سکتا ہے کہ گیارہ برہ سال تک مشہات نہ ہو۔

الوکیوں کے سے ستر عورت کا حکم سے کہ دس سال کی عمر میں ستر واجب ہوجاتا ہے اور دس سال کی لڑک کے سے ستر کی حد مشں بافعہ عورت کے ہے در مختار میں ہے شم کبالغ صاحب رو مختار فرمتے ہیں ای عورت ہ تکوں بعد العشرة کعورة البالعین اور صاحب رو المختار نے درجہ مشہرة کو اس طرح ہیں کیا ہے واختلفو افی حد المشتهاة و صحح الریلعی وغیرہ انه لا اعتبار بالسس عدی ما قبل اوالتسع واسما المعتبران تصلح للجماع بان تکوں عبلة ضحمة علی السبع عدی ما قبل اوالتسع واسما المعتبران تصلح للجماع بان تکوں عبلة ضحمة

و العبلة المهرأة التامة المحلق
(۲) باپ کے ویر اول دکی تہیت کی ذمہ داریال جو غذا لباس اور تادیب و تعلیم سے تعلق کے مقتی ہیں چند در جات پر منقسم ہیں فر کض وواجہات شرعیہ کی تغلیم فرض ہے ور حسن اخلاق ومعاشرة اور روزگاراور بیشہ وہنرو غیرہ کی تعلیم شرعی وطیعی درجات کے مطابق مستحب و مباح ہے۔

بپ کا حق ہے کہ و اوکو فرائض اور واجبات شرعیہ کے سکھنے پر مجبور کرے اور ضرورت ہو تو سر دے ۔قال السی ﷺ علموا الصبی الصلوة ابس سبع سنیں واصربوہ علیها اس عشرة ( ترمذی ) وقال النبی ﷺ لان یو دب الرحل ولدہ خیر من ال یتصدق بصاع (ترمدی) وقال ﷺ ما حجل والد ولدا من بحل اقصل من ادب حسس (ترمذی)

(۳) عور تول کے سے جو سٹر کہ نماز میں شرط ہے چیرے اور دونوں ہا تھوں اور پیرول کو بھی ما وہ نمام جسم پر مشمل ہے اور پردہ عرفی کہ شعار عصمت ہے چیرہ اور دونوں ، تھوں اور پیرول کو بھی شا وہ نمام جسم پر مشمل ہے اور علم آپی عست پر ہی جاری ہو تاہے اس پردہ عرفی کے وجو ہی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیہ قول ہے کہ وادا سالتمو ھی متاعا فاسلو ھی میں وردء حجاب اور نبی شخیر کا فرمان افعمیاواں انتما ابت جنبی در محرم کے فرق کا عتبار کیا گیاہے کیونکہ محارم میں بدنی کا اخمال شیں ہو تا ور معاشری ضروریت کشف جانب کی جانب کی مقتضی ہیں اس طرح چھوٹے اوکول اور زیدہ سے زیدہ نوسال کی ٹرکیوں ور زیدہ عمر والوں کے در میان بھی فرق ہے صرح جسے بیرے میں گئر ہے ہیں گئر نہیں گئر رہے ہیں گئر ہیں گئر ہیں گئر ہے ہیں گئر ہیں گئر ہیں گئر ہیں کہ ہو اش رات اوپر گزر چکے ہیں لیکن قبل تابل درجد تابل کا فرق میری نظر ہے شیر گئر ہیں گئر ہیں گئر ہیں گئر ہیں گئر ہیں گئر ہیں گئر گئر ہیں گئیں گئر ہیں گ

(۳) ثرعی فرائض و واجبات کاعلم حاصل کرنا فرنس ہے 'خواہ وہ علوم عبادیت و میں من ہے ۔ تعمق رکھتے ہول خواہ معاشر قاور تہذیب متدن سے ورمتے ہات کاعلم مستحب ور مباحات کاعلم مباح جیسا کہ نمبر ۲ میں وکر کیا جاچھاہے

(۵) مخفل جہائی مور قول کاممنوں نہیں ہے گر صرف عور تیں کسی جگہ جہا ہوں ور جہاں ک غرض و نابیت مفید ہو تو شر نا کوئی مما نعت نہیں ہے نیکن عور قوں اور مر دوں کا مخلوط اجہائی بہت ہے فتنوں کا سبب ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے ہی وجہ سے عور قوں کو جن زے کے سرتھ جانے ور بد ضرورت شدیدہ گھر ہے نگلنے ہے منع فرمایا ہے اور الن کو پنے گھرول میں نماز پڑھنے کا حکم ویا گیا ہے اور کھر میں نماز پڑھنے کو مسجد محدہ ہے ور مسجد نبوی نے بھی بہتر قرار دیا گیائے۔

(۲) اجتماعی و تدنی هیشت سے محترم خو تین کے سرف اسنے ہی محقوق ہیں کہ وہ حقوق دینیہ ک د ینگی کے بعد شوہراور قارب کے حقوق مجالا کیں او ، دکی تربیت امور خانہ داری میں دلچپی لیں اجنبی سوسائی سے دور رہیں وراً مرکوئی منر آتا ہو تواور فرصت سے قوس میں مشغوں رہیں اور بیباکانہ مردانہ ابتقامات اور جسوں میں حبنااور غیر مردول سے باتنا مات اور جسوں میں جاناور غیر مردول سے باتنا مات اور جسوں میں کو بھی تباہ کردے کا تکلف ہونا نہ صرف بیا کہ موانی خصوصیات کو فناکر وے گابلے مدمی تندیب کو بھی تباہ کردے کا

(2) یہ جو کچھ مسائل مکھے گئے ہیں اکابر حنفیہ کے مسلک کے مطابق ہیں ہر مضمون کے متعلقہ دا کل و شواہد مشائخ ند ہب کی تصانیف ہیں موجود ہیں -واللہ علم

 مکمل شرعی بردہ کی رعابیت کے ساتھ لڑکیوں کو علیم دینے میں کوئی مض نقہ نہیں (سوال) بعض کتے ہیں کہ لڑکیوں کو نکھاتا پڑھانا ہی نہیں چاہئے ہیں قرآن شریف پڑھادینا چاہئے کیونکہ بڑے سکووں کی نازیبا افواہیں کپنجی ہوئی ہیں مسلمان راجپوتوں کی بستی ہے اکثر گرانے مہذب ہیں پردہ کی پابندی ہے لیکن اس عمر کی لڑکیاں ما جی پاس تقریباً ہیں تمیں جاتی ہیں اس مدرے کی مدوکرنی چاہئے پر نہیں – المستقبی نور محد صاحب ہیڈہ سٹر جونڈ یہ ضلع کرن سے افقعدہ سے سے مطابق افروری السلام

(جو اب ۲۶) لڑکیوں کو لکھنا پڑھن سکھانا جائز ہے حساب'ار دوو نعیر ہ پڑھانے اور ہنر سینا پکانا کاڑھنا وغیر ہ سکھنے میں کوئی مضا کفتہ نہیں ہاں پر دیے اور صداحیت کالی ظار کھناضر دری ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ

پر دہ کی رعایت کے ساتھ عورت کار خیر میں حصہ لے سکتی ہے

(سوال) شریعت عورت کو کار خیریار فاه عام میں اقدام کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں حضور ﷺ نے تعلیم یافتہ خواتین کے متعلق ارشاد فرمایا ہے لہذا عرض ہے کہ پنجاب میں بڑی بڑی قابل ترین عور تیں مل سکتی ہیں المستفتی نمبر ۱۲۰۵ مختار جمال پیم معرفت آغامحد حفیظ اللہ صاحب (بہ ندھر) ارجب ۱۳۵۵ کے مطابق ۲۵/ ستمبر ۱۹۳۷ء

(جو اب ۲۵) شریعت مقد سدا مل میه عور تول کو کسی اسلامی خدمت سے جوان کے لا کُق ہو منع نہیں کرتی پر دہ کی می فظت کے سرتھ عورت مر دول کے مجمع میں تقریر کر سکتی ہے۔ (۱) محمد کھیت ایند کان اللہ لہ 'دبلی

یجی ہے مجمع میں تلاوت کرانا

(از خبارابخمعیة دبی-مورند ۴۲جون <u>۹۳۳</u>ء)

(سوال) ایک صاحب جو علم دین کے مدعی ہیں اور ایک اسلامی جامعہ کے پر نسپل ہیں اپنے وعظ کا فتناح ایک ناباغ لڑک کی قرآن خوانی ہے فرہ نتے ہیں باوجو دیکہ اس کی حاجت نہیں جلسہ ہیں بہترین

<sup>(</sup>۱) عن الشعاء بمت عبدالله قالت دحل على السي الله وانا عبد حفصة فقال لى الا تعلمين هده رقبة الملة كما علمته الكتابة رسس ابى داؤد باب ماحاء فى لوقى ١٨٦/٢ ط سعيد ) قال الشيح فى بدل المجهور فيه دليل عبى جوار كتابه المساء والمحديث لا تعلمو هن الكابة فمحمول على من بحشى عبها الهساد (بذل المجهور فى حل سس ابى داؤد ١٨/٥ ط معهد الخليل الاسلامي كراچى )

<sup>(</sup>٣) عورت كى آواز كرر ييل سيح قول يد كد عورت ب سكي باضرورت شديده نير تحرم كم ما يه ان جائز نيس -وفي الشاميه (فال عليه الصعوة والسلام) السبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسس ال يسمعها الرجل و في الكافى ولا تلبى حيراً لان صوتها عورة و مشى عليه في المحيط في باب الادال مطلب في ستر العورة 1/ 1 ، 2 ط سعيد

حفاظ موجود ہوتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟

(جو اب ۲۶) نابالغہ پچی ہے قر آن شریف کی تلاوت کرانے میں کوئی مضا کقہ نہیں بٹر طیکہ پچی تنی چھو ٹی ہو جس کی طرف بد نظر ک ہے دیکھنے کا موقع نہ ہو -ر) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'مدر سہ امینیہ دبلی

> لڑ کیوں کو لکھائی سکھانے کا تھم (لجمعینہ مور خہ ۵ نومبر ۱۹۳۱ء)

(سوال) ٹرکیوں کو کتابت کی تعلیم دین پروئے شریعت جائز ہے یا نہیں ؟ (حواب ۲۷) لڑکیول کو کتابت کی تعلیم دینے کے بارے میں فقها کا اختلاف ہے بعض فقها سڈالد دیعا الفساد منع کیاہے لیکن صحیح بیہ ہے کہ جائزے۔ ، ،، محمد کفایت اللہ کا ناللہ لیہ '

> چو تھاباب متفر قات

> > بهشتى زيور مفيداور معتبركاب

بھا ملکی ریور یور بر با بہت کی صاحب کی تکھی ہوئی کتاب ہمارے مدرسہ میں چلانے کا ارادہ ہے اس کے پڑھانے میں یکھی ہوئی کتاب میں نمط مسکلہ ہے یہ نمیں جاہول میں یہ بات مشہور ہے اس سے پڑھا نے کا جواب آنے کے بعد ،س میں چلانے کا رودہ ہے ۔ المستقتی نمبر مالاہ محمد اسا میل جی بیٹیل (ضلع سورت) ۲۲ رجب ۱۹۳۱ھ مطابق ۲۸ / مقبر کے ۱۹۳۱ء (حواب ۲۸) مھیستی زور بہت تھی اور معتبر اور مفید کتاب ہے اس کے مضرمین اور مسائل جو اس معتبر اور صحیح ہیں اور پکول طالب علموں کو اس سے دینی اور دنیوی فائدے پہنچ کے تعابیم اس میں کھے ہیں معتبر اور صحیح ہیں اور پکول طالب علموں کو اس سے دینی اور دنیوی فائدے پہنچ کے تعابیم ال سام بھی پکول کے مفید ہے۔ محمد کفیت اللہ کان للد ہے وہ بلی

۱) وفي السرح لا عورة بنصعبر حدًا ثم مادام بم يشته فقبل و دبر ثم تعلط الى عشر سين ( الدر بمحمار) قال المحقق في الشامية ( قوله الا عوره للصعير حداً) وكد الصعيرة كما في لسراح (مطلب في ستر العورة ٢٠١١) طاسعيد)
 طاسعيد)

<sup>(</sup>٢) عن الشفاء بنب عبدالله قانت دخل على النبي الله واما عبد حقصة فقال في الا تعلمين هذه رفية النملة كما علمتيها لكتابة (سنل ابي داؤد باب ماجاء في الرقي ٢ ٢ ١٦ كا طاسعيد) قال الشيخ في بدل المحهود فيه دسل على جواز كتابة النساء واما حديث لا تعلمو هي الكناب محمول على من يحشى عليها الفساد (٥ ، ١٠ طاسعهد الحليل الاسلامي كراچي)

علماء کو شیطان 'بد معاش' ظالم کہنے والا فاسق ہے!

(سوال) ایک تشخص نے کہا کہ فی زمانہ جتنے علماء وانعظ ہیں وہ سب شیطان ہیں اور بد معاش اور ظالم اور چور ہیں المستقبی نمبر ۱۸۴۷ محمد عبدالحق صاحب (ضلع ہوڑہ) ۲۸ رجب ۱۹۵۳ رہے مطابق سم کتوبر بحریم اور ا

(جو اب ۲۹) میہ کہنا کہ فی زمانہ جننے واعظین ہیں سب شیطان اور بد معاش اور ظالم اور چور ہیں غلطہ اور کہنے والا ظالم اور فی س ہے 'اس کو توبہ کرنی چاہئیے -(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' دہلی

نو مسلم اپنی ضرور بات بوری کرنے کے لئے مالدار مسلمانوں سے اہداد کی در خواست کر سکتاہے

<sup>()</sup> به تشم اس دقت بجب علم على و بين ساه جدي كل د نيوى مع ملدك و حد كر ب وهى حامع الفصولين بغص عالما او فقيها ملا سس طاهر حيف عليه الكفر ٢ ، ٩ ، ٣ ، ما شر سس طاهر حيف عليه الكفر ٢ ، ٩ ، ٣ ، ما شر الساس الثامن والثلثود هى مسائل كلمات الكفر ٢ ، ٣ ، ١ ، ١ ما شر السلامى كتب حامد كراچى ادر اكر ملم و كر ترين د تشميل ان ك ما ملين عم موت كرد به كرم قرما شبر كافر موكا قال هى الاشاه والمطائر الاستهراء بالعلم والعلماء كفر ( الفر الثابي كتاب السير ص ١٩١ ط دار الكتب العلمة المعلمة و دون )

بیسہ مجھ پر بہت خرخ کرے ور تمام جائیہ و کا مجھ کو نیور جہن الیکن میرے مذہب نے مجھ کو دیانتداری' بجے یو لنااور سچائی کی ممایت کا درس پہلے ہی دیا تھالہذا میں نے اپنے ملاز موں ہے۔ اچھامنا فع د کھایاا خبر میں میری بیوی بھی قبول سلام پر رضاً مند ہوگئی اور میرے دوبڑے لڑکے جو انٹریس کلاس میں پڑھتے تھے علیم الاسلام مجھ سے لیتے اور پورے طور پر مجھ ہے متفق تنجے اور ۱<u>۹۳۲ء کے در میان میں ۱۵٪جون</u> کو ہم نے ہے آپ کو خدا کے حو ہے کرتے ہوئے تبور اسام کریواس کے بعد جو مجھ پر ور میری نیک ہوی پر گزری وہ خداہی بہتر جا ساہے سیکن ہم نے صبر ہے ہر داشت کیا میرے والدین نے میری ہو ی کا تمام زیور اور جیز جواس کے قبضے میں تھا طلب کیا ہے امتحان عورت کے لئے بہت سخت تھا کیکن خدا کا فضل شامل جاں تھا'بلا در بغ سب پیش کر دیا اور ہم اوگ ننے تنر عیبحدہ رہے اور کس کے سامنے د ست سوال دراز شیس کیامیں نے محنت مز دوری کی اور اپٹااور اپنے پچول کا پہیٹ پالا بال البیتہ بچوں کی تعلیم جاری نہ ۔ کھ سکالیکن ایک ماہ کی ''ز ہ کش کے .حد 'پڑول کو میری والد ہ نے کا عج میں واخل بلا کسی شرحہ کے کرو دیا۔ اس و نت دو پیجے بڑا بی ایس سی اور چھو تا ایف ایس سی میس تعلیم پاتا ہے ذمین محنتی اور اسلامی رکن پر پابند ہیں ہلیکن ب جب کہ میرے ہے۔ علی تعلیم کے اختتام پر میں میرے دیگر عزیزوا قارب نے و مدین کو مجبوز کر دیاہے اور انہول نے میرے چول کو تعلیم د نوانے ہے اگست سے ۱۹۳۶ء سے انکار کر دیاہے اور فیس و نیبرہ بیجوں کی نہیں دی چند مسلم بھائیوں نے مل کر پیجوں کی جپار جپار ماہ کی فیس اور ان کے خور دونوش کاانتظام کر دیا تھالیکن آئندہ کے بئےان کا خرج مشکل نظر آتا ہے پچوں کواتنے عُی مقام تعلیم پر لے جا کر چھوڑ ناایک صدے ہے خالی نہیں کیکن ریہ قربانی بھی میں اور میرے پچے کرنے کو تیار ہیں ۔ سلام قبول کرنے ہے پیشتر ہم و گوں نے نہیہ کر لیا تھا کہ ہم لوگ اسلام پربار ڈاننے کے لئے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں اور کسی مسلم ہر اور کو تکلیف نہیں دیں گے مولوی صاحب مرحوم کاار شاد تھاک خدا کے سواکسی کے سامنے ، تھھ نہیں پھیان ٹیکن میرے چند دوست مصر میں لہذااب ازروئے شرع جو مناسب احکام ہیں اس کے متعلق فتوی صادر فرمائیں-

(۱) مندرجہ باربیان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیااسلام مجھے اجازت دیت ہے کہ پنے متمول مسلم بھا کیول سے امد اور کے سئے عرض کردول(۲) کیاات فشم کی امداد کنندہ بھائی کے روپے کا مقزف جائز ہوگا(۳) کیاات فشم کی امداد کی درخواست میرے لئے خداکی درگاہ میں قابل مواخذہ تونہ ہوگی جبکہ امداد دنیوی تعلیم کے سنے طب کی جائے کیا امد دکنندگان کو اس کا اجروسے ہی سے گا جیسا کہ دیگر سلامی کا مول میں روپہیہ خرج کرنے سے ماتاہے۔

رق رہے ہے۔ ان ہے۔ (فوٹ) میری منتقل آمدنی اس وفت ۵۴ روپید ، ہوار ہے پڑوں کا خرج تعلیم تقریباً ۸۰ روپ ہے۔ موجودہ تعلیم سے فارغ ہونے میں ۸ ماہ باتی ہیں میں اپنی آمدنی میں سے ۲۲روپ ماہوار ان کو دے سکتا ہول باقی تقریباً ۲۰ روپ ، ہو رکا فرج ہے اس طرح سے مجھے تقریباً ۸۰ روپ کی ضرورت ہے ہے فتوئی صرف اپنے چند مربانوں کے اصرار پر طلب کیا گیا ہے گیو تکہ دہ اوہ گئے جسے دست سواں دراز کرنے پر مجبور کرتے ہیں لیکن میر نے ضمیر نے اس کی اجازت نہیں دی میرا فد میرا خود کفیل ہے پکوں کے نے بھی وہ ی کفاست فرمائے گایہ میر ہے پکول پر متحان کا بموقعہ ہے دعا فرما ہے اللہ کر یم صبر عصا فرم نے ہیں اپنے کا فروالدین کے سر منے دست سواں دراز نہیں کرول گا۔ انثاء اللہ المستفتی نمبر ۱۹۲۲ محمد عبداللہ نو مسلم معرفت سید محمد احسان صاحب - نبود بلی ۲ شعبان ۱۹۵۱ الھ مطابق ۲ نو مبر کے ۱۹۵۱ محمد (حواب ۳۰) آپ اپنے مسلم دوستوں کے سامنے یہ تمام حالات بیان کرنے بین مواخذہ دار نہیں ہوں گے پھر مسلم احباب آپ کے پکول کی تعلیم کی شکیل میں جو خرج کریں گے ان کوس کا تواب ضرور ملے گا آپ ان کی اعانت قبول کرنے ہو نکارنہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کی پول کی ضمد قد واخلاص کا خم البدل اور اجر جزیل عطافرہ ہے گا یہ تعلیم آگر چہ د نیوی ہے لیکن بیہ بھی صدن سے سے اور اخواص کے ساتھ د نی حقیق ہے بول کر عتی ہے بولکہ فراغت کے بعد اس کے ذریعہ سے بھی دین کی خدمت کی جاسمتی ہے دی کارنہ کریں اور اجر کونوازے ۔ محمد کنایت اللہ د دین کی خدمت کی جاسمتی ہے در) اللہ تعالیٰ آپنی رحموں اور پر کتوں سے آپ کونوازے ۔ محمد کنایت اللہ د دینی کی خدمت کی جاسمتی ہے در) اللہ تعالیٰ آپنی رحموں اور پر کتوں سے آپ کونوازے ۔ محمد کنایت اللہ د دینی کی خدمت کی جاسمتی ہے در) اللہ تعالیٰ آپنی رحموں اور پر کتوں سے آپ کونوازے ۔ محمد کنایت اللہ د دینی کی خدمت کی جاسمتی ہے در) اللہ تعالیٰ اپنی رحموں اور پر کتوں سے آپ کونوازے ۔ محمد کنایت اللہ کان اللہ لہ ذور بی بیانہ کی کان اللہ لہ ذور بی کان اللہ کو کہ کان اللہ کو کونوازے ۔ محمد کنایت اللہ کان اللہ کیا کہ کان اللہ کان اللہ کرنے کی کونواز کے کی کونواز کے کھور کانے کیا کہ کان کونواز کے کھور کیا گونواز کونواز کی کونواز کونواز کونواز کی کونواز کی کونواز کیا کہ کونواز کونواز کونواز کی کونواز کی کونواز کی کونواز کونواز کونواز کونواز کی کونواز کونواز کونواز کونواز کی کونواز کونواز کونواز کونواز کیا کی کونواز کونواز کونواز کونواز کی کونواز کی کونواز کی کونواز کون

غیر علم معتبر کتابول ہے تبینے کا کام کر سکتاہے!

رسوال) تبلیخ کاکام گر کوئی شخص ردویا فاری خوال تهب دیچه کرمیان کرے قوج کز ہے نہیں ایک شخص کو دلچیبی ہے اور اکثر اشخص کو امر معروف نئی منکر کرتا ہے اور کی سال ہے دینیات سے شوق ہے توابیا شخص کی وعظ و بندو نیبرہ کنے کاحن رکھتا ہے یا نہیں۔ المستقتی عبدالعزیز ٹوئی اجواب ۲۳) اگریہ شخص خود عالم نہ ہو تو تبلیغ کاکام کتابوں ہے کر سکتا ہے شر صرف کتابیں سنادے اپنی طرف ہے کچھ بیان نہ کرے ورکت ہی بھی معتبر اور معتمد علیہ ہوں دور کا تند کان اللہ لہ دو بلی

<sup>(</sup>١) والعنى لا يمع من تناولها عند الحاجة كاس السيل نحر عن البدائع وهذا التعليل بقوى ما نسب للواقعات من ان طالب العلم يحوز له اخد الزكوة ولو عننا اذا فرع نفسه لا فادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية الى مالا ندمنه كذا ذكره المصنف ( الدر المحتار) فال المحقق في الشاميه يكون طلب العلم مرحصاً لحواد سؤانه من الركاة وغيرهاوان كان فادرًا على الكسب ، باب المصرف ٢٠٤٠ طاسعيد)

<sup>(</sup>٢) قال السي رسي الاعمال ماسات (الحديث) و صحيح البحاري باب كيف كان بدء الوحى المي رسول الله الله

<sup>(</sup>٣) ثم اله كان يامر وينهى من كان عالمًا بما يامرته و بنهى عنه و دلث يختلف باحتلاف الشئ قال كان من الواحيات الطاهرة والمحرمات المشهورة كالصلوة والصيام والرنا والحمر و بنحو ها فكل مسلمين عالم بهاء والكان من دقائق الافعال والاقوال ومايتعلق بالاحتهاد علم يكن للعرام مدخل فنه (مرقاة المفاتيح شرح مشكُوة المصابيح باب االامر بالمعروف ٣٢٩/٩ ط امداديه سلتان)

کیا سکومت کی طرف ہے مدح صحابہ کورو کنامداخلت فی الدین نہیں ہ

(سحوات ۳۲) مداخت فی مدین کا مفهوم بہت عمہ ہے ورعموم کے عاظ سے ہر آن میں سکڑول بلعہ ہزروں مداختیں ہندوستان میں ہوری بیل متناع مدح صحبہ کا قانون جہاں تک مجھے معلوم ہے نہ حکومت ہند کا جہ مقامی ہوری گئی تھی' حکومت ہند کا ہے نہ حکومت صوبہ کاوہ صرف یک مقامی کمیٹی کا جواس کام کے لئے مقرر کی گئی تھی' فیصلہ تھ' جے مقامی حکومت نے انتظامانا فذکر دیاہے

میرے خیاں میں در انعلوم کے حلبہ مذہباً ابھی تک شرکت پر مجبور نہیں ہیں مسلمان تحریک کو چوہ رہے میں طب کو تعلیمی ضرور بات میں مشغول رہنا جاہیے۔ محمد کفایت ایند کان ایڈدیہ '

> فخش کو فسادی و عظ کرنے کے ، کل نہیں (ازاخبار سہدروزہ لجمعیقہ دیلی مور خد ۱۹۴۸ون کے ۱۹۲۶)

رسوال) ایک شخص جو نیخ آپ کو مووی اور و عظ سدم کمت و ریکھتا ہے بمسجد میں کھڑے ہو کر نمایت ہیں گئے ہے فخش کا بی کرتہ مسلم فاد مان قوم کو مسلم نمی ہندو ہیں کے خرہ تکبیر کے مقامے میں ہر ہر مہاد یو کا جرکارہ لگا تا ہے دوسرے وگول کو بھی س جبکارہ ک سقین کرتا ہے مسلمانول پر جھوٹے بہتان باند ھتا ہے ماؤل پچول 'بوڑھوں کی موجودگی میں مسجد ک اندر فخش مخلفات گالیال زبارہے کا لٹا ہے جن کا نقل کرنا تھی خداف تہذیب ہے مسلمان شد کے مقالیان کو کو فی شہید کے ہم سے در کرتا ہے و فیرہ

ر حواب ۳۳) ایسا شخص این نقل نتیس که این کوونوظ کا جازت دی جائے وعظ و تذکیر کا مقصود لوگول کی صابح و ران کے خلیق کی در تق ہے ن میں اسد می تفق و تحاد پید کرناوا عظ کا بہد فرض ہے ہر ہر مرہ یو کا جرکارہ لگانا کفر کی نشانی اور کا فروں کا شعار ہے۔ مسلمان کی شان کے کی نتیس ۔ ، محمد کفایت ایس کنان این ''

ر ۱ المرسول الله على فال ليس من تشبه بعير ما ولا تشهو الايهود ولا بالمصارى (الحديث رحامع الترمدي بالمدي كر هية شارة المدهى بسلام ۲ ۹۹ طسعيد )

محلاف وضع فلنسوة المحوس وسد الربار لابه امارة تكفر كالحتاث امارة لاسلام- رالفناوي البرارية على هامس الهندية الناث في لحضر والا باحد 7 811 ط ماحدته كوئته)

پچول کو قاعدہ" بسر نالقر آن" پڑھنا کیہ ہے ؟

( جمعیته مور خه ۱۹۲۵ سمبر ۱۹۲۵)

(سوال) ، یک شخص پیرزادہ منظور محمد نام نے ایک طویل قاعدہ بچال کی تعلیم کے لئے بنایہ جس کا مام قاعدہ پیر نالقر آن ہے یہ شخص قادیانی ہے ور مرزاغہ م حمد قادیانی کو نبی ورصاحب وحی مانتہ ہے اس قاعدہ کو پڑھانا جائز ہے یا نہیں ؟ گر کوئی شخص قاعدہ مکھے ور قاعدہ کان م پسر ناالقر آن رکھ دے توج ئز ہے مانہیں ؟

(حواب ٣٤) میں نے قامدہ سرنا قرشناب تک نہیں دیکھا اُس قاعدہ میں قادیانی مشن ک ہول و یفیڈ سے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہئے ایسانہ ہو کہ ابتدائی سے ن کے در بیں گراہی ک طرف میدن ہوجائے اور صرف حروف اور ترکیب حروف کی پہچن کرانے ور تعلیم دینے کے طریقے ہی نہ کور ہوں اور قادیا نیت کی کوئی بات نہ ہو تواس کی تعلیم مباح ہوگی(۱) میکن بھر صورت اس سے احترازاوئی وانسب سے کیونکہ پچول کی تعلیم کے لئے دوسرے قاعد سے بہت، چھے اچھے (مثلًا نورانی قاعدہ وغیرہ) موجود ہیں فی غدہ کانام 'یٹر ناغر آن رکھنے ہیں کوئی مضا کتہ نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان المدلہ '

# كتاب السلوك و الطريقة

## بهلاباب اذ کار داشغال فصل اول ذکر جلی و خفی اور ختم و غیر ه

عار ضی ، نع نه ہو توذ کر جلی جائز ہے گر خفی اوں ہے! (از خبار سہه روزہ جمعینہ مور خه ۱۳ پتمبر ۱۹۴۵ء)

(سوال ) زید کہتاہے کہ جی ذکر حرام ہے اور عمر و کہتاہے کہ ذکر جی جائزے ؟

(حواب ۳%) ذکر جلی جائزے اور مشائخ صوفیہ کا معمول و متوارث ہے حادیث کثیرہ سے اس کا ثبوت ہو تاہے جن مواقع میں کہ شر ایعت نے خود ذکر جلی مقرر فرمایا ہے اس کے اندر تو کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا جیسے ذہن 'تکبیر' تبییہ' جج 'تکبیر' تشریق و غیرہ کہ یہ سب اذکار میں اور جر سے بٹامت ہیں بال جن مواقع میں کہ شریعت سے ثبوت نہیں وہاں اگر کوئی وجہ عارضی مانع نہ ہو تو نئس تکم ہی ہے کہ جائز ہے اور اگر کوئی عارضی مرخ موجود ہو تو ناجائز ہو جائے گا مواقع عرصیہ کی مثال بیڈ ہے کہ ذاکر کے جر سے کسی سونے والے کو تکلیف ہویا کسی نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل پڑتا ہویا ذکر کرنے وال جر کو ضرور کیا لازم سمجھے وغیرہ (۱) اور جمال یہ مواقع موجود نہ ہوں وہاں ذکر جلی جائز مگر ذکر خفی اوئی ہے (۱) حمر کو تحد کا بیت ایڈ کا ل تلا ہے۔

(۱) ہبند آواز ہے تلاوت کرنے ہے آگر کسی کی نماز میں خلل آئے تو جائز نہیں (۲) جماعت کے بعد بلند آواز ہے ذکر کی رسم غلط ہے!

(سوال) (۱) یوفت خطبہ جمعہ سورہ کھف کادور ہو زبلند ایک ایک رکوع کر کے پڑھتے ہیں نوو ردمصسیوں کی نمازول میں خلس آتا ہے-

(٢) جماعت كے ختم ہوئے بى فوراكلمہ طيبہ كاذ كربالجبر كياكرتے ہيں تين مر تبداس طرح لا اله الا الله الا الله الا الله محمد رسول الله ﷺ بير ج رُزے ياشيں ؟

المستفتى نمبر ا٢٠١ سينم قاسم بالإولد حسين بالإ (منى كانتا) مورند ٢ ربيع الثاني ٩ سياه مطابق ١٥ مى د ١٩٠٠ء-

<sup>(</sup>١) اما رفع الصوت بالدكر فحائر كما في الأدان والحطبة والحج وقد حرر المسئلة في الحبرية و حمل ما في فناوى القاطي على الحهر المصر وقال: أن هائا أحاديث اقتصيت طلب الجهر و أحاديث طلب الاسر أروالحمع يهيما بأن دلك بختلف باختلاف الاشحاص والاحوال فالا شرارا فضل حيث خيف الرياء أو تادى المصليل أو الباء ألح رد المحار كتاب الإحطر والاباحة فصل في المع ٣٩٨٦ ط سعيد ،

<sup>(</sup>٢) واما الادعيه والادكار فيا لحقية اولي (رد المحتار - قبيل مصب الشاء عبي الكريم دعا ٧١٢ ٥٠ ط سعيد)

(حواب ٣٦) سوره كف واز بهندست مسجديين پراهن جس سے نمازيول كى نمازيين خلل آئے ناجائز

(۲) اس طرح نماز کے بعد کلمہ طیبہ کوبلند آواز ہے پڑھنے کی رسم بھی درست نہیں،۱۰ تنی آواز ہے کہ تھسی نمازی کی نماز میں خلان نہ تنئے سلام کے بعد کلمات مانورہ کو پڑھنا جائز ہے (۴۰ محمد کفایت اللہ کا ن لند ہے' د بلی

#### حكم انعقاد المحافل الموسومه بحلقة الذكر ( زاخبارسهه روزه بجمعیته مورخه ۱۹۳۸ کتوبر <u>۱۹۲</u>۹)

(سوال ) (1) ان في ديارنا انعقدت محافل متعددة في اماكن محتلفة موسومة بحلقة الذكر بين معاشر المسلمين فمن الباس من ينعقد ها في اسبوع مرة و منهم من يحضرها في شهر مرة فيها يذكرون الله تعالى و يكبر ونه ويستحونه و يمجدون و بهللون و بستعفرون و يحمدود و يتدود القرآد و بصلود على البي الكريم واحياناً يفرأ فيها المولد و يذكر وغير ذالك من الاوراد يقرؤن محتمعين و العرض من ذالك ان يؤلف الله تعالى لهذه البركات بين فنوب المؤمنين و يبور قلوبهم بنور الهداية فبفوز وابا لفلاح والبحاح

(٢) وقوافل من شبان الاسلام متعلقة بها الموسومون بالملعين وهم يتعلمون المواعظ الحسمة والمسائل النموعية منطومةً لتكود اقرب الى الحفط والقبول فاحياناً هم يخرجون مرينا بالاعلام والبياض ويطوفون في اماكن محتلفة وينشدون المنظوم الملذكور مبلعاً و بكبرون الله تعالىٰ بين ذالك لكلمة الله معليًا فوجدت زهاء ثلتة آلاف من شبان الملغين انهم صاروا مصليًا و محسما مزكيا فما قول جمعية علماء الهند في ذالك الامر؟ (ترجمه) ہمارے علاقے میں مختلف مقامت پر متعدد محفییں قائم ہیں جن کو جلقہ ذکر کہا جاتا ہے بعض

اوگ ایسی تحفلیں ہفتے میں ایک مرتبہ منعقد کرتے ہیں اور بعض مہینے میں ایک مرتبہ ال محفلوں میں

<sup>(</sup>١) و في حاشية الحموى للشعواني حمع لعنماء سلفًا و حمًّا على استحباب ذكر الحماعة في المساجد و عيرها الا ديشرش حيرهم على قانم او مصل او قاري الح رارد المحتارا باب ما يفسد الصلاة وما يكرد فيها ٦٦٠،١ ط

<sup>(</sup>٢) ثم قال في النهر عن المعراج واما ما يفعل عقب الصلوة من السحدة فمكروه احماعًا الان العوام يعتقدون انها واحبه او سبة – اي وكل حائر ادي الي عتقاد دلك كره (رد المحتار : كتاب الصلاة ١ ٣٧١ ط سعيد ) ٣) والا سرار اقصل حيث حنف الرباء او تادي المصلين او النيام ( رد المحتار' كتاب الحظر و لاباحة قصل في البيع' ٣٩٨/٦ ط سعيد )

وگ جمع ہو کرانڈ کا ذکر کرتے ہیں' اور تکبیر و تشہیج و تبجید ہین کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ استغفار تحمید کا ورد کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں بھی بھی ان محفلوں میں مو ود شریف اور دیگر اذکار بھی پڑھتے ہیں اداد کار بھی پڑھتے ہیں اور س سے مقصد یہ ہے کہ ان اذکار کی برکت سے اللہ تعالی مسمہ نول کے قلوب میں محبت واغت پیدا کردے اور نور ہدایت سے منور کردے تاکہ آخرت میں ان کی کامیا بی کا سبب سا۔

ن محفلول سے مسلم نوجوانول کی پچھ ٹولیال واستہ ہیں جن کو مبیغین کہ جاتا ہے وہ وعظ و نصیحت کے مضامین اور مسائل شرعیہ بھورت نظم سیکھتے ہیں تاکہ جددی اور بآس نی یو ہو جائیں پھر بھی بھی وہ ولیاں جھنڈیں اور ہو جنی لیکر نگلتی ہیں وروہ نظمیس بو زبیند پڑھتی ہوئی آبادی میں چکر رگاتی پھرتی ہیں اور س سے مقصد تبییخ ور اللہ کے نام کو بیند کرناہے چن نچہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ کئی ہزاراہے مبیغ نوجوان نمازی اور نیک بن گئے تواس مسئے میں ہندوستان کے علماء کی جمعیتہ کیارائے رکھتی ہے ؟

(حواب ۳۷) اعلموا رحمكم الله انه لا خير الا في اتباع سيدا و مولا امحمد و المصطفى و ما من رحل احدت في الدين ما ليس منه الا يكون مر دودًا عبيه ما احدت و ما من رحل احدت الا وقد يرى المحدت انه احدث حيرًا ويضل و يضل وقد راى ابن مستعوذ قومًا يحتمعون فيدكرون الله تعلى - يستحون و يهلنون فقام فقال انا ابن مسعود ولا اركم الا قداحد شم ما هكذا و جدنا اصحاب النبي في فمن كان منكم ذاكرًا فليذكر الله في نفسه و في بينه او كما قال به وانكراس عمر معمر على قوم كانوا يجتمعون في المسجد لصلوة الضحى و يهتمون لها كالفرائض وقال انها بدعة بن فهذه الحلق المسئول عبها من الاحداث التي يرى محدثوها انها حيرو دريغة للاصلاح وماهي الا وبال ولكال اذ لبس لها الاحداث التي يرى محدثوها انها حيرو دريغة للاصلاح وماهي الا وبال ولكال اذ لبس لها الشريعة الاسلامية اصل يعتمد عليه من ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم -

وكدا انشاد الا سعار في الطرق والاسواق ليس من التلبع في شئي والما هو تهييح النفوس المستعدة للشهوات

وتزكية المفوس بكتاب الله و السنة واحوال صالحي الامة وسير الصحابة

 <sup>(</sup>١) عن عائشة قالت قال رسول الله عَبْنَة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد' (مشكوة المصابيح بال الاعتصام بالكتاب والسنة ١ ٧٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) رد المحتار كتاب الحطر والا ماحة ٣٩٨٠٦ طاسعيد)

<sup>(</sup>٣) واما ما صبح عن ابن عمر الدوقال في الصبحي هي بدعة محمول على انا صلاتها في المسجد وانتطافر مها كما كانوا تفعلونه بدعه لا الا اصلها في اليوات و نحو ها مدموم او يقال قوله بدعة اي المواطبة عليها ( شراح النواوي على الصحيح لمسلم باث استحال صلوة الصُحي ٤ ٢ ٤ ٩ / ١ طاقديمي كتب حاله اكراچي)

<sup>(</sup>٤) والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى الله مكان اصل الناس وهو يطّن انه على هدى (كتاب الاعتصام للشاطبي، ١ ٢٥ صامصر)

والنابعين أولى من هذا الطريق والله الموفق

محمد كفايت الله كان العه له مدرسه امينيه وهلى

وریمی حکم ہے نظمیں پڑھنے اسطرح ٹو سیال بناکر جھنڈیاں اور روشنی میکر ہزاروں اور گزر گاہوں
میں نظمین پڑھناکو کی تبلیغ نمیں ہے ہے قومحض رنگین صابح کے سے خط نفس کاذر جداور تحریک ہے۔

نفوس کی صداح و تزکید قرآن و حدیث اور امت کے صلحا کے حا ات ور صحابہ و تابعین ک
مبرت کے ساتھ بہتر ہے یہ نسبت سے من گھڑت طریقوں کے ۔اور اہتدی قوفیق و ہے و ہے۔
محمد کفیت ہند کان اہتد لہ '

(۱) ختم قر آن کے بعد چند سور تیں اور " صل علی نسینا اللخ" پڑھنے کو ضرور کی سمجھنا کیں۔ ہے؟

(۲) تبارک پڑھنے ور پڑھوانے کامروجہ طریقہ شریعت سے ثابت نہیں (۳) مجس ذکر میں انبیاءو وہ یاء کے ارواح کی موجودگی کا عقیدہ کیں ہے؟ (سوال) (۱) بسنی میں عام طورے یہ طریقہ رائج ہے کہ وک ثواب کی خاطر قرآن ختم کرتے ہیں اور ختم کے عدیجھ سورتیں مین قل یا ایھا الکھروں سے لیکرمھلحوں تک پڑھتے ہیں ور صل علی مبینا صل علی کویمنا صلّ علی محمداس مقتم کا لیک بلام پڑھتے ہیں اوراس کو تناضرور ک سبھتے ہیں کہ مکثراو قات فرض نماز بھی قضا کردیتے ہیں۔

(۲) یہ اوگ تبارک پڑھواتے ہیں اگر کوئی شیس پڑھنا تواس کو ذلیل کرتے اور بر ابھلا کہتے ہیں۔

(m) بعض و گئے کہتے ہیں کہ جس مجلس میں ذکر ہو تا ہو ۔س میں تمام انبیاء واولیاء کی ارو ، ح موجود ہوتی ہیں اس لئے اس مجس میں ہے نماز کے لئے بھی تھ کر نہیں جانا چاہئے۔۔

(حواب ۳۸٪) (۱) ختم کانیہ طریقه مسئول نہیں ہے، س کو ضروری سمجھنا ورس کی وجہ سے نماز فرض قضا کر دینانا جائز نے اس طریقے کوہند کر دینا جا بنیے ۱۱)

(۲) تبارک پڑھنے اور پڑھوانے کا طریقہ بھی شریعت نے ٹابت نہیں یہ بھی لوگوں کا خود گھڑا ہوا طریقہ ہےاہے بھی ترک کردینال زم ہے. ،)

(س) یہ قول بھی ہے صل ہے تم مانبیء اور و ساء کی روحوں کا آناہے دلیل ہے(۳) اور یہ بات کہ مجلس ذکر میں سے نماز کے سئے بھی اٹھکر نمیں جانا چاہئے ہے دین ہے فریضہ نماز اللہ نفولی کا فرنس کیا ہواہے س کی ادائیگی ہے کوئی چیز نہیں روک مکتی نہ اس پر غالب آسکتی ہے(۳) محمد کفایت اللّٰہ کا ن اللّٰہ لہ '

## فصل دوم اسائے حسنی وغیرہ

اسم اعظم کے ورد سے حاضرات کا حکم (سوال ) نودونہ (۹۹) اسائے الی کہ منیدرج کام شریف میں ہیں مثل رحیم 'کریم' ملی وغیرہ میں سے کوئی اسم مبررک ہویں اوراس کی دعوت کریں اور بحسب شرائط علم عمل کے جیسا کہ انبیاء عیسم السلام اور ویاء اللہ متقد مین نے ہر سم امہیہ کو باشر الکھ مزورہ جداجداد عوت کے ساتھ معہ نمو کلمائے ان اسم ء کے قبضہ عمل کا کیا ہے مجاہدات کیے اور محنت نامہ اپنے سے باتبات ال متقد مین کے صاحب مذکور عمل اسم الی کا کریں اور مؤکل اسم کو کہ افراسم ہے حاضر کزیں کہ جس کانام حاضرات ہے یہ جائز ہے یا نہیں جاور نیز بحاضری موکلنا کے کہ جو اللہ پاک کے نام کے مؤکل ہیں ان کے توسط سے اکثر و خل آسیب و خارجی

<sup>،</sup> ١ ، اي وكل جانر ادي الي اعتقاد دلك كره ورد المحتار اكتاب الصلاة ١ ٣٧١ ط سعيد

٧١) وقراه الكفرون الى أحره مع الخمع مكروهه لابها بدعة تم ينقل عن الصحابة ولا عن النابعس" ( عالمگيرية: الباب الرابع في الصلولة والتسبيح و قراة القرآب ٩٧/٥ ٣ ط ماحدًيه كونته )

<sup>(</sup>٣) حتى كه روتوں كے آنے كے آخ قادر كئے والے كو فقماكرام نے كفر كما ب وعن هذا قال علمانيا "من قال ارواح الممثالخ حاصرة يكفو" (الفناوى البوارية على هامش العالم كيرية الثاني فيما يتعلق بالله تعالى ٣٢٦/٦ ط ماجديه كونته)

 <sup>(</sup>٤) اد الصدوة كانت عنى المؤمين كتابًا موفوتُ رسورة النساء ) و في تفسير الحلالين كتابًا مكتوبًا اد مفروضًا موفوتًا مقدرًا وقتها فلا تؤ حرعه رتفسير الحلالين استناء ٨٦ ط قديمي كتب حابه كراچي )

، مراض جسم نسانی و غیرہ کے جوہالکل موہو میت ہے متعلق ہیں دریافت کاذر بیہ وہ موکلہا کئے جاکرا فادہ عہمہ سوئے خلائق عامل کارجو تے ہونااور فیض عام جاری کرنا خلقت کی طرف 'شریعت پاک کیا تنم نافذ کرتی نے بینوا توجرو -

(جواب) (از مووی محمدوزیر بذین چشتی نظامی سیمانی) اسائے صفات الی کی وعوت وجوہت کار ازروئے شرع شریف کے جائز ہے اس وعوت بین کسی کا ختلاف شیں ہے بلتحہ والا کس کے ساتھ وعوت سائے اہی کا تھم نافلا ہے اور انتدیا کے زور کے ساتھ اپنے بنڈول کوارشاد فرہ رہے ہیں ہو للہ الاسسماء المحسنی ہادعوہ بھا (وخد نے راست نامل کی نیک پی مخوانید اور ہی نام سورہ اعراف ۹) اور منکر وعوت اسائے ای کابد کیل نص صریح قطعی کافر ہے اوروہ نصوص صریح ہے ہو فدو الذیں بلحدوں ھی اسسمانہ سیحووں ما کانوا یعملون ، (وبحوارید تاب راکہ مجروی می کنند در، میں نے خداد دہ خوابد شد مریشال راجز نے سنچہ می مکرد ند - سورہ اعراف) اور مشکوۃ کے عذب قبر میں مکھ ہے کہ جو کو کھاویں گے۔

از علائے صوفیہ طریق شرائط خو ندن اسم اعظم یابد ہے الجائب بالخیریبد ہے دریابدای مشترک بم جمعفت جلی وہم جسفت جمالی موصوف است ود عوت اسم ندگور جمیع وساء العزیز و حضرت شاہ مداربد فی چن نچہ حضرت میں الدین مائڈ سرہ الغزیز و حضرت شاہ مداربد فی الدین و حضرت میں الدین منگ پوری واکثر خواجگان چشت از تصرف ایس سم متصرف وردہ ندچن بچے میر سید علاؤ الذین کنوزی خلیفہ حضرت سلطان فیر مدین محمود چشتی یک سم متصرف وردہ ندچن بچے میر سید علاؤ الذین کنوزی خلیفہ حضرت سلطان فیر مدین محمود چشتی یک الدو زاروں آنبیء واولیء و شد در بید سری مدقات کنند و صاحب عمل ہر مقامے در کہ خو بد بیدد الدو زاروں آنبیء واولیء و شد در بید سری مدقات کنند و صاحب عمل ہر مقامے در کہ خو بد بیدد الدو النہ الله مالكوت و جروت واجوت را مدی تند کند و الله اعلم مالكوت و جروت واجوت را مدی تند کند و الله الله علم مالكوت و جروت واجوت را مدی تند کند و الله الله والله ورجواہم خمسہ شخ محمد خوف گواہم کی درجوہم سوم می نوید عبار یہ بدا ایس دیا می تند کہ والله الله والله الله وی معلور ست واند و المؤانہ الله وی سے کرم سے دو خواندہ ندو قوس منزل است ہر معتر آدم سید سدم و صحف دم ہردان جائی عضام و ویوئے کرم سے دیا خواندہ ندو قوس عیسی جوزید عوت ایس دیا میں کردہ اندو آکٹر انبیائے عضام و ویوئے کرم سے دیا خواندہ ندو قوس عیسی جوزید عوت ایس دیا میں دیا میں دوخت کردہ اندو کو ندو خواندہ متنائے نیز گفتہ اند کہ ایس دیا میں دیا میں دیا میں دیا دیا دو دو میں اللہ کردود رسی دیا الفظ گونگ کونی معلوم کردہ دیا الله کونی معلوم کردہ دیا تند کر تاکہ بر لسائے دم سید سلام مخن کردہ اند حق تند کیا ایشان دیا گفت کی دوند کر ایک کی وکونی معلوم کردہ دوند

<sup>(</sup>١) الاعراف ١٨

کقولہ تعالی و علم آدم الا سماء کلھا، شاہد بر آناست وعائے کیر این است یاحی حین لا حی هی دعوة مدکه و بقائه یا حی او ام هوام (شین سرین پرین رائی پرم بنسااونگ بنگ رہگ برنگ سرنگ انگ اء نگ نمو بعد بعض اسائے فرقان شریف کے عدوه صحیفہ آدم علیہ السام نزل بوئ سریک انگ اء نگ نمو بعد بعض اسائے فرقان شریف کے عدوه صحیفہ آدم علیہ السام نزل بوئان کے دعوت بھی ہمارے او بیء التدومش کے عظم نے بہت بھی کھے کتے ہیں بعد تعیم و تلقین دعوت اساء اللهی کا سلسہ اساء اللی کا سلسہ اساء اللی کا سلسہ اساء اللی کا سلسہ اساء اللی کا باللہ بوئ کی دبال میں بن اسموں کی دعوت ،دم علیہ السام نے کی اور اور دبیں بھی دعوت ساء کا سلسہ باری ہو الولہ سر لابیہ جس نی علیہ السام نے جس اسم کولیا اور اپنے عمل میں ان چام موکل بوری ہو الولہ سر لابیہ جس نی علیہ السام نے جس اسم کولیا اور اپنے عمل میں ان چام موکل بن موسل اللہ بیٹ میں اولیاء اللہ و مشائخ متفتہ مین گیااتھ پاک کے تمام ہی نام اسم اعظم ہیں و عی بندا اور اسم اعظم وی سم ان کے حق میں ہوا عمل دو طرح ہیں ایک ورداور ایک عمل ورد وہ ہے جو تبرکا وراسم اعظم وی سم ان کے حق میں ہوا عمل دو طرح ہیں ایک ورداور ایک عمل ورد وہ ہے جو تبرکا برخواجادے کر برخواجادے کو برخواجادے کہ باتھ ہو گیاور اللہ الم المواب - فقیر محم وزیر برخواجادے کی برخواجادے کہ موکل برخواگیا اور از خواہر ہو ایون کے ساتھ و سطے عاضری موکلہ کے پرخواجادے گربی مین کی انتہ اعظم ہو گیاور اللہ اعلم بالصواب - فقیر محم وزیر مین پرخواگیا کی السیل آئی

(جواب ٣٩) (از حضرت مفتی اعظم ) ہوالمصوب خداتی لی و تقدس کے اسم بطور ورد کے پڑھنااوران کے ذریعے سے خدائے تعالیٰ کو اپنی و عامیں پکار ناشر بعت مقدسہ میں ثابت اور محمود وستحسن ہے۔ ، ، ب قی رہابطور عمل کے پڑھننااور مؤکلوں کو تابع پا حاضر کرنا تواس کا جواب سے ہے کہ اگر اس طریقہ عمل اور قواعد دعوت میں کوئی بات قوانین شرعیہ کے خلاف نہ ہو تو حد جواز ولباحت میں داخل ہے اور اگر اس میں کوئی بات خلاف شریعت یااس دعوت سے غرض کوئی ہری بات ہو تو قطعہ نا جائز ہوگا۔

اور جوب ندکور پجند و جوہ مخدوش ہے اول تو جواز دعوت پر آبید کریمہ فادعوہ بھا سے استدلال کرنا صحیح نمیں کیونکہ اس میں فقط بہ حکم ہے کہ القد تعالی کواس کے اسائے حسی کے ساتھ پکار ف نہ کہ اور نہ اس کے اسائے حسی کے ساتھ پکار نے کور ، سمجھو آبت نہ کہ اور نہ اس کے اسائے حسی کے ساتھ پکار نے کور ، سمجھو آبت میں بید مر د نمیں کہ وعوت اصطلاحی اساکی دو کروکیونکہ بید وعوت جس کوع مل اپنی اصطلاح میں دعوت میں بین رسول اللہ شرفی اور ، صحاب کر ، میں ہے خامت نمیں و من ادعی فعلیہ البیاں لیس اس وعوت اصطلاحیہ کے منکر کوکا فر کہنا سخت جزائت ہے اور کا فر کہنے والے کے ایمان کی خیر نمیں (ع) اور جو اہر خمسہ اصطلاحیہ کے منکر کوکا فر کہنا شخت جزائت ہے اور کا فر کہنے والے کے ایمان کی خیر نمیں (ع) اور جو اہر خمسہ

<sup>(</sup>١) (البقرة ٣١)

 <sup>(</sup>۲) و في التتار حاليه معريًا للهلتقي عن الى يوسف عن الى حيفه لا يسعى الذيدعو الله الآبه والدعاء المادوك فيه الما موريه ما استفيد من قوله تعالى وله السماء الحسبي فادعوه فها ( الدر المحتر ) قال المحقق في الشاميه ( قوله به ) اي بدانه و صفاته و اسماله ( كتاب الحطر و الاباحة فصل في البيع ٦/٦ ٩٩ طسعيد )

<sup>(</sup>٣) وعدر الشاتم " فيا كافر وهل بكفر" ان اعتقد المسلم كافراً تعم ( تنوير وشرحه ) قال المحقق في الشامية قوله "ان اعتقد المسلم كافراً بعم اي يكفر ان اعتقده كافر لا نسبت مكفر ( باب التعرير ٢٩/٤ ، ط سعيد )

اوراس فشم کی اوراعمال کی کتبی اس بارے میں ججت نسیں ہیں ورندان کے مضامین فتوے میں بطور و بیل بیش میں درہی سوال فد کورکا و بیل بیش سمیے جاسکتے ہیں اور سالمون ور صوفیہ کے اقوں شرعاً دیبل نہیں ہیں درہیں سوال فد کورکا جواب و بی ہے جواوپر بندہ و نے تحریر کیا ہے ۔والتداملم کتبہ محمد کفیت اللہ سوفا عنہ موارہ مدرس مدرسہ امینیہ و ہلی

## ب فصل سوم - توسل

سيت "وابتغوا اليه الوسيلة "سين وسيله سے كيامراد ہے؟

(سوال) یا اینها الذین امبورااتقو الله و ابتغو الیه الوسیدة اللح روزیر ستا که اس آیت میں جو وسیلہ کا لفظ آیا ہے اس سے و بیاء اللہ مزاد میں یعنی اوا بیاء اللہ کو وسیلہ بناؤ نیز حضرت شاہ رفیع الدین صدب کی مترجم حمائل کے ص ۱۸ ایارہ ششم مورہ اندہ رکو ۱۲ کے عاشیہ آمیں یہ عبارت مندر نی ہے ۔ "حضرت انن عباس نے کہ مرادوسیلہ ہے قربت ہے کہی قول مجبد وربہت نے مضرین کا ہے قاد ہ نے کہ یعنی تقرب و صل کروالتد کا طاعت کر کے اور عمل بہندیدہ بجانا کے بعض جاس او آول نے فذ و سیلہ کواس جگہ بیری مریدی پر تارہ ہے یہ تغییر حقیقت میں مجرد رائے کے ساتھ کی وہ اپناٹھ کانادوز خ من سے میں آیا ہے 'جس شخص نے قرآن شریف کی تغییر بی تارہ ہے یہ تغییر بی ساتھ کی وہ اپناٹھ کانادوز خ من سے ان کی کے ساتھ کی وہ اپناٹھ کانادوز خ من سے ان کی سے کہ بیری میں گئیرو فتح کی ساتھ کی وہ اپناٹھ کانادوز خ من سے کئیرو فتح کی ساتھ کی دہ اپناٹھ کی دہ بیناٹھ کی دہ اپناٹھ کی دہ اپناٹھ کی دہ اپناٹھ کی دہ اپناٹھ کی دہ بیناٹھ کی دہ اپناٹھ کی دہ کی دہ اپناٹھ کی دہ دیا تھ کی دہ اپناٹھ کی دہ دیا تھ کی دہ اپناٹھ کی دیا تھ کی دہ دیا تھ کی دہ دیا تھ کی دہ اپناٹھ کی دہ دیا تھ کی دہ دیا تھ کی دہ دیا تھ کی دیا تھ کی دور اپناٹھ کی دیا تھ کی دیا تھ کی دور اپناٹھ کی دیا تھ کی

اب دریافت طلب امرید ہے کہ حمائل بٹریف کی میہ عورت صحیح ہے یاز میر کا قول؟ (حواب ۶۶) آمیہ کریمہ میں وسیمہ ہے مر دا بھاں صاحبا قرآن پاک پر عمل کرناہے ۱۰ اور گرنبی یا ولی بھی مراد ہوں تو ن کی اطاعت اور فرمال ہر داری امور شرعیہ میں مراد ہوگی نہ ن کی ذات ۱۱ ر شخصیت - مجمد کفایت ابتد کان ایڈلہ 'دبلی

ر۱ ولا يحقى الديني الاعتقاد ولا يكون الاعلى الادلة القيمة و مثل هذا المعنى الذي اساسة عنى دلك المبنى لا يصبح الديني الماسة على دلك المبنى لا يصبح الدينكون من الا دلة الصبه ولذا لم يعلن احد من الفقها عجوار العمل في الفروع الفقهية بما تطهر للصوفة من الامور الكشفية او الحالات السامية ( مرقة المصابيح الناب اشراط الساعة ١ ١٧٩٩ - ١٨١ ط امدادية مندنا المدينة 
ر ۲ المائدة ۲۰

۳) واما بتقیسر بمحرد لرای فحرام لما رواه محمد بن حریر ۱ عن این عباس عن اینی ﷺ من فان فی الفراب برایه او بمالم یعیم فینبوا مفعده می بسر «قدمه نفسیر این کشر ۱ ۵ طاسهان کیدمی لاهور)

رئ) قال في روح المعامي "الوسينة" فعلية بمعني ما يتوسل به و يتقرب ابي الله عرو حل من فعل الطاب ب و برك المعاصي الخ را لمالده ٣٥ م ١٨٢ صادار الفكر بلروب للنال)

### تؤسل بالذات مين ابل السنة والجماعت كامسلك

(سوال) جنب نبی کریم بین و دیگر اکابر امت کے ساتھ دع میں توسل کرنا جائز ہے یہ نہیں ؟ پینی حضور بین وسل کرنا جائز ہے یہ نہیں ؟ پینی حضور بین و دیگر حضر ات انبیاء کرام واولیائے کر م کے توسل سے دعامانگن قرون محد شہرے تابت ہے یا نہیں اہل سنت والجماعت و دیگر اکابر امت کااس مسئے میں کیا مسلک رہاہے - المستقتی نمبر ۵۰۰ مولانا محمود احمد صدیقی حسن بور -۲۲ ربیح الاول ۳۵ سے دعون ۱۹۳۵ و ۱۹۳۵ و ۱۹۳۵ مولانا محمود احمد صدیقی حسن بور -۲۲ ربیح الاول ۳۵ سے دعون ۱۹۳۵ و ۱۳۳۵ و ۱۹۳۵ و ۱۹۳۵ و ۱۹۳۵ و ۱۹۳۵ و ۱۳۳۵ و ۱۳

(جواب 13) توسل بالصائحين كے مسلے ميں اختلاف ہے بعض علاء منع كرتے ہيں ليكن اكثر جواز كے قائل ہيں قائلين بالجواز كا مطلب بيہ ہے حضرت حق تع لى سے دعاكی جائے كہ وہ فلال اپنے مقرب و مقبول بند ہے كہ حضرت حق تع لى سے دعاكی جائے كہ وہ فلال اپنے مقرب و مقبول بند ہے كہ يركت سے ميرك دعا قبول فرمائے تواس ميں مفعال فنہ نہيں ہے د) اللهم ابنی اتو حه الميك بنبيك بنبيك بن المو حمة النج ، من حديث ميں موجود ند كور ہے جوجواز كے سے دليل ہے۔ محمد كفايت الله كان الله له ،

## بزر گان دین کے وسلے کے بغیر بھی دعا قبول ہوتی ہے!

(سوال) عمر کتا ہے کہ جسطر ح دنیا میں کسی شخص کو بغیر وسیلہ امیر وزیر کے بادشاہ تک رسائی نمیں ہوسکتی نھیک ای طرح بغیر ہزرگان دین کاوسیلہ پکڑے ہیں کی دعاد رگاہ رب العز ہیں قبول ہونا تو در کنار وبال تک پہنچ بھی نمیں سکتی اگر کسی ہزرگ کا دسید نہ بھی بیاجائے تو حرج نمیں گر حضور آئے گاہ سیلہ لین تو ضروری ہے آپ کے وسیعے کے بغیر ، ماری کوئی مراد پوری نمیں ہو سکتی یعنی یول دعا ما گئی چاہئے "اے معبود حقیقی مالک دو جمال اپنے محبوب پاک تھی کے صدیقے یا طفیل سے میری بید دعا قبول فرما "بحر جواب دیتا ہے کہ بید صریح ترک ہے کیو نکہ ہمارے نبی تھی کے زمانے کے مشرک بھی اپنے معبود وں کو خدا نمیں سمجھتے تھے باسمہ خداکا مقرب سمجھ کر ان کا وسیلہ لیتے تھے اور اسی فاسد عقیدے کو من نے کے کو خدا نمیں سمجھتے تھے باسمہ خداکا مقرب سمجھ کر ان کا وسیلہ لیتے تھے اور اسی فاسد عقیدے کو من نے کے کئے خدا و ند عالم نے حضور تھی مالک دو مام پنے خدا و ند عالم نے حضور تھی مالک دو مام پنے خدا و ند عالم نے حضور تھی میری بید دما قبول فرما"

ر براہ کرم تحریر فرمائیں کہ طفیل صدقہ اور برکت میں کیا فرق ہے؟ دعامیں اگر لفظ طفیل یا صدقہ استعال کیاجائے تو شرک ہو جاتا ہے اور اگر برکت کماجائے تو جائز ہو جاتی ہے کیاان کے معنی میں مجھ فرق ہے؟ المستفتی نمبر ۹۳۵ فقیر احمد (سنگرور) ۲۰ ربیع الثانی سم سابق مطابق ۲۳ جو لائی ۱۹۳۹ء

ر ١ ) او يراد بالحق الحرمة والعظمة عيكوب من ناب الوسيلة وقد قان تعالى وانتعوا اليه الوسينة وقد عد من آداب الدعاء التوسل( رد المحار "ناب الاستبرا ، وعيره ٢ ، ٣ ٩ ٧ طاسعيد )

<sup>(</sup>٢) عن عثمان بن حنيف أن وحلاً صوير النصر أتي النبي الله فقال ما يدعو بهذا الدعا اللهم أبي استلك وأنوحه البك بنييك محسد من الرحمة ( جامع النرمذي الاستعاد ) محسد من الرحمة ( جامع النرمذي الاستعاد )

(حواب ٢٤) بحر كاجواب صحیح ب حضرت حن كى جناب مقدس ميں كسى واسطے اور وسلے كى ضرورت نہيں ہے د ناميں و بى الفاظ جو بحر كے بيان ميں ہيں كے جائيں يا لفظ وسليد كها جائے اور اس سے و بى مطلب مراد ہو تو جائز ہے (۱) محمد كفايت اللّٰد كان اللّٰد له '

" بحق النبی و آلدار مجاد" سے دعاکا تھم (سوال) اگر کوئی ابتد نئی لی سے مدور نئے اور یہ کھے کہ بخت ابنی و آمد یا مجاد کیا ہے جائز ہے؟ المستقتی نمبرے ۹۵ مولوی عبد تحییم (پشاور) سربیع الول ۱۳۵۵ سام مطابق ۲۶ مئی ۲۳ اور (حواب ۲۶) بحق النبی و آله الاحتجاد کمنا منع ہے (۰) محمد کفایت ابتد کان ابتد رہ '

مرد طلب کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول کانام شریک کرناجائز نہیں

(سوال) عوام الناس میں مضور ہے کہ حاجت اور ضرورت مصیبت کے وفت اللہ ورسول ﷺ کی مدد

منظم بیں اور اللہ ومحد کی مددیا للہ ورسول ﷺ کی مددیا یول کتے ہیں یا اللہ ورسول ﷺ مدد کر مایول کتے ہیں

یا اللہ ویارسول اللہ ﷺ مدد کر سوال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسوں اللہ ﷺ ہے مدو مانگن الفاظ

مذکورہ ہے یاس کے ہم معنی خاظ ہے جائز ہیا نہیں جوشق اختیار کی جائے مدیل میان ہو ورصورت

مدم جورزامداد لفظ مذکورہ کے ساتھ چاہے والے ورمانگنے والے کا تھم کیا ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۳۲۱ مولوی محمد صدیق صدیق صدیق میں مدرسہ صدیقی (بھائک حبش خال دیلی)

(جواب ٣٣) بر حاجت اور مصیبت کے وقت اللہ تعالی ورسوں اللہ بھتے سدد مانگنے والے کا آگر قصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی بر شخص کی دعا اور در خواست کو سنتا ہے اور جانت ہے آئ طرح رسول اللہ بھتے بھی سنتے اور جانتے ہیں اور جس طرح اللہ تعالی بر حاجت کو رفع اور ہر مصیبت کو دفع کرنے پر قادر ہیں اور اس قدر ہے ای طرح رسول اللہ بھتے بھی ہر حاجت کو رفع اور ہر مصیبت کو دفع کرنے پر قادر ہیں اور اس قصد ور اس خیال ہے وہ اللہ تعالی اور رسول اللہ تھتے کے ناموں کو استمد او واستعانت کے وقت جمع کرتا ہے تو یہ کھلی ہوئی بد عقیدگی ور اسلامی تعلیم کی می لفیت ہے (۱۰ اسلامی تعلیم میں مروی ہے افا سالت فاسن الله و افا استعمت فاستعی بالله

 <sup>(</sup>١) و بكره أن يقول في دعائه بحق قلال أو بحق أسائك و رسلك لأنه لا حق للمحلوق على الحالق ( سوير و سرحه) قال السحقق في الشامية ( قوله الانه لاحق للمحلوق على الحالق ) قد يقال أنه لا حق لهم وجوباً على الله تعالى (كتاب الحطر والاباحة فصل في البيع ٣٩٧/٦ طاسعية )

<sup>(</sup>٢) حو الديالا

 <sup>(</sup>٣) والثاني الددعاة وباداة (٥٠ الرسول ﷺ بالتصرع و اطهار الفاقة والا صصرار اليه وسال منه هذه المطاب
التي لا تطلب الامن الله ودلك هو الشرك في الالهية (تفسير العربة الحميد في شرح كتاب التوحيد باب من نشرك
ال يستعيث بعيرالله ص ١٨٧ ط المكتبة تستفيه)

فقشہ نعل مبررک مسجد میں لگاکر نم زکے بعد اسے یوسہ وینااور مصافحہ کر ناجائز نہیں (سوال) مجد کے ایک امام صاحب نے محراب پر ایک پھپا ہوا نقشہ نعلین کالگار کجا ہے اور وہ اس کو حضور پاک کی نعلین مبارک کی صورت قرار دیکر ہر نماز پڑھانے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر اور آنکھوں سے لگاکر اس کو یوسہ دیتے ہیں اور تمام مقتہ یوں کو مجد ہیں وہ اپناس نے فعل کی اور مصافح کی ترغیب دیتے ہیں ور ان ہے کرتے ہیں آب یہ ایسا عمل شریعت میں درست ہے یہ نہیں ؟ المستفسی نمبر ۲۰ ان فظ محدر جیم مخش صاحب لاں دروازہ مقر المصر ۲۵ الی سال اور میں اور (جو اب 2 ع) آنخضرت کے نعل مبارک کا نقشہ کسی کے پاس ہو اور وہ براہ محبت اس کو بور دے تو مضائحہ نہیں (۱) لیکن اس کو کسی جگہ رگا کر لوگوں کو بدایت کرنا کہ وہاس پر ہاتھ پھیریں اور بور جی جہ کرنا تھی جائز نہیں ہے دائی بدعت قائم ہو جائز نہیں ہے (۱) محمد کھایت اللہ کان التہ لہ دوبائی

حضورا کرم علی ہے کسی حاجت کے لئے دعاما نگن ج ئز نہیں! (سوال) کی حضور تیلی ہے کسی مقصد کی استدعا کرہ ناج ٹزہے؟ المستفتی نمبر ۱۵۲۳ جناب سید عبد المعبود صاحب (ضلع بدایون) ۲۳ رئی الثانی ۲۵ سامھ مطابق ہم جو مائی بر ۱۹۳۵ء (جنواب ۲۶) حضورا کرم سی مقصد کی استدعا کر: صبح نہیں دعااور سوال سب اللہ تعالی ہے ہمیں نے جا بینے خود آنحضرت بیلی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے فرہ ۔ تے ہیں ادا سالت فاسٹ اللہ واذا

<sup>(</sup>۱) جامع انتر مدی بات ۲ ۷۸ ط سعید

۲۱) في هذه الاحاديث التبرك باثار الصالحين و بيان ما كانت انصاحاته عليه من التبرك باثاره و تبركهم بادحال بده الكريمه في آبيتهم و تبركهم بشعره الكريم ( شرح النووى مع الصحيح لمسلم باب قريه ﷺ من الناس و سركهم به ۲/۲ م ۲ ط قديمي كنب حانه كراچي )

 <sup>(</sup>٣) ثم قال في النير عن المعراج واما ما بفعل عقب الصلوة من السنجدة فمكروه اجماعاً لاد الباس بعتقدون انها
 راحب او سنة - اى وكل حائر ادى الى اعتقاد دلك كره (رد المحتار - كتاب الصلاة ١٠١١ ٣٧١ ط سعيد)
 ر٤) وقد صرح بعض علمائنا و عبر هم الكراهة المصافحة المعتاده عقب الصلوة مع الدالمصافحة سنئة وما داك

<sup>-</sup> إله لكولها لم تؤ اثر في حصوص هذا الموضع ( رد المحتار ا مطلب في دفن الميت ٢٣٥،٢ ط سعيد )

استعبت ف ستعل مالله ، که جب توسوال کرے تواللہ ہے سواں کرو ورجب مدد جا ہے و لتد ہے مدد مالکہ ، کہ جب تو سوال کر میں اللہ ہے ، میں کوا زم ہے - مجد کہ بیت لتد کان اللہ ہے ،

حضوراکرم ﷺ کے نام کے ساتھ فظر"یو 'کا حکم ا

رسوال) اکثر سے کہتے ہیں کہ رسول للہ ﷺ کے نام کے آگے یاکا حرف گا سکتے ہیں اور کس کے نام کے آگے بیاکا حرف لگا سکتے ہیں اور کس کے نام کے آگے نام کے آگے یاکا حرف لگایا گیا تو غوث پرک ن کی و ، دہیں ہے ہیں گریاغوث کر کے یاد کیا یا پکارا تو کی حرج ہے۔ المستفی نمبر ۸ سااے مضوری (بمبئی) 10 رہیجا تانی کے مطابق ۵ جون ۱۹۳۸ء

رحواب ٤٧) آنخضرت ﷺ كے نام كے ساتھ بھى يالگانا جائز ينسيل بال درود شريف ميل صدى الله عليك با رسنول الله كهن جائزے دہ بھى اس خيال سے كه فرشتے بيد درود حضور ﷺ كو پہنچ ديں گے ، محمد كفايت الله كان الله به '

> (اتهم) نقشہ نعل مبارک ہے قوسل و تبرک اور س کوشائع کرنے کا تھم (۵)نام ہے پہلے خادم دربار محمد می مکھ دین کیسا ہے ؟

(۲) بلاغهم کسی بات کااعتقاد رکھنا سیجیج نہیں

(سوال) سنفتاء بندگی پشت پر رسوں کر یم سی کے نعل مبارک کا نقشہ ہے ور ک کے ساتھ نعل مبارک کے بیش آثار و خوص اور س کی تحریف میں بعض بزرگوں کے شعار اور س نعل مبارک مع مسیلے ہے اللہ تعالی ہے ماجات طلب کرنے کا طریقہ بھی تحریب زید نے یہ نقشہ نعل مبارک مع موربا حضرت مولانا محد شرف علی صاحب دامت برکا تہم کی ستب زادالسعید سے ملحقہ رسالہ نیس شنا بعص المصطفے سے نقل کرئے طبع کرایا اور مسلم نوب کے مجمع میں اس سے تقسیم کیا تاکہ وہ س ک برکات سے بہر ہانہ وز بہول حضر سے اکابر تحریر فرہ کیں کہ کیا (ا) زید کا یہ نعل ناجا کر ہے (۱) س کے آبار و خواص میں جن برکات کے ظبور کا ذکر ہے ن کا عقاد ناجا بز ہے (۳) اس نقشہ مبارک و میٹ برکت سبحن ناجا بز ہے (۳) اس نقشہ مبارک کو میٹ برکت سبحن ناجا بز ہے (۳) اس نقشہ مبارک کے وسیع سے اللہ تعالی سے دعاما نگر نبو بڑنے (۵) زید بو

۱ حامع لنرمدی بات ۲ ۷۸ طاسعید ،

 <sup>(</sup>۲) و حاصر و تاظر تمرير متمانت و النه و ك النه كن ترك من النابي الله دعاه و دداه و الوسول أي المستصويح و له طهار العاقلة و الا صطوار بيه و سال منه هذه السطائب الني لا تطلب الا من الله و دلك هو الشوث في الا يهنه العسد العربة الحميد شوح كناب البوحيد الاب من الشوك بالسبعيث تعير الله ص ۱۸۷ ص المكتبة السبقية)

کپڑے وغیرہ اتار کر محنڈی ہوامیں لیننے کی وجہ ہے در دہو گیا اس پر میک شخص نے زیرہ کما کہ تم نے یہ نقشہ طبع کرائے تقلیم کیا تھا اس وجہ ہے تمہارے سر اور کمر میں در دہو گیا اور تم دو دن ترجمہ نہ کر سکے کیا اس شخص کا بیہ قول صبح ہے ؟اگر غلط ہے قواس شخص کا شرعاً کیا تھم ہے ؟بینوا توجروا المستفتی نمبر کے 100 نمولوی محمد بوسف صاحب امام مسجد حوض والی محلّہ چوڑی دایا ان دہلی مور خدا المربیع الثانی ہے جو لائی کے جو لائی کے اواء

(حواب ۸ ع) آنخضرت الله کے آثار متبرکہ طیبہ ہے برکت حاصل کرناتو علماء متقد مین اور صحابہ اور تابعین ہے ہوں ہے متعبق بیبات ثابت ہو تابعین ہے ہوں ہے متعبق بیبات ثابت ہو کہ وہ حضور شخصی کی استعالی کی ہوئی اشیء (مثل جنبہ مبارک یہ تعبی مبارک یہ نعل مبارک یا حضور کے جسم اطهر کے اجزاء (مثل موئے مبارک) یا حضور کے جسم طهر کے سرتھ مس کی ہوئی چیزیں ہیں (مشل موئے مبارک) یا حضور کے جسم طهر کے سرتھ مس کی ہوئی چیزیں ہیں (مشل سے جس پر قدم مبارک رکھنے ہے نشان قدم بن گیاہو) لیکن الن میں ہے کسی چیز کی تصویر بناکر اس ہے برکت حاصل کرنے کا معتمد اہلی علم وارباب شخصیت ہوئے ہیں در

اگر تصویر سے تبرک حاصل کرنا بھی صحیح ہوتو پھر نعل مبارک کی کوئی تخصیص نہ ہوگی بلحہ جب مبارک ، قبیص شریف میں مارک اور قدم شریف کی کاغذ پر تضویر بنانے اور ان سے تبرک و قوسل کرنے کا تھم اور نقشہ نعل مبارک سے تبرک و توسل کا تھم ایک ہوگا ور ایک ، ہرباشر بعۃ اور ماہر نفسیات اہل زمانہ اس کے نتائج سے بے خبر نہیں رہ سکت جن بزرگوں نے نعل مبارک کے نقش کو سر پررکھایہ سہ دیاس سے توسل کیاوہ ان کے وجدانی اور انتائے محبت بانبی پیلٹی کے اضطراری افعال ہیں ان کو تھم تھم اور تشریع لدناس کے موقع پر استعال کرنا جمیح نہیں ۔(۲)

نیز اُس امر کابھی کوئی ثبوت نہیں کہ نعل مبارک کابیہ نقشہ فی الحقیقت حضور ﷺ کے نعل

ر ١ , عن الس بن مالك قال كان رسول الله ﷺ اذا صبى العدة جاء خدم المدينة بآيتهم فيها الماء فما يؤتى باناء الا عمس بده فيها - و عنه قال لقدرا يت رسول الله ﷺ والحلاق يحلقه واطاف اصحابه فما بربدون الدعع شعرة الا في يدرحل (صحيح الامام مسلم) قال الووى في شرحه في هذه الاحاديث - التبرك بآثار الصالحس و بنال ماكانت الصحابة عليه من التبرك بآثار دو تبركهم بادحال يده الكريمة في الأبنة و تبركهم بشعوه الكريم (ناف قربه به الله من البرك بأثارة و تبركهم نادحال يده الكريمة في الأبنة و تبركهم بشعوه الكريم (ناف قربه به الله من البرك به تباد كراچي)

<sup>(</sup>٢) عن الى الحوراء السعدة عال : "قلت لحسن بن على " ما حفظت من رسول الله على "قال الحفظت من رسول الله على " قال الحفظت من رسول الله على " دع ما يريك الى مالا يريبك (الحديث) (برمدى قبيل ابواب صفة الحنة ٧٨/٢ طسعيد) وفي المرقاد " والمعنى اترك ما تشك فيه من الاقوال والا عمان اله منهى عنه اولا او سنة او بدعة واعدل الى ملا تشك فيه منهما واسمقصود الله يسى المكنف امره على اليقين البحث والتحقيق والصرف و يكون على بصيرة في دينة (كتاب السوع باب الكسب وطلب الحلال ٣ ٣٤ ط امداديه علمتان)

٣) ولا يحتى الدمسى الاعتقاد لا يكول الاعلى الادلة اليقيبية و مش هذا المعنى الدى اساسه على دلك المسى لا يصلح ال يكول من الادله الطبية اولدالم يعتبر احد من التقهاء جواز العمل في القروع التقهية مما يعهر للصوفيه من الامور الكشقيد او من الحالات المناصة ( مرقاة المقايح شرح مشكوة المصابيح ماك اشراط الساعة "التصل الثاني ١٨٠١ ما المداديه ملتال)

مبارک کی سیخی تصویر ہے بینی حضور بیٹے کے خل مبارک کے در میانی پیٹے (شربک) کے وسطیس ور سی سیار ک کے در میانی پیٹے (شربک) کے وسطیس ور سی سیار ک کے در میانی پیٹے اور باا بیت ہی بھول ور نقش و نگار ہے تھے بھیے اس نقشے میں ہے ہوئے ہیں اور باا بیت صورت و بیت کے حضور سی کی طرف نسبت کر نابہت خوفاک امر ہے اندیشہ ہے کہ میں گلاب علی متعمداً اللح ، کے مفہوم کے عموم میں شامل نہ ہو جائے کیونکہ س بیت ک س تھے س کو مثال خل مصطفی قرار دینے کا ظاہر مصلب کی ہے کہ اس کو مثال قررد سے و لا بید و عوی کرت ہے کہ حضور سی نے نے معمل مبارک استعمال کی تھی جس کے پھول ور اگلے شمول پر س قتم کے بھول یہ تھے اس کو طور اس کے تھول ور اگلے شمول پر س قتم کے بھول یہ تھے۔

پھریہ سوال بھی پید ہوگا کہ یہ نقش ونگار بٹم سے بنئے گئے تتھیا کا بتوں ورزری کے تھے یا محض شھپہ تھاوران تمام امور میں ہے کسی کیک کا بھی ثبوت مہیانہ ہو گاوراختد ف ہو ہے مختلف قتم گائے جائیں گے ونیبرہ ونیبرہ -

بہر حال تصویر کو اصل کا منصب دینا اور اس کے ستھ اصل کا معاملہ کرنا حکام شرعیہ ہے شہت نہیں گر حضور شیخ کی خل مبارک جو حضور تیک کو ال جائے ہے قدم مبارک سے مس کر چکی ہو کسی کو ال جائے ہوئے گئے گئے کہ تو سعادت اس کو یو سہ دینا سر پر رکھنا سب صحیح گر نعل کی تصویر اور وہ بھی ایک تصویر جس کہ صل سے مطابقت کی بھی کوئی دلیل نہیں 'اصل نعل مبارک کے قائم مقام نہیں ہو سی ۔

متعاق سوال نمبر اے سم تک کا تو یہ جو اب ہو گیا' نمبر ۵ کا جو اب یہ ہے کہ کسی شخص کا ہے متعاق خاوم دربار محمد کی مکھ دینا ناجائز نہیں ہے ور نمبر ۱ کا جو اب یہ ہے کہ جو شخص سر اور کمر کے درد کو س پرچہ کی اش عت کا نتیجہ ہونے کا عقد در کھے وہ بھی خطی کر تا ہے اور لا نقف ما لیس لگ بہ علم میں کے تحت میں کو انبیا تھم لگانے سے جنت بی کو انبیا تھی لگان انگدلہ کو بیا

 <sup>(</sup>۱) صحیح الامام مستم دب بعیبط الکلاب علی رسول انتها ۱۵ ۷ طافدیمی کتب حاله کراچی
 ۲) نبی سرائیل ۳۹

جولائی برسواء)

(جواب 4 ع) اگر آنخضرت ﷺ کی استعال کی ہوئی نعل شریف کسی کو مل جائے توز ہے سعادت اور فرط محبت ہے اس کو ہو سہ دین سر پر اٹھالینا بھی موجب سعادت ہے (۱) گر یہ تواصل نعل نمیں اس کی نصویر ہے اور یہ بھی منیقن نمیں کہ یہ تصویر، صل کے مطابق ہے یا نمیں اور تصویر کے ساتھ اصل شے کا معاملہ کر ناشر جت میں معہود نمیں ورنہ آنخضرت ﷺ کے دست مبارک پائے مبارک مونے مبارک اور قیص مبارک ، جبہ مبارک کی تصویر یں بھی ہنائی جاستی ہیں اور اگر ان میں بھی اصل کی مطابقت کے شیص مبارک ، جبہ مبارک کی تصویر یں بھی ہنائی جاستی ہیں اور اگر ان میں بھی اصل کی مطابقت کے شوت سے قطع نظر کرلی جائے تو بھر آج بی بیشمار تصویر یں بن جائیں گی اور ایک فتنہ عظیمہ کا دروازہ کھل جائے گا (۱) جن بزرگوں نے اس تصویر کے ساتھ محبت کا معاملہ کی وہ ان کے واس نہ جذبات محبت کا معاملہ کی وہ ان کے واس نہ جذبات محبت کا معاملہ کی وہ ان کے واس نہ جذبات محبت کا معاملہ کی وہ ان کے واس نہ جذبات محبت کا معاملہ کی وہ ان کے واس نہ جذبات محبت کا معاملہ کی وہ ان کے واس نہ جذبات محبت کا معاملہ کی وہ ان کے واس نہ جذبات محبت کا معاملہ کی وہ ان کے واس نہ جذبات محبت کا معاملہ کی وہ ان کے واس نہ جذبات محبت کا نہیجہ تھا مگر دستور العمل قرار د بینے کے لئے جمت نمیں ہو سکتا (۱)

محمد كفايت الندكان التدله 'دبلي

## خط و کتابت ( ه خوذازر ساله اتمام المقال )

(سوال) مذکورہ بالادہ فتوک کے بعد بھی حضرت مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں مختلف اشخاص کی طرف سے سوالات آئے اور بھش مخلصین نے حاضر خدمت ہو کر موافق و مخدف اپنے خیالات کا اضمار کیا اور مسلمانوں میں اس مسئلہ کے متعلق اختلاف ہونے لگا۔

حضرت مفتی صاحب نے دیکھا کہ اختلاف و شقاق بین المسلمین کا یک نیادروازہ کھل رہاہے اگر

(1) عن اس بن مالك قال وقال رسول الله على العداة حاء خدم المدينة بآبيتهم فيها الماء فما يوتى باباء الاعمس بده فيها و عبه لقدر ايت رسول الله على والحلاق بحلقه واطف به اصحابه فما يربدود ال تقع شعرة الاعمس بده فيها و عبه لقدر ايت رسول الله على والحلاق بحلقه واطف به اصحابه فما يربدود الاتقع شعرة الافياد على الله على يدر حل (صحيح الامام مسلم) قال النووى في شرحه في هذه الاحاديث التبرك بآثار الصالحين و بباد ماكنت الصحابة عبيه من التبرث بآثاره و تبركهم بادحال بده الكريمه في الآمة و تبركهم شعره الكربم المات فرد الله على من التبرث بآثاره و تبركهم بادحال بده الكربمه في الآمة و تبركهم شعره الكربم المات فرد المات و تبركهم به ١٩٠٢ على المنات المات و تبركهم به ١٩٠٤ على المنات و تبركهم به ١٩٠٤ على المنات و تبركهم به ١٩٠٤ على المنات المنات و تبركهم به ١٩٠٤ على المنات المنات المنات و تبركهم به ١٩٠٤ على المنات المن

(۲) عن الحسن بن على قال حفظتك من رسول الله على دع مايريبك الى مالا يريبك (حامع الترمدى قبل ابرات صفة الحدة ٧٨/٢ عد سعيد) وفي المرقاة. والمعنى الرك ما بشك فيه من الاقوال والاعمال الله منهى عنه أو لا ارستة او بدعة واعدل الله منهى عنه أو بدعة والدعة واعدل الله منهى الممكن المكلف المره على البقين البحث والتحقيق الصرف و يكون على بصيره في دينه (مزقاة كتاب البيوع باب الكسب وطلب الحلال ٣٠,٦ على المداديه ملتان)

(٣) ولا يحقى ان مبنى الاعتقاد لا يكون الاعلى الادنة اليقينية و مثل هذا المعنى الذى اساسه على ذلك المننى لا يصلح ان يكون من الادلة الطنبة" وندالم يعتبر احد من انفقهاء حوار العمل في انفروع انفقهنة بما يطهر ننصوفيه من الامور الكشفيه او من الحالات المنامنة ( مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح: باب اشراط الساعة " الفصل الثاني ، ١٧٩١١ – ١٨٠ صامداديه ملتان) ممکن ہو قوقت س کا تدارک کر میں جائے چنانچے حضرت ممدوح نے پنے دونوں جواب حضرت تحکیم الممکن ہو قوب کے ساتھ روانہ کردیئے افسوس کہ المامة حول نا اشرف علی صاحب مد خلیم کی خدمت میں ایک مکتوب کے ساتھ روانہ کردیئے افسوس کہ اس مکتوب کی نقل مفتی صاحب نے نہیں رکھی تھی (غالباً حضرت تحکیم الامنہ مد ظلیم العالی کے یہ ل محفوظ ہوگی) مگراس کاخلاصہ مضمون ہے تھا ۔-

خلاصہ مضمون مکتوب مولانا مفتی مجمد کفایت ابلد صاحب مد ظلہ
عد مت حضرت حیہم الد مت مولانا شرف ملی صاحب دام فیٹہم
حضرت محتم دام فیوضعم السل م علیم ورحمتہ اللہ وہر کامتہ یہاں اپنی جماعت کے ایک ایسے
مستعدعالم نے یہ نقشہ جوارس خدمت ہے چھپو گرش تع کیالوگوں ہیں اس کی اش عت ہے کچھ ختلاف
بید ہوگیا ہے اور اس کے جوازوعدم جواز کے متعلق سوارت ہورہے ہیں میرے پاس بھی دو سوال آ چکے
ہیں میں نے جو جو ب تحریر کئے ہیں وہ مد حظہ اقد س کے لئے ملفوف ہذا ہیں بر اہ کرم ملاحظہ کے بعد
رائے عالی سے مطلع کر کے منون فرمائیں اگر جواب درست نہ ہونے کا مجھے اطمینان ہو جائے گا تو ہیں باا
تکلف رجوع کر بول گا یہ عرض کردین منسب ہے کہ رس یہ نیل اشفا میں نے مطاعہ کیا ہے وہ میرے
سئے موجب طمینان نہیں ہوا۔والسل م۔ محمد کفایت ابلہ کان اللہ یہ وہائی

مفتی صاحب کے خط کے جواب میں حضرت مولانا نتحانوی کاجو گرامی نامہ آیااس کی نقل ہیہ ہے ارشاد نامہ حضرت تحکیم الامتہ مولانااشر ف علی صاحب مد ظلهم جواب منتی محمد کفیت اللہ صاحب د مت فیوضهم

تصحبح البحواب وتنونيقه من الاحقر الافقر اشرف على عفي عبه

بعد الحمد والصلؤة احقر نے دونوں جواب پڑھے جو بالکل حق بیں اور صحت معنی کے ساتھ اسلوب(۱) کادم بیں ادب کی رہایت خاص طور پر قابل داد ہے جس کی ایسے نازک مسائل بیں سخت نفر ورت ہے اب ن کے مض بین کے متعلق بخر ض توفیح بعض ضروری معروضات پیش کرتا ہوں۔
نفرورت ہد او کل ثابت ہو چکا کہ یہ عمل (۱) شرعیہ نمیں ورایسے عمل کے سئے جن کا منظ حب وشوق ضعی دادب ہو مستقل دلیل کی حاجت نمیں خلاف دلیل نہ ہونا کا فی ہے کما قال عشمان و لا مسست ذکری بیمیسی مید بایعت رسول اللہ سے راوہ این ماجہ ۲۰۱

۱) هد مهاد كلامه مدطله و عظه نقطي ادب

٢ , يدنه في مكتوبه الاحبران مقاصد الشرعية

<sup>(</sup>٣) باب كراهية من لدكر باليمين والاستنجاء باليمين "ص ٧٧ عد سعيد)

ظاہر ہے کہ بیر عایت بنابر تھم شرعی نہیں ورنہ تؤب بجس کاد لک یا عصرہ بھی بیمین سے جائز نہ ہوتا۔

ہمبر ۲- جب ان اعمال کی بنااد ب و حب و شونی طبقی ہے اور بھی او قات صوف تشکل د تشبہ سے ان اخبال جو جاتا ہے تو وہاں بھی اجازت دی جائے گی۔ کما فی فتاوی العلامة عبدالحی صفحہ ۲۳۳ – نقل عیّاص عن احمد بی فضلو یہ الراهدالعازی قوله ما مسست القوس بیدی الا علی طہار ہ منذ ملعنی ان رسول الله ﷺ اخذ القوس بیدہ – ظاہر ہے کہ بنی اس کا بجز دونوں قوس کے تشابہ کے اور کیا تھا پھر تشبہ و نشاکل عام ہے ناقص ہویا تام اور کمی عین کا مویا تمش کی جنانچہ حضرت مولانا گنگو ہی گئے تقصور روضہ منورہ و نقشہ مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ واقعہ دلا کل الخیرات کے باب میں جو ب دیاہے کہ وبسہ دادن و چشم ، بیدن بریں نقشہ با ثابت نیست و آراز غایت شون مرز و کی باب میں جو ب ویاہے کہ وبسہ دادن و چشم ، بیدن بریں نقشہ با ثابت نیست و آراز غایت شون مرز و بوری مطابق بھی نہ بھی در فیمی در جد میں تو مشابہ ضرور ہے جیس روضہ شریفہ کا نقشہ واقعہ دلا کی الخیرات پوری مطابق بھی نہ بھی در دو میں دو عرف واعتقاد ناجائز و محتاج من صحیح ہوگاباتی مطلق تشابہ تو احاد بیت سے تابت مانی الباب تطابی نام کاد عومی واعتقاد ناجائز و محتاج من سے حیارت ہے۔

نبر ۳- ایسے ۱ حکام جیہ شوقیہ میں تعدیہ نمیں ہوتا اس سے ضروری نمیں کہ نعل مبادک کے تمش کے مماتھ کوئی معاملہ کرنا متازم ہو دوسرے تبرکات کے تماشل کے ساتھ ویبائی معاملہ کرنے کو کھا قال بعض العشاق - امر علی الدیار دیاز لیلی - اقبل ذاالجدار و ذاالجدارا - و ما حب الدیار نمین قلبی - و لک خب من سک الدیارا - و لم یقل اقبل ذی النمار و ذی النمارا - اور مثلاً مساجد میں مستعمل طاہر جونہ بین کرنہ جانا جس کی بناء محض اذب صبی عرفی ہا اسکو مشرم نہیں کہ جربین پین کر بھی جانا مساجد میں قیرساً خلاف ادب سمجھا جو اور مشر تقبیل تمثال مروضہ شریف کی تقبیل کی اجازت دی جائے موسائل ادب کے اور مشر یف کاجواز ندکور نمبر ۲- اس کو متازم نہیں کہ اصل قبر شریف کی تقبیل کی اجازت دی جائے بیک اس کا مذار اہل ادب کے ذوق وعدت پر بے باقی تمثال نعل شریف کی تخصیص اول تو دوجہ ذوقی ہونے کے محل حوال نہیں لیکن ممکن ہے کہ دائی اس تخصیص عدی کا طالب کا بنے سے غایت نذیں اختیار کرنا ہو کہ اس ہے زیادہ درج کی چیزوں تک میری کہاں رسانی ہوتی – کما قبل –

نسبت خود برنگت کر دم وہس منفعم زانکہ نسبت بسگ کوئے تو شد ہے اد بی

والله اعلم باسرار عباده -

نمبر ہم- ریہ سب تفصیل تھکم فی نفسہ کی ہے ور نہ جہاں حقال غالب مفاسد کا ہو وہاں نقشہ تو کیا۔ خود اصل تبرکات کا نغدام بھی بشر طاعد م اہانت وبشر طاعد م لزوم ابقا مطلوب ومامور یہ ہو گا جیسہ حضر ت ممرٌ کا قصہ قطع شجرہ کا منقول ہے-(۱)

(١)كاد الباس دتود الشحرة الى يقال لها شحرة الرصوات فيصنون عندها فنع دلك عمر بن انحطاب فاوعدهم فيها وامريها فقطعت (طبقات الن سعد عروه الحديبية ٢٠٠١ طابيروت)

نمبر ۵- میں نے جب رسالہ نیں الشفا بعص لمصطفے لکھا تھا جس کو غاسبًا چھتیں سال کا زمانہ ہو گیا گو اس میں بھی کافی احتیاطین کرلی گئی تھیں منشامیں بھی کہ نقات ہے نقل کیا گیااور ناشی میں بھی کہ ۔ خرمیں غوے ہتمام کے ساتھ روک دیا گیا مگر تاہم اتنے مفاسد محتملہ نسے ذہن خالی تھالیکن پندرہ سال ہے زائد مدت گزری کہ اس نشم کے شہمات قلب میں پیدا ہونئے کہ عوام غلونہ کرنے تگیں س کے چند روز بعد ایک صاحب توفیق نے اس کے متعلق ستفسار کیا جس کا جواب مکھ کر میں مصمئن ہو گیا ہے جواب النور محرم ۱۹۴۲ھ کے صفحہ 9 میں بعنوان تنبیہ ہر اصادح معاملہ باتمثال نعل شریف شائع ہواہے کچر مزید احتیاط کے لئے النوز شوال ۱۹۳۴ء کے صفحہ ۴۰ میں اس تنبید کی تجذید اس عبارت ہے کر دی کہ نیل اثفاء کے متعبق النور نمبر 9 جلد سومیں ایک تنبیہ شائع ہوئی ہے'اس کے خداف نہ کریں۔اھ اب محمد الله دوسر نے علماء کی تحریر ہے بھی میزے مقلبود کی تائید ہوگئی پس کسی کو غلوگ 🔹 گنجائش نہیں رہی اور اس مفصل و مکمل شحقیق کے بعد احفر کی تبحر پرات میں باہم بھی اور دوسرے حضر ت اہل شخفین کی تحریر ہے بھی تعارض کا اختال نہیں رہ سکتا کیکن اگر اب مجبی کسی کے خیال میں تعارض کا شہہ ہو تواس کے لئے میں اعدال کر رہا ہوں کہ دوسرے حضرات کی شخفیق پر عمل کیا جاوے اور میری تح ريكو مرجوح بلحه مجروح وممنوع عنه ببحه مرجوع عنه سمجھ جادے۔ فقط ۲۲ ربیع انثانی ۱۹۳۱ ه مفتی صاحب قبیہ کے دونول جوابوں کی تصدیق و تصبیح اور نفس مسئلہ کی تو نتیج کے متعلق تو حضرت تحکیم الامته مولانا تھانوی دام ظلہ کی ہے تحریر تھی جواویر نقل کی گٹیاس کے ساتھ ایک مکتوب بھی تھاجس کی تقل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

## مکتوب حضرت حکیم الامت مورناتھانوی دام فیضه بنام مفتی محمد کفایت ابتدصاحب مد ظله

مولانا۔السلام ملیکم۔ ،گر اصل جواب شائع ہو توبشر ط خلاف مصلحت نہ ہونے کے میری تحریر (۱) بھی شائع فر، دی جانے خواہ بعینہ خواہ بعد تلخیص و حذف اجزاء مضرہ سعوام۔البنہ صورت نہ نیہ میں اگر تنخیص کو بیس بھی دکھے ول توبیہ فو کدہ ہے کہ س کو یہال بھی محفوظ کریوں تاکہ آئندہ جواب میں اس کی رع بیت رہے

اور بعینہ شائع کرنے کی صورت میں ہیے بھی اختیار ہے کہ اجزاء معنرہ کاجواب در دبھی ساتھ سرتھ حو شی میں شائع کر دیا ہائے اور س صورت میں مجھ کود کھل نے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ

<sup>(1) (</sup>اس تحربرے وہ تحریر مرادے جو دیر صوب تھیج بجو بوتو شیقہ طل کی جا پھی ہے)

تصرف میری عبارت میش نه نهو گاجیسا تلخیص کی صورت میں ہو گا۔

اوراً گرضاف مذاق نه نهو تواس مجموعه کاکوئی قلب بھی رکھ دیاج ئے۔خواہ"(۱) تمام المقال فی بعض حکام التمثال"یااور پچھ اور اشاعت کی صورت میں النور کا مضمون بعنو الن تنبیہ (۱) بھی شائع ہو جائے تو النق ہے جس کا پیتہ نمبر ۵ میں مکھے فقط۔

خضرت تھیم الامت موما ناتھانوی مد ظلہ کے اس ارشاد نامے کے موصول ہونے پر حضرت مفتی صاحب قبلہ ننے بھر ایک خط حضرت تھیم ا، مت مدظمہ کی خدمت میں لکھا جس کی نقل حسب ذمل ہے۔

> مکتوب دوم مفتی محمد کفایت الله صاحب مد ظله محد مت حضرت تحکیم!. مت موله نا تھانوی دام فیوضهم

> > ۳۰ ربیع الثانی ۱ <u>۳۵ ا</u>هه مدر سه امینیه دبلی حضرت مخدوم محترم دامه فضلهم

اسلام علیم ورحمتہ اللہ ویرکانے۔ کرمت نامہ نے معزز و معنز فرمایا جزاکم اللہ تعالی۔ مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں امید کہ تملی بخش جواب نے شاد کام فر، کیں گے حصرت عنمان کی حدیت کے بن ماجہ (۲) ہیں یہ الفاظ ہیں ما تعبیت و لا تعنیت و لا مسبت فہ کری سمینی مند بایعت بھا رسول اللہ تیکھ اس میں برتین بہتی فہ کور ہیں اور تینوں اسلام ہیں ممنوع ہیں توکیاس قول کا مطلب یہ ہو سکت کے یاشیں کہ مب سے میں نے حضور سے بیعت کی تعنی اسلام الیا ہوں بیا کام شین کے جیسے حضرت عمر کا قول ہے ماہست قائما منذاسلمت (رواہ النواز و رجالہ ثقات کذافی الزواند) رو اگر یہ مطلب ہو تو می ذکر بالیمن نہ کرنے کی وجہ اس کا اسلام میں ممنوع ہونا ہوگانہ ہے کہ حضور تھے گئے کے مست مردک سے میں کر الیمن نہ کر فرجہ سے میں ذکر بالیمن نہ کر کے وجہ اس کا اسلام میں ممنوع ہونا ہوگانہ ہے کہ حضور تھے گئے کے دست مردک سے میں کر نے کی وجہ اس کا اسلام میں ممنوع ہونا ہوگانہ ہے کہ حضور تھے گئے کے دست مردک سے میں کر نے کی وجہ سے میں ذکر بالیمین ترک کیا۔

دوسری بت سے کہ احمد بن فضلو ہے کا قول ما مسست القوس بیدی الا علی طہار ۃ النح ہر قوس کے متعبق ہے یا القوس میں للف ام عمد کا ہے اور اس ہے آیک خاص قوس مر رہے جس کے متعبق انہیں سے معام ہوا تھا کہ اس قوس کو حضور کے دست مبارک میں جانے کا شرف حاصل ہوا ہے میرے خیال میں قوس معہود کامر ادلینار اجے ہے کیونکہ عام قوس کامر ادلیناور محض اس خیال ہے کہ کمان

(۱)(اس متورہ مفیدہ کے ماتحت یہ مجموعہ اس بقب سے معقب کردیا گیا ہے۔ معفر ت اقد س کی بیوری تحریر شائع کر دی گئی اس ک تلخیص نمیں کے گئی)

<sup>(</sup>r)(رید مضمون تدے رسامہ نتی منامقال میں ہے)

<sup>(</sup>٣) بابُ كراهية مس الدكر واليمين والاستنجاء باليمين ص ٧٧ ط سعيد

<sup>(</sup>٤) بات البول فانمًا ٢٠٦/١ ط دار الفكر بيروت لباد

ر ۱ روه هما بات ما پر اس کی تشریع اور عمل کی نز غیب بھی صحیح ہمو گی۔ سخباب کی صورت میں اس کی تشریع اور عمل کی نز غیب بھی صحیح ہمو گی۔

سیکن اگر ضطر ری ہونے کی صورت میں اس کو جائز فرہ یا جائے تو یہ کمنا تو سیجے ہے کہ وہ مور شرعیں سے نہیں کیونکہ شرع کا تعلق اختیار سے ہے نہ ضطرار سے مگر س صورت ہیں مضطرکا یہ فعل (وسہ دین سرپررکھنا تو س کرن)جوازیا سخب یاباحت یا کراہت کے ساتھ متصف نہ ہو سک گا معد زیادہ سکوت عند ہوگا اور تشریع لعمو م اور ترغیب سناس کے ہئے ججت بھی نہ ہو سک گا کیونکہ مور ضراریہ کی تشریع اور ترغیب فیر محقوں ہے وہ تواضطرار اور غلبہ شوق سے خوہ خود مرزد میں نہیں کے کہنے ورتر نمیب ایج سے بیا ہے۔

مو یک میں نہ کسی کے کہنے ور تر نیب اینے ہے۔ میری جرت کو معاف فرماتے ہوئے تسلی بخش جو اب سے سر فراز فرمائیں۔ مجمد کیفایت اللّٰہ کان اللہ لیہ'

س کے جو ب میں حضرت تحکیم منه کاجوارشاد نامہ تیااس کی نقل حسنب ذیل ہے۔ ارشاد نامہ دوم حضرت تحکیم الامت موالانا شرف علی ضاحت تھانوی وام فضہم بنام حضرت مول نامفتی محمد کفایت للدصاحب مد ظلہ

مول نا۔ لسلام علیکم ور حمَثتہ بتُدوہر کا عذبہ الطاف نامہ نے ممنون فرزہ یا ُفہارک ابتد تعالیٰ فی صوتکم

سلدین جواحتمل میڈ مایعت بھا المح میں ورائی طرح ما مسست الھوس کے مف لام میں فاہر کیا گی ہے گوذوق () س سے آئی ہے خصوص فظ ہو پر نظر کر کے۔ گر صون دین عوم کے سے نافع ہے۔ باقی تخصیص قوس () کی سوول ق سے حکام ادبیہ میں تعدیہ نہیں ہوتا کہ ذکریة فی نمبر ۲ من تح بری است دوسرے کثرت استعال فی عبدة الغزو فی ذاک الزمان۔ سنخصیص کی ایک وجہ بھی ہوسکت ہے اس ت دوسرے کثرت استعال فی عبدت مجموعہ فتو ک کی جلد اول مطبوعہ شوکت سلام سی سات سلام سے سلام کہ اس کو تلبس دینی زیدہ ہے ور یہ عبدت مجموعہ فتو ک کے جلد اول مطبوعہ شوکت سلام سی سے سلام سے سلام سے سلام کی ایک وجہ سے عارج کرنے مسلل مجیب مورنا مجموعہ میں اور امور شرعیہ سے غارج کرنے مسللہ میں ہو ۔ مسللہ عبد کی دعم ہو سے مناول ہو کہ معاورہ فی الشرع مرد میں نہ کہ احکام شرعیہ میں نے یہ سنوان سے بی گی رعایت ہو اختیار کی تھا کہ آپ کی عبارت خط ساتھ میں شرعی کے متعلق ہو نے سے سنوان سے بی گی رعایت اور اس کے ماتھ میں شرعی کے متعلق ہو نے سے انگار نمیں کر تااوروہ محکم ہو حت فی غند اور استجب بیا کر انہت لغیرہ ہاتسبب للمفاصد او للمفاصد ہو انگار نمیں گرتا اوروہ محکم ہو حت فی غند اور استجب بیا کر انہت لغیرہ ہاتسبب للمفاصد او للمفاصد ہے سے تیکن شخ شیر ازی کا ارشور ہو ت ہے۔

الآوی مور ماعبدالحی مطبع یوسفی ا<del>س ا</del> سے جلداول مس ۷۲۲ میں بیر مبارت دیکھی مور نامجمہ سمغیل صاحب مجیب کے اس میارت

كاجوتر جمد كيا ہے وہ ميرى و حبد كے موفق ہے ال كے ترجمہ كى عبارت يہ ہے ( نبوں نے كه كه جب سے بيل نے بياساكہ ميرى كمان

کو آنحصرت ﷺ نے دست مبارک سے چھو اس وقت ہے ہیں ہے س کو مجھی ہے دصو نہیں چھو ) جنی نہوں نے کمال ہے ایک

ف ص من ی تمران سے ہر کمان کے متعلق مید طرز عمل قرار شیس دیا۔ واللہ علم محمد کفایت اللہ ناب مقد یہ-

#### ندانی که مارا سر جنگ نیست وگرنه مجل تنمن ننگ نیست

اس لئے مناظرانہ کا، م کوبند کر کے ناظران عرض کر تاہوں کہ گواختیاطی تحریرات ہیں ہمیشہ شائع کر تارہ پینانچہ مکتوبت خبرت کے حصہ سوم بہت ۱۹۳۱ء کے صفحہ ۱۹ امیں بھی ایک صاف مضمون ہے مگر مسلم میں تر دونہ ہوا تھ لیکن اب مجھ کو خواص کے اس اختلاف آراء ہے نفس مسئمہ میں تر دو نہ ہوا تھ لیکن اب مجھ کو خواص کے اس اختلاف آراء ہے نفس مسئمہ میں تر دو بینہ اس کے مہاتھ عوام کے اختہ ق اہواء ہے جس سے میراز بن خالی تھا مصالح دینہ اس کو منتفی ہیں کہ مختم دع ما یو بدی الی ملایو یبك (المحدیت) دائے ترسامہ نیل الشفاء ہے رجوئ کر ت ہوں اور کوئی درجہ تسبب لفترر کا آگر واقع ہو گیا ہواس سے استغفار اور کسی عاشق صادق کے اس فیصلہ کا منتفی رور تکر ارکر تاہوں۔

على النبى راص مال احمل الهوى واحلص منه لا على ولالبا والسلام (نوث) اگر ممكن بو كم از كم اس مضمون كومتماً، يا منوصاً جهدى شائع قرمادين پهر خواه متنفا بو ولى يا خبار يين راشرف على مه جمادى ياولى الا ۱۳۵۲ه ها

#### حاثيه از مولانا تفانوي مد ظله متعلقه حاشيه صفحه ۲۸

قولہ ترجمہ کی عبارت ہے ۔ اگنے اقول گواس میں سوکا تب کا بھی اختال ہے نیزاس کی کوئی دیں بھی نہیں لیکن ، نع کو دلیل کی حاجت نہیں حمال کافی ہے اور اس اختاب کے فرض و قوت کے بعد تھی منشااس کا تھکم شرعی نہیں محض عاشقانہ ادبہے اور اس تھکم شرعی نہ ہونے کی بنا و پر حضرت عثمان کے قول ھا ھسست المنح کو خوہر معدول کیا گیاہے۔

### ضروري توضيح

حضرت اقدس حلیم اا مت مویان تھا نوئی مد ظلہ کے رسالہ نیل اشف ہے سامان دجون کا مطلب سے ہے کہ رسالہ نیل اشفا ہے سے سمجھا جاتا تھا کہ نقشہ نعل شریف ہے استبر، ک و توسس کی مسمانول کو شلقین وتر غیب اور نقشہ کی تشہرہ شاعت کی تحریض مقصود ہے اب حضرت موا باد سر نیشہ میں عوام کے تجاوز عن الحد اور غلو کو مد نظر رکھ کر استبراک و توسل کی تر غیب اور تشہر واشاعت کی تنقین ہے رجوع فرمالیا ہے رب کسی عاشق صادق اور مجذوب محبت کا والہ نہ صرز عمل تو وہ بجائے خود ندموم نہیں باعد مسکوت عنہ ہے ای طرح نفس مسئلہ میں تردد پیدا ہو جانے کا جو ذکر ہے اس کا حاصل ندموم نہیں باعد مسکوت عنہ ہے ای طرح نفس مسئلہ میں تردد پیدا ہو جانے کا جو ذکر ہے اس کا حاصل نہ میں جواز پس عشاق پر طعن نہ کیا جانے حاصل بھی جونے جانے کا جونہ کے جانے کا حاصل بھی جونے جانے کا جونہ کے جانے کا حاصل بھی جونے جانے کا حاصل بھی جونہ میں جونہ ہونہ کے جانے کا حاصل بھی جونہ میں جونہ ہونہ ہونہ کے جانے کا حاصل بھی جونہ میں جونہ ہونہ کے جانے کا حاصل بھی جونہ میں جونہ ہونہ کے جانے کا حاصل بھی جونہ میں جونہ ہونہ کے جانے کا حاصل بھی جونہ ہونہ کے جانے کا حاصل کے جانے کی جانے کا حاصل کے جانے کا حاصل کے جانے کا حاصل کے جانے کا حاصل کے جانے کیا جانے کا حاصل کے جانے کی حاصل کے جانے کا حاصل کے جانے کا حاصل کے جانے کیا کے خواصل کے جانے کا حاصل کے جانے کا حاصل کے جانے کا حاصل کے جانے کے جانے کا حاصل کے خواصل کے جانے کی حاصل کے جانے کا حاصل کے خواصل 
۱) جامع المورمدي الراب صفة القيمة ۲ ۷۸ طاسعيد

حضرت مور ¿ کے عدان رجوع ہے کوئی غلط فنمی نہ ہواس نظرے میٰہ ضروری تو فنیج کر دی گئی اور حضرت مولانا کی اجازت ہے شائع کی گئی۔

میں نے اس مجموعہ کی اشاعت کا ارادہ حضرت مولانا پر ظاہر کیا تو جواب میں فرمایا کہ ( اشاعت) مین مطلوب ہے اور ساتھ ہی ہے دع بھی ارشاد فرمائی حواکم الله تعالیٰ و بارك فيكم محمد كفايت لله كال الله به

# فصل چہار م۔ درود شریف اور دعائے سیخ العرش وغیرہ

درود تاج اور دعائے شخ العرش کی اسناد ہے اصل ہیں. (صوال) درود تاج" درود کئی' دعائے شخ نعرش و نیرہ کی اسناد جو لکھی ہیں یہ کھال تک صحیح ہیں؟ المستفتی نمبر ۱۲۰۱ غام رہائی عباس صاحب (ضلع غازی پور) ۹ رجب ۵۵ سالھ مطابق ۲۲ ستمبر

--(جو اب ٥٠) درود تاج وردع نے سیخ ا عرش کی اسناد ہے اصل ہیں۔ محمد کفایت للد کان للدلہ و ملی

حضور ﷺ کا تعلیم کرده درود کیاہے ، ور صلی الله علیك یا رسول الله کا حکم رسوال) آج كل مروجه درورصلي الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله كب ك ا بیجاد ہے ،وریہ غنا کے طور پر پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور نبی ﷺ کی باہت دریا فنت ہوا تو آپ نے کون سا

المستفتى نبر ۱۲۸۸ محدالتمعيل صاحب (امر تسر) ۲۳ شوال ۱۳۵۵ ه مطابق ۷ جنور ی ۱<u>۹۳۱</u> و (حواب ٥١) يه ورود بھی جائز ہے ( ،اور اس کی اصل نماز کی رپه تعلیم السلام علیك ایھا النبی حضور ﷺ کا علیم کرده درود بیرے اللہم صل علی محمد وازواحه و ذریته کما صلیت علی آل الراهيم و بارك على محمد وازواجه و ذريته كما باركت على آل ابراهيم الك حميد محید ، اس کے علاوہ اور بھی درود حضور ﷺ کے تعلیم فرمودہ ہیں(۴)محمر کفایت اللہ کان اللہ سہ

<sup>(</sup>۱) ہے۔ سینے میں فرش سے پڑھ کا برنتے آپ میلئے کو پہنچادیں' جائزے راحداد الفتاوی' کتاب العفائد والکلام ۲/۵ ، ۶۰ ط دار العلوم كراچي) اور اس عقيرے سے پڑسناك حضور ﷺ حاضر وناظر بے ممنوع ہے والثامي امه دعاہ و ناداہ ( اى الرسول ﷺ بالتصرع واظهار الفاقةاوالا صطرار اليه و سال منه هذه المطالب التي لاتطلب الا من الله تعالج و ذلك هو الشرك في الالهيد ( تيسر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ' باب من الشرك الـ بستعت بعير الله ص ۱۸۷ ط مكبه سلفيه)(۲) صحيح الحارى باب الصلوة على السي ﷺ ۲/۰، ۹۴ ط قديمي كتب حامه كراچي ) (٣) حواله بالا

ہر جمعر ت کودرود شریف کے حتم کے لئے اجتماع کا التزام ہے اصل ہے (سوال) ہر جمعرات کو یک جگہ پر جمع ہو کر درود شریف کا ختم ہوا ، کھ کا مسمہ نول کی بہبود ک کے سئے پڑھ کر دعا مانگنا کیں ہے س مجمع میں شریک ہونا ور درود شریف پڑھنا چہنے یہ نہ پڑھنا چاہئے ؟ المسنفتی نمبر ۱۳۳۳ محمد مزت علی خاں صاحب (ضبع ہر دوئی) ۲۲ ذیقعدہ ہو 170مے بن ۲ فرور ک بے 19۳ء

(جو اب ۱۵) ایسے اجتماع کا التزم کرناہے اللہ ہے ، درود شریف فردا فردا پڑھنے کا بہت تو ب ہے۔ مجمد کفایت اللہ کان ابتد یہ ' دہلی

جماعت بن کربلند ،و زہے د رود شریف پڑھنے کا حکم

(سوال) چندلوگوں کا مجتمع ہو کرزور زور نے درود شریف پڑھنایاذ کر کرناکیاہے گرجواب نفی میں ہے تو دیل کیاہے؟ المستفتی نمبر ۱۹۲۱ محمد انسار الدین صاحب (آسام) ۲۵ شعبان ۱۹۳۱ھ مطابق ۱۳۵۳ توریح ۱۳۵۳ مطابق ۱۳۵۳ توریح ۱۹۳۶ء

(جو اب ۳۹) اس طرح جماعت بناکر درود پڑھنا ثابت نہیں اس سے اس بینت کا استزام نہ چاہئے، ، جور خود درود شریف جس قدر پڑھا جائے موجب ٹو ب ہاور زور سے پڑھنا بھی جائز ہے بشر طبکہ کسی نماز پڑھنے و سے یام یض کو تکلیف نہ ہو(۳)محمد کفایت اللہ کان للد لہ 'دبھی

کی درود شریف کا تواب حضور ﷺ کے علاوہ دوسرے کو مخشر جا مکتاہے ۹

رسوال) کی درود شریف کا ثواب مخصوص بذت آنخضرت این بیسی بیاس کا ثواب دوسرول کو بھی بخش جو سکتاہے عموماً مشہورہ کے بجز سرور، لم علی کی سکتاہے عموماً مشہورہ کے بجز سرور، لم علی کی سکتاہے عموماً مشہورہ کے بجز سرور، لم علی کی سکتاہے مطابق ۱۵ دسمبر ۱۹۳۸ء معالی کا دسمبر ۱۹۳۸ء معالی کے داہر ابیم صاحب (گوڑگاؤل) ۲۲ شوال کے ۱۳۳۵ مطابق ۱۵ دسمبر ۱۹۳۸ء

(حواب ٤٥) ايک توب ور رود شريف پڙھنے کا ہے وہ توپڙھنے وے کو متاہے وراے اختيار ف که وہ پر شخص دوسرے کو متاہے کے لئے کہ وہ پن تواب کسی دوسرے کو مخش دے (م اور ايک وہ ثواب ہے جود رود میں آنحضرت علیہ کے لئے

<sup>.</sup> ۱ ) صح عن الدستود اله احراج حماعه من المستحديهللوب و يصلو ل على النبي ﷺ جهرًا وقال لهم ما از كم لا مندعين (اراد المحتار "فصل في لبيع ٦ ٣٩٨ طاسعيد

۲ صح عن ابن مسعود به احرح حماعة من المستحد بهلود و يصلون على النبي الله حهراً وقال لهم بدار اكم
 لا مندعس ( رد لمحار كتاب بحطر والا باحة قصل في النبع ٢ ٣٩٨ ط سعد)

۳ و لا سرار افصل حيث حنف الرباء او تادي المصلين و اسيام (رد المحتر اكتاب الحطر والا باحة فصل في السع ١٩٠٦ طاسعيد) (٤) صرح علمائنا في باب الحج عن العير الباب للانساب ال يحعل بوات عبده لعبره و في السحر من صام او صلى او تصدق و حعل ثوابه لعبره من الامواب والاحياء حارا و يصل ثوابها اليهم عبد اهن السنة والحماعة وارد المحتار مصب في القراء فالمميت واهداء توابها له ٢٤٣٢ طاسعيد)

ابتد تعالی سے طلب کیا جاتا ہے اس کا تھکم ہے ہے کہ فظ صلوۃ یااس کے مشتقات سے صرف نبیاء عیسم احسوۃ والسلام کے بئے وہ طلب کرناچ بننے 'قصد ً وبالذات دوسروں کے لئے اللہم صل علی فلان نہ کمن چاہیے ، ،محد کے بیت اہلہ کان اہلہ لہ ' دہلی

در وو تاج حدیث ہے ثابت نہیں اس کے بعض جملے مفہوم کے لحاظ ہے قابل اعتراض ہیں (سوال) دردو تاج کا ثبوت کسی حدیث ہے ہے یہ نہیں ؟

(جو اب ٥٥) درود تاج كوئى بيادرود نهيں ہے جو تبخضرت ﷺ ہے مروى ہواوراس كے بعض جملے مفهوم كے عاظ سے بھی قبل اعتراض ہيں دورود ہيں جو نبی اكر م ﷺ سے مروى ہيں جو نبی اكر م ﷺ سے مروى ہيں جينے نماز كے درود ـ بيرافضل واعلیٰ ہيں ٢٠ محمد كفيت الله كان الله به '

(۱) درود تاج کے بجائے یا قورد عاپڑ ھناافضل ہے ۔ (۲) دروداکبراور دع نے تینج اسعر ش پڑ ھناجائز ہے مگران کی اسناد ہے اصل ہیں! (اخبار الجمعیة حبیب نمبر مور خه ۲ فرور کی ۱۹۲۸ء)

(سوال) (۱) درود تاج کے پڑھنے میں جناب کا کیار شاد ہے ؟ (۲) درود اکبر اور دعائے کیج لعرش کا پڑھنا کیساہے ؟

۔ (حواب **٦٥**) (۱) درود تان کا پڑھناکو ئی گناہ نہیں ہے مگر دوسر سے مانور درود اس سے افضل ہیں (م، (۲) جائز ہے مگر ان کی سادیں معتبر نہیں ہیں۔ محمد کفابیت القد کان لقد لیہ'

ر ۱ وكد،لا يصلي احد على احد لا على البي ( الدر المحتار) فال المحفق في الشامية ( قوله ـ وكذا لا يصلي احد على حد، اي استقلالاً ( كتاب لحطر والا باحة فصل في البيع ٣ ٣٩٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲)در و ناخ کے بھی عاظ شنّے د مع البلا و الوماء و القحط و اسموص و الا لم ابح موہم شرک موسے کی وجہ سے قابیں جنز • حتر زمیں (محموعه الفتاوی) راردو) ۲ ۱۹۷ صابعید )

<sup>(</sup>٣) ال البي الله عليه عليه فقد علمه كيف سعم عليك الكبف بصلى عليك فقال قولوا اللهم صلى على محمد و على آل محمد كما صست على الراهيم و المحديث (صحيح البحاري باب الصلوة على السي الله على المديث (صحيح البحاري) باب الصلوة على السي الله على المديث و على المديث المدين كلب حاله كراچى ا

<sup>,</sup> ٤ ) ولاشك الداتباع الا دعمة الماتورة اولى وارحى للقبول ( تكملة فتح المنهم المسلة التوسل ٥ ٣٢٢ طامكنيه دار العلوم كراچي

## دوسر اباب پیری مریدی فصل اول به بیعت

> ایک بزرگ سے صرف و ظیفہ لینے کی وجہ سے دوسر ہے بزرگ ہے بیعت ہونے میں کو کی مضائقہ نہیں .

(سوال) خادم نے کی ہزرگ ہے کچھ درود وظیفہ خط کے ذریعہ دریافت کیا تھاور ہانچھ پر پیعت نہیں ہوا تھااب آگر میں کسی اور ہزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤل تو شرعاً درست ہے یا نہیں ہ (جو اب ۵۸) صورت مسئولہ میں کسی دوسرے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے میں کوئی مضانخہ

<sup>(</sup>١) الفصل الثاني سية اليعة ص ١٢ ط كلكة

<sup>(</sup>٢) حواله بالا ضُ : ١٩

٣) حو لد دلا ص ٣٣

٤) فكيمة لا ياس وأن كان العالم استعما أنها فيما تركه أولى لكنها قد تستعمل في المندوب كما صرح به في للحر (ردايمنجنار كتاب لصلاة بطلب كالمة الإناس" قد نستعس في المندوب ١٩٩١ ط سعيد)

نہیں کسی دوسرے سے اس وقت بیعت ہونا مناسب نہیں جب کہ پہنے سے بیعت ہو جاؤاور باوجو داس سے فاکدہ جہنے کے دوسرے سے بیعت کی جائے لیکن گر پہنے سے بیعت ہی ندگی ہو تو دوسرے سے بیعت ہوئے کہ و نے سے بیعت ہی ندگی ہو تو دوسرے سے بیعت ہونے بیس کوئی مض گفتہ نہیں()وائلہ عمم

(۱) ہیر کا تخت پر بیٹھ کر دوسروں کو نیجے بٹھا کربلا ضرورت ذکر کراناا چھانہیں (۲) دوسروں کو ہمیشہ نیچے بٹھا کر ذکر کر ناحضور علی یا خلفاء راشدین یا کسی بزرگ سے ثابت ہے ؟

( سُ ) کرامت پیر کے اختیار میں سبیں

(سوال) (۱) پیربلند جگہ نخت پر بیٹھے اور دوسرول کو پنچے بٹھ کر بغیر ضرورت ذکر کر وے س طرح خد کے نام کی جنگ دیے حرمتی ہوتی ہے یا نہیں ؟

(۲) ہیر دائماً دو سروں کو نیچے بٹھا کر ذکر کراوے تو الیا فعل حضرت سرور کا نئات ﷺ یا خلفائے راشدین نے یا حضرت مبدالقادر جیلانی نے کیاہے؟

( m ) کرامت خداتعالیٰ کی طرف ہے ملتی ہے ہیر کی طرف ہے °

المستفتی نمبر سس فقیر محمد د کاندار (ضلع بزیه) ۲۹ جمادی الثانی سهساه مطاق ۱۹ کتوبر سهساه ا رحوات ۹ می (۱) به فعل پیر کا جهانسی ہے (۲) حضور شیخی و صحبہ کرام اور بزرگان دین کی بید عادت نه مخسی (۳) کرامت خداتعان کی طرف ہے سن ہے ہیر کے اختیار کی خمیں ہوتی (۱) محمد کفایت لند

سہائر کے مریکب شخص کے ہاتھ پربیعت جائز نہیں،

(سوال) زید تصویر کی ورتصویروں کی زینت ہے اپنے مکانول کو زیا کش دیتا ہے اور س کو جز خیا کر تا ہواور و گول کو مرید کرنے ہیں کسی فد جب و ماہت کی قید ندر کھتا ہو مسلم ہندوعیسائی پاری کو بلادعوت اسلام پیش کئے اور بدا تو یہ کرنے مرید کرتا ہواور اس طریقہ کار کہ جائز اور چھا سمجھتا ہواور طوا تقول کا گانا سنتا ہواور ریڈیو پر نو بیں اور گانا ہمی سنتا ہواور انداز جماعت کا پابند نہ ہو عین نماذ جماعت کے وقت سینم بال میں تمایشہ اور نات و رنگ دیکھتا ہواور اپنی مرید بہول کو اور دوستوں کی عور توں کا حلیہ اور خدوخال اور زلفوں کا حل اپنے اخبارات میں لکھتا ہواور اس ہے دلج پی اور مز و بیتنا ہواور مومویوں کو پر ابھلا کہتا ہو اور سخدہ نعظیمی مقدر و غیرہ کو جائز قرار دیتا ہو وراسے اخبار میں بھی تحریر کرتا ہو کہ نہ ہیں سنی ہوں نہ اور سجدہ نعظیمی مقدر و غیرہ کو جائز قرار دیتا ہو وراسے اخبار میں بھی تحریر کرتا ہو کہ نہ ہیں سنی ہوں نہ

۱) فاد كاد بطهور حلل فيس ديعه فلا باس و كدنت بعد مرته او عيبه مقطعة واما بلا عدر فانه يشبه المتلاعب و
يدهب بالبركة و يصرف قلوب لشيوج عن بعهده (انفول الحميل العصل الثاني ص ۲۰ ط كلكة)
 (۲) طهور الكرائة ليس من لوارم الرلي ولا في استصاعبه كل من اراد ( سراس شرح شرح العقائد ص ٥٥٠ ط
امداديد ملتان)

میں شیعہ ہول اپنانداق ند ہبی بفضہ رکھتا ہو بہت ہے امور بدعت کامر تکب ہو عور قل کو ہے تجابانہ اپنے سامنے رکھتا ہواور اپنی اواد کو تنمیٹر سینمالور اپنے مریدول کو بھی اس کی تعلیم دینا ہو تو کیا ایسے شخص کو جس کے اندر اس قدر منسیات شرع مذکورہ بالا موجود ہوں اس سے بیعت جائز ہے۔ المعسقفتی نمبر میں ایجاز حسین صاحب (دبلی) ۱۲ رجب ۵ سے الله ۱۳۹۵ متبر ۱۳۹۸ء

الاعشر ٣٨٣/٦ ط سعيد) , ٧ ، والولى هو العارف بالله بعالى حسب ما يمكن المواظف على الطاعات المحسب عن المعاصى (شرح العقائد ص ١٤٥ / ط مكت حير كثير كراچي )

<sup>(</sup>١) ومن احل هذه الاحاديث والآثار دهب حسهور الفقهاء الى محريم التصوير واتحاد الصور في اليوب سواء كانب مجسمة لها ظل او كانت غير محسبة لمس لها طل فيقول الووى تحت حديث الناب فال اصحابنا وعرهم ومن العلماء بصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكنائر لانه متوعد عليه بهذا الرعبد المتديد لمدكور في الاحاديث وسواء صنعه بما بصهن او بعيره فصيعته حرام بكل حال لان فيه مصابهاة لحلق الله تعلى وتكملة فتح الملهم بشرح صحيح الامام مسدم حكم انصره بشسيه ١٦٢/٤ فل مكتبه دار العلوم كراچي) ولكن كثير من علماء البلاد انعربيه حلهم او كلهم في البلاد الهندية فد افتوا بانه لا فرق بين الصور الموسومة والمحور الشمسية في الحكم ( تكملة فتح الملهم كراچي)

٣) وان كال سماع عده وهو حرام دحماح العدماء (سامنه التحطر والاباحة ٣٤٩ عا سعيد)

 <sup>(</sup>٤) استماع اشعار العرب نوفيها دكر الفسق تكره ( الدرالمحتار) قال المحقق في الشامية قراء د الاسعار الله له
 يكن فيها دكر الفسق والعلام و بحود لاتكره (ر دالمحار الحطر والاباحة ٩/٦ ٣٤٩/٦ طسعيد)

 <sup>(</sup>٥) بارك الجماعة بستوجب اساءة ولابقبل شهادته ادا بركها استحقاقًا بدلك و محابة اما ادا تركها سيوًا اق تركها تاويل بان يكون الابام من اهل الاهوار لا يستوجب الاساءة (البحر الرائق باب الامامة ٢٦٥/١ ط بنزوت)
 (٦) ان على وجه التعظيم والعبادة كفر وان على وحد البحبه لا وصار آلمًا مرتكبا للكبيرة (الدرالمحتار باب

کبرئر کے مریکب شخص سے بیعت اور پیری و مریدی جائز نہیں

رسوال) فی زمانا مشاختین جو سسد بیعت جاری رکھتے ہیں عوام الناس کو صقد احاعت میں لانا فرض مین سمجھتے ہیں ہر ممکن طریقہ سے ہز روں رکھیں کو مرید بنے کی تر غیب دیکر مرید بنالیتے ہیں پھر مرید غیر مرید پیر صاحب کی قدم یو می باعث برکت سمجھتے ہیں حتی کہ پیر صاحب کے مبارک قد مول کو آنکھوں سے لگاتے ہیں عداوہ ہریں پیر صاحب طبقہ نسو ب کواپنے صقد میں ہے پر دہ داخل فرما کر رشدہ بدایت کرتے ہیں ندکورہ طبقہ بھی پیر صاحب کی قدم یوسی کا شرف حاصل کرتا ہے 'زال بعد پیر صاحب اشفال ذکر میں مصروف کرا تھا ہیں ہزارول عور '' سربے پر دہ حلقہ ذکر میں مستغرق ذکر ہو کر پڑوہ ہو جو جاتی ہیں آیا ہے طریقہ دوطریقہ ذکر جائز ہے بائیں ؟

دیگر پیر صاحب خو ن طعام ماحضر نوش فرماتے ہوئے گاہ گاہ سپنے مریدوں پر توجہ فرماتے ہوئے لفمہ دہن نکال کر مریدول کے ہر تنوں میں ڈال دیتے ہیں لقمہ مذکور کو مریدان بہترین نعمت سمجھ کر نوش کرتے ہیں اس قشم کی حرکت پیر کے لئے جائزہے یا نہیں ''

پر چہ بذاجواں میں مفوف ہے اس قتم کے مضامین پڑھا چڑھا کر مشتہر کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر سے ۲۶۳ سیدافضل صاحب (میسورا شیٹ) ۲۱ جمادی اثانی و ۱۳۹۵ مطابق ۲۸جو لائی پڑھاواء

(جواب ۱۹) بیعت توبہ کا طریقہ مسنونہ ہیے کہ مرشد وگوں ہے سب ہر بیعت لے کہ وہ گنہوں ہے جناب کریں گے اور فرائض ہیہ جالاتے رہیں گے (انیز ازم ہے کہ مرشد خود بھی سنت نبویہ کا متبع ہواور کوئی امر قصد اسنت کے خلاف نہ کرے پس پیری مریدی اگر اس حد تک محدود رہ تو وہ تھی اور جائز ہے اور اگر اس حد ہے متجاوز ہو مثلاً مرشد خود ہی ہے شرع ہو سنت کے خلاف المال کرت ہو مریدہ ل کو بھی اتباع شر ایعت اور پیروی سنت کی تعقین نہ کر تا ہو سنت ہے جی کے بدایت نہ کرتا ہو مقد نہ کہ عور تول کو ہی ہو ان ہویا ہے یود اس منے آتے دیتا ہو اس سے بوئی دیوات ہویا ہے یردہ صفہ ذکر عور تول کا منعقد کرتا ہوتوں کو بیا دیوس سے بیدہ اور پیری مریدی ناجا مزہ ہوں۔

اگر پیرصاحب نے یہ طریقہ بنا یا ہو کہ نیک متبع شریعت مریدول کی در خواست کے بغیر اپنے منہ کالقمہ نکاں کر ان کے کے کھانے میں ڈال دیتے ہیں قریہ ناج ئزاور بد تہذیبی ہے۔

محمر كفايت التدكان الله بداويل

١) اعلم أن البيعة المتوارثة بين أنصوفية على وحوه أحد ها ببعة التوبة من المعاصى ( القول الجميل أنفصل الثاني ص ٢٣ كلكة)

ر ٢) و الولى هو العارف بالله تعالى حسب مه يمكن المواطب على الطاعات المجتب عن المعاصى ( شرح العقائد ص ٥٤٠ ط مكبه حير كثير كواجي ) وفي شرحه السراس حتى اله يحرج بالكبيرة واصرار الصعيرة عن الولاية ص ٩٥٥ ط امداديه (ملدن)

مرشہ منٹی کی کرے تو ہے ہی معاملہ میں مرشد کے خلاف رائے دینے ہے۔ بندے پر کوئی اثر نہیں پڑتا

رسوال آیک تخص موان قانوی میدار حمتہ سے معت ہواران کی رصت کے بعداس نے ان کے ایک خیفہ مجازسے تجدید بیعت سر رکھی ہے ۔ بی صورت میں وہ اس بت کے بھی خواہش ند ہیں کہ ان حضر ات کے سیاسی عقیدہ کے خااف کا گمریس میں شریک ہوجائیں اور کا گمریس یا کا نگریس کی محض دیگر جمنرات کے سیاسی عقیدہ کے خااف کا نگریس میں شریک ہوجائیں اور کا نگریس یا کا نگریس کی محض دیگر ہم خبار وہمنوا ہما عنوں میں ہے کی کے میدوار گوا سیکشن میں ووٹ دے بیس کیوالیہ کرنے ہے بیعت ن موج ہے گی کا کمرم ہو ہیں گا۔

رجو اب ۶۲ سیای معامد بعث سے علیحدہ ہے مرشد کے ضاف رائے دینے ہے ، ہند کے وَلَی ثر نہیں پڑن گمر جب کہ مرشد س بت سے منع نہ کرے ورناراض نہ ہواوراگروہ منع کرے اورنار نش ہو ق پھر س کے خلاف کرنا معتبر ہوگا۔ محمد کفایت لتدکان لتدریہ 'د ہل

پیرومریدی کے متعلق چند ہوں ت کے جوابات

(حواف دبگر ۳۴) ہر ۱۰ تعرم اسلام ملیکم۔ آپ کا خط موصوں ہواکثرت مشاغل ق جہت جو ب میں تاخیر ہوئی مید کہ معاف فی میں گے آپ کے سو بت کے مختصر جو ب تحریر کرتا ہوں کیونکہ تفصیل بہت زیادہ وقت ہے تی ہے۔

(۱) پیر کی حیثیت بید استاد کی ہے اگر استاد کی ہر شخص کو ضرورت ہے تو پیر کی بھی ہر شخص کو ضرورت ہے پیراخارق رفید کو دور کرنے دور اخارق حمنہ کو عاصل کرنے کے طریقے علیم کرتا ہے مر ان حریقوں پر عمل گرتا ہے جو فد کورہ بات حریقوں پر عمل گرتا ہے جو فد کورہ بات مر یقوں پر عمل گرتا ہے جو فد کورہ باتیں خود نہ کر شمیں اور اس لئے کہ استاد کے ذریعے ہے شخصیں معارف اسمان ہوتی ہے ،(۳) میں بھی ایک مرشد ہے دعت رفعا ہوں ہون کا وصال ہو چکا ہے (۴) ہاں ہور گوں ور اولیاء اللہ ہے کر مشیل فیام ہوتی ہیں گرید ضرور کی تعین کر مشیل فیام ہوتی ہوں ۔ ، اور سے بیر بھی ہوسکتے ہیں جو نئی روحانی تو ہے مرید کی قبیلی کور کر ذیں ، (۵) موجود ہوں گے اگر چہ حمیل ہیں جو نئی روحانی تو تا ہر چہ حمیل

۱ ولا بسير دلك الا بالمعاهدة على بدشنج كامن قد حاهد عليه و حالف هواه و تحلي عن الاحلاف الدميسة و لحلي دلا حلاق لحليدة و من طن من نفسه الله بعقر بدلك بمحرد العلم و درس الكلب فقد صن صلالا بعدافك لل تعلم بالتعلم من العلماء فكديث الحلق بالتحلق على بد العرف القراف الرعلاء السن الله توهد و تورخ لا و 1 معلم المرة فقران و العنوم الاسلامية كراچي)

۲) طهور الكرامة ليس من يوارد لوني ولا في سنطاعته كل من اراد بن كل من باشر سمحاهد ب تطهرر الحوار في بما بلغ الكرامة اليراس شرح شرح العقاب العن عام المدادية ملتاب)

۳) فقال القص بعاده على سيال لكرامه لاهل لولايه حائر عبد اهل لسنه (ردا لمحتار المطلب في كرامات لاوساء £ ۲۳۰ صاسعيد ،

معدوم نہ ہوں جیسے ریہ ممکن ہے کہ بد خشاں ئے رہاڑوں ہیں 'عمل موجود ہوں نیکن ن کا علم نہ ہو ( ۲ ) یز رگوں۔ ور اولیاء اللہ کی حقیق پہچان مشکل ہے خاہر کی پہچان ابتان سنت ہے جو تخص جس قیدر زیا<sup>ہ</sup> ہ تخضرت ﷺ کی سنت اور طریقوں کا متبع ہو گاای قدر زیادہ بزرگ ہو گا(ے) میرے خیال میں جے کُل تففیہ باطن کے لئے حضرت موا نااشرف می صاحب کی ذات گر می معتم ہے آپ قصبہ تھانہ بھول ضع مظفر تگرییں قیم رکھتے ہیں( ۸) جب کہ کوئی تخص اس بات پر ایمان ۔ نے کہ خد ہے ہو۔ اس نے یٰ مخلوق کی ہدایت کے نے پیمبروں کو بھیجا ہے ور حضرت محمد تھے خد کے سیجے پیمبر ور رسول تھے قرتکن پرک خدا کی کتاب ہے۔ تو س کے بعد قرآن پرک کے تمام حکام ور رسول للہ ﷺ کی سنت کا تبات واجب ہونے میں کونی شبہ اور تامل باقی شمیں رہتا ور نہ بیہ سوال ہو سکتاہے کہ یا گئے نمازیں کیوں ہو ئیں یا کیا مہینے کے روزے کیوں ہوے ریہ خد کے احکام ہیں اور ہر شخص جو خدا ور رسول اور قر آن کو مانیا ہے اے ان ادکام کا ہ ننے : مے (9) دیاہ کی میش و آرام حاصل کرنے سے سدم نے منع نہیں کیا اس م صرف یہ چاہتا ہے کہ شریعت کے موفق میش و آیام شمایاجے (۱۰) دنیا ک زندگ یفینا فانی ہے اس میں تھی کو ہمیشہ نہیں رہنا س کے بعد جس عالم سے سابقہ پڑنا ہے وہ باقی ہے عقل مند کا فرض ہے کہ وہ نی نیرباقی کو قربان نه کرے ش<sub>ری</sub>عت کی متبعت اس عالم باقی کی تبہتری کی گفیس ہے اس کی فکر رکھنی ور ہمیشہ کا آرام ہ صل کرنے کی مبیل پیراکرنی عقل کا مقتضا ہے نہ کہ خلاف عقل (۱۱) جن صاحب کانام ت نے تحریر فرمایا ہے میرے خیال میں وہ رشاد و مدیت کے لئے منتخب سے جانے کے اکتی شمیل ا محمر كفيت للدكان الله يه

### تسنحب الببعة في طربق من طرق المشابخ رَاخْبَارِ الجُمْعِيةِ و بِي مُؤرِّدِ لا نُو مِبرِ ١٩٢٥ع

(سوال )هل بلوم بيعة الطريقة للمشاتخ المعروف بالفادرية الشادلية وعيرهما و بحب العمل بما يلقبه ام لا واد لم ياحد البيعة يحسى عليه سؤ الخاتمة"

ں رہمہ) مشائخ طریقت کے جو سلسے مشہور ہیں مثلاً قادر میہ شافی یہ وغیرہ تو کیان میں ہے کسی سسے میں کسی سے میں کسی مشہور ہیں۔ مثلاً کسی مرشد ہے جو سلسے میں کسی مرشد ہے بیعت ہونہ اور مرشد کی ہر مہدایت پر عمل کر نواجب ہے ؟اور گر کونی شخص کسی مرشد ہے میعت نہ ہو تو کیا سونے خاتمہ کا خطرہ ہے ؟

(حواب ٢٤) لا بلرم بيعه الرسمية في طريقة من طرق المشائح نعم تستحب فمن الي بهاوو في توفى اجرها ومن لم يات بها و سنك الطريق المستقيم احد امن الكتاب والسنة واداب السلف الصالحين لا بحشى عليه سوء الخابمة هذا والله اعدم محمد كفانت الله كان اليه له مدرسه امينيه دهلي

ر ۱) والولى هو العارف بالله تعالى و صفاته حسب ما يمكن المواطب على لطاعات المحسب عن المعاصى (سرح العقائد ص ١٤٥ ط مكنية خبر كبير كواچيي)

(ترحمه) مشارکنی طریقت کے مشہورہ مر وجہ سنسلوں میں بیعت ہونا (شرع ) ،زم نہیں ہے ہاں مسنخب ہے توجو شخص بیات فتیار نہ کرے اور مرحقہ عمل کرے تو ہوور ہو گااور جو بیعت فتیار نہ کرے مگر تاب و سنت اور آواب سنف وصالحین کے مطابق صراط مستقیم پر گامز ن رہے اس کے سوئے خاتمہ کا خطرہ نہیں ہے۔ اس کے سوئے خاتمہ کا خطرہ نہیں ہے۔ اس میں کرائے تو بھی ہے ورایند تعالی سب سے زیادہ علیم و خبیر ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ ہے '

(۱)مريد ہوئے کامطلب

(۲)مرید ہونامتحب ہے

(m) ہیعت کر نااور مرید ہو نادونوں کا یک ہی مطلب ہے

(٣) كي بغير مريد ہونے مرنے سے نقصال پہنچ گا؟

(۵)مرید ہوناضرور ی تہیں

(۲) خلاف شرع حركت كرنے والے پيروں كامريد ہونا جائز نہيں .

(از خباراجمعیته دبی مورنچه ۱ اجو کی ۱۹۳۳ و او)

(سول) () مرید کرنے امرید بر بونے کے کیا معنی ہیں ؟ (۲) مربد بہونے کے متعاق شریعت ہیں وَنَ تَا ید بابدایت ہے بہ نمیں (۳) کیا بیعت کر نااور مربد بہونادہ نوب الیہ بی طرح کا عمل ہے (۴) گرفی فضل بغیر مربد بہوئے مرجات قاکی سخرت ہیں اس کو بچھ نقصان بہنچ گا (۵) گرمرید بہونا :ی ہے قوم بد کرنے کا حق س کو ہے ؟ (۲) مربد ہونے کے متعلق گرمزید تفصیدت بہوں تو تح یر فرما ہے ؟ (حوال ۲۰۵۰) کسی بزرگ کے ہاتھ پریہ معاہدہ کرنا کہ میں آئندہ معصیت نہ کروں گا ور تسفیہ قلب رحوال ۲۰۵۰) کسی بزرگ کے ہاتھ پریہ معاہدہ کرنا کہ میں آئندہ معصیت نہ کروں گا ور تسفیہ قلب کے لئے آپ کی ہدایت پر عمل لروں گا اس کان میعت کرنا یہ میں آئندہ معصیت نہ کروہ شریعت کے احکام کے جنب ور و ویت کاور جہ ہے ، اور اس وجہ ہے کہ وہ کسی کا مربد نہیں تھا کوئی نقصان نہیں ہو کا (۵) مطابق عمل کر تارہ و س کو صرف اس وجہ ہے کہ وہ کسی کا مربد نہیں تھا کوئی نقصان نہیں بو کا (۵) مام حور پر دئی تو نہیں مگر جا کرنے اور مربد کر نے وال شخص وہ قف شر بیت اور متبع سنت ہون چا ہئے (۲) عام حور پر وگرا ہے پیروں کے مربد بہوج تے ہیں جن کے افعال صربح اخلاف شریعت ہوتے ہیں مثن پیرصاحب وگرا ہے ہیں جن کے افعال صربح اخلاف شریعت ہوتے ہیں مثن پیرصاحب وگرا ہے پیروں کے مربد بہوج ہے ہیں جن کے افعال صربح اخلاف شریعت ہوتے ہیں مثن پیرصاحب وگرا ہے۔

۱۱ اعلم دانسعة سند و سست نواحمة لاد نباس بايعو النبي ﷺ و تقرير ايها الى الله تعامر ولم يدل دلن على تاليم ولم يدل دلن على تاليم ولم يذكر احد من الالمه على فاركها و القول الحميل القصل لثاني ص ۱۲ ط كلكه

 <sup>(</sup>۳) علم بالسعة المتوارثة بين الصوفية على وجوه حدها يعه تنوية من المعاصى الحر بقول الحميل القصل
 اشتى ص ۱۲ ط كنكة .

 <sup>(</sup>٣) اعلم ال لمعة سنة و سنت نواحبة و به بدل دليل على تاثيم تاركها و بم يكر احد على باركها ( القول لحسل و العصل لثاني ص ١٢ ط كلكه)

نماز نسیں پڑھتے یا نشہ استعمال کرتے ہیں یااور اس قسم کی خداف شرع حرکات کے مر تکب ہوتے ہیں اور اوگ ان کو خدا رسیدہ سمجھتے ہیں یہ سخت غلطی ہے ایسے لوگوں کا مرید ہو نا جائز ہے پیر کوء م متقی متنیٰ سنت پابند شریعت ہوناچ ہیے۔ (۱)محمر کفایت اللہ کال للہ یہ '

### حرام افعال کے مر تکب پیر کے حلقہ بیعت میں داخل ہو ناحرام ہے ( اذا خبار الجمعیة دبی مور خه ۴۰جو یا کی ۲۳۱ یاء )

رسوال) یہاں چڑگام کے قریب ایک قریب جس میں کی ہزرگ کا درگاہ ہے جسکان مجھبند ر شریف رکھا گیاہے اور جوہزرگ درگاہ میں ہیں اس کانام مؤلانا مولوی المحد اللہ شاہ تھاجو عرصہ ہیں سال کا انتقال ہوا اور آج ان کا خلیفہ جائشین خود کا لڑکا مولوی خلام الرحمن ہے جو ہمیشہ مست رہتا ہے ہم حقد خوب بیت ہے کھان بین بھی بھی کھان بیتا ہے مگر عنس وضؤ بھی نہیں کرتا، تھ منہ بھی نہیں دھون بالکل مادر زاد بر ہند رہتا ہے اس کی ولاد بھی ہے لوگ مر دو عورت سب اس کے لئے اور درگاہ کے لئے عجدہ کرتے ہیں اور عور تیں بھی اس کے ستر کود کھتی ہیں چند مولوی حضر ات جو اس کے خیفہ ہیں شاہ مولوی امین الحق فرباد آبادی و مولوی عبد سرم وغیرہ کھتے ہیں کہ تجدہ کرتے ہیں اور گان دین کے سئے جہ سب کو ایک منیا ہوتے ہیں طوائفین بھی آئی ہیں خوب ناج گان میں براروں مرد و عورت تم مائے کے لئے جمع ہوتے ہیں طوائفین بھی آئی ہیں خوب ناج گان ہوت ہے اس میں بزاروں مرد و عورت تم اسے ۔ کرزے میں درخ کرتے ہیں طوائفین بھی آئی ہیں خوب ناج گان ہوت ہیں بوت ہے زائر ین قربانیاں نذرو نیز کے نام ہے ۔ کرزے میں درخ کرتے ہیں درخ کے وفت ہم بنداری یا سم احمد اللہ بھتے ہیں چنوں نے چلیس بار زیارت کی وہ جے کا میں برانے کو ہو گان سے دائر کی ایس بار زیارت کی وہ جی میں جنوں نے چلیس بار زیارت کی وہ جے کا میں جنوں نے چلیس بار زیارت کی وہ جے کا میں جنوں نے جلیس بار زیارت کی وہ جی موسے ہیں جنوں نے چلیس بار زیارت کی وہ جے کا میں جنوں نے جلیس بار زیارت کی وہ جی کینیں جنوں نے جلیس بار زیارت کی وہ جی کی ہو ہیں ہوتے ہیں جنوں نے چلیس بار زیارت کیا وہ جی کی ہو ہو گان کے کہ کو میں جاتے وغیرہ۔

(حواب ٦٦) وطؤوعنسل ند کرنا۔ نماز روزہ زکوۃ در فرائض شرعیہ ادانہ کرنااور اپنے لئے تجدہ کرانا در جونوروں کو غیر اللہ کے در فواحشات کا مرتکب جونوروں کو غیر اللہ کے نام پرؤگ کرنایا کر نااور رنڈیوں کوناچ گانے کی اجازت دینہ در فواحشات کا مرتکب ہونا یہ نمام افعال حرام اور سخت کہائز اور موجہات فستی ہیں (۱)اور الن کو حلال سمجھنا کفرے(۱) بیہ لوگ جوان فواحش کے مرتکب اور ذمہ دارہیں زندیق ہیں ان کے صفہ بیعت میں داخس ہونا حرام ہے(۱) غیر

<sup>(</sup>۱) والولى هو العارف بالله تعالى و صفاله حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المحتب عن المعاصى ( شراح العفائلة ص ۵ £ ۱ ط مكتبه حير كثير كراچي )

<sup>٫</sup>۷٫ و بحوز آن یکون مرتکب الکبیره مؤملًا فاسقًا عبر کافر ٫ شرح الفقه الاکبر٬ مرتکب انکبیره ص ۱۶۰ ط فطن ۳) لکن فی شرح العقائد للنستی٬ استحلال المعصمة کفر ادا ثبت کونها معصیة بدلیل فطعی (رد المحتار٬ باب ژکوة العنم مطلب استحلال المعصیة کفر ۲۹۲/۲ ط سعید )

<sup>(</sup>٤) والولى هو العارف بالله تعالے و صفاته حسب ما بمكن النبواطب على الطاعات المحتلِّب عن المعاصى ( شرح العقائد ص ١٤٥ ط مكتبه حبر كثير كراچي )

ابقد کو جدہ کرناشریت محدیہ بین ہر گز مہاح نہیں آبیت تجدہ ۱۰ ککہ اور سجدہ برادران حضرت ہوئے ہیں ایرا مم سابقہ کے احکام ہمارے لئے اس وفت مجت ہوتے ہیں ہیں جب کہ بماری شریعت محدید بین تجدہ غیر اللہ ک جب کہ بماری شریعت محدید بین تجدہ غیر اللہ ک جب کہ بماری شریعت محدید بین تجدہ غیر اللہ ک حرمت اور مما نعت صراحیہ موجود ہے ، اگر غیر ائلہ کو تجدہ عبادت کیا جائے تو کفر ہے اور تجدہ تحییہ ہو تو حراماور موجب نسن ہے دو محدکہ بیت اللہ کان اللہ لہ '

# فصل دوم به ریاضت

ر۱) وقد كان هذا شائعا في شرائعهم دا سعبوا على الكبير بسحبوب له ولم يزل هذا حابر اص لدن دم الى سريعة عبسى عليه السلام فحرم هذا في هذه المعه و جعل السحود محتصا باجباب الرب بسحالة را نفستر الل كثير توسف ١٠٠ ٢ ٢ ٩٩١ طاستهيل كندمي لاهور )

ر ۲ ) ان على وحه التعطيم و بعيادة كفرا وأن على وحد التحيد لا الرصار آثما مرتكباً للكبيرة ( بدر المحتار و شرحه اكباب لحظر والاباحة باب الاستهزاء ٦٠ ٣٨٣ طاسعيد )

<sup>(</sup>٣) فلسفط السالك الله حاصرى الله باظرى الله معى او بنجل في الحاد ثم يتصور حصوره تعالم وبطره و معسة تصرر احيداً مستقيمًا مع تبريه عن الحهه والمكاد حي سنعرق في هداالتصور الخ (القول الحميل العصل الرابع ص ٣٨ ط كلكة) وفي اعلاء السن وبهذا اند حص ابرار بغص الناس على الصوفية بانهم احترعوا اركاراً من الفسيم لا اصل لها في السنة كذكر الاثبات بلقص الا الله فالادكار التي احترعها المشابح واد لم تكر ما تروة فابها مقدمات لقول القلب وصلاحب للدكر انساثور رياب الدكر ١٨ ٢ ٢٥٤ ٤٥٤ صاداره الفراد العلود الاسلامية كراچي)

تصور يشخ كاحكم

(سوال) تبح کل عموم بنتے پیرہ مرشد ہوا کرتے ہیں وہ مرید کرنے کے بعد مرید کو پہنے و فاگف بند تے ہیں ور پھر کہتے ہیں کہ میری صورت کا تصور کرواورا پی صورت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں ذات باری تعالی جل شانہ کے تصور کا بوریافت طلب امر یہ ہے کہ آیار بہرکی صورت کا تصور جا کڑے با ناج کڑ گرج کڑے والی میں چھ تواب ہے یا نہیں وریہ کہ گر مرید کاجام عمراس صورت میں ہریز ہو گی توکیاای کی موت صورت پر نی پر ہوگی '

المستفنی نمبر ۷۷۷ سید جمید شاه (پامرو اطلاع کسم ذی الحجه سم ۱۳۵۵ مطاق ۴۵ فروری ۱۹۳۶ء

ر حواب ۲۸) تصور کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ مرشد کا خیل پیش نظر رہے تاکہ منہیات کے رہواب ۲۸) تصور کا مطلب سے حتر زیر نا سمان ہواست زیادہ اس کی کوئی و قعت نہیں اور عبادت لیعنی نماز کے ندر یہ تصور اور خیال بھی نہ ہونا چاہئے نماز میں تو تعبد الله سحامات نواہ ، کی تعلیم ہے یعنی یہ خیال رہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں وراس کے سامنے ہوں ور گویاس کو دیکھ رہ ہوں۔
میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں وراس کے سامنے ہوں ور گویاس کو دیکھ رہ ہوں۔
میم کا بہت اللہ کا نا بہتد لیا۔

نمازیامراقبه میں تصور نیننج کا حکم ( زاخباراجمعیة دبلی مورجه ۴۴جون ب<u>ر ۱۹۳</u>۶)

(سوال) تعور شخ جو کہ کثر مشائخ ہے مریدوں کو تنقین کرتے ہیں م اقبہ میں یانمہ زمیں جائز ہے یہ نہیں ؟ خصوصاجب کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو۔

، جواب ۹ ۶) نضور کامسکہ تصوف کامسکہ ہے صوفیہ س کو تؤ حید خیال کے لئے مفید سجھتے ہیں کین نماز کی حالت میں اصور فقہیہ کی روہے اس کی اجازت وینی مشکل ہے (۰) محمد کفایت ابتد کان ایند یہ '

١١) مشكوة لمصابيح كتاب الايمان تقصل الاول ١١,١ صاسعيد

ر \* قال الودر في رسول الله على لا بران لله عرو حل مقلاً على العلد؛ وهو في صلوته مالم يسفت فاد، التفت الصرف عنه السن التي داود الاسفات في تصلوة ١ ١٣٨ ط مدادية ملان)

# تیسرا باب متفرقت

شعر" امتد کے بلے میں سوئے وحدت"ائخ مبحد انہ شعر ہے' ایسی نزل خوانی کی مج س میں شر کت سے بچناضر ور کی ہے

(سوال) چربی نج ڈاڑھی منڈے ہے۔ نماز زنانی و مر دانی مجلسوں ہیں بیٹھ کر نعت خونی و نزن خوانی اور منڈھا خوانی نمایت خوش کی نی ہے۔ کرتے ہیں ورایسے شعار پڑھتے ہیں جن میں انڈ تعالی کی تو ہین ہوتی ہے مثنا '' لند کے ہیں میں سوائے وحدت کے رائے ہی کیا ہے 'ہمیں جو کچھ کینا ہے وہر کار محدت ہے مثنا '' لند کے ہیں سوائے وحدت کے رائے ہی کیا ہے 'ہمیں جو کچھ کینا ہے وہر کار محدت ہے لیں گے ''وغیرہ یک مجسول ہیں شرست جائز ہے یہ نمیں کا المسلفنی نمبر ۲۲۔ ۲۳ جمادی الد نرکی ہے سے مطابق ۱۲ کو بر سے ۱۹۳ جادی الد نرکی سے سوائے مطابق ۱۲ کو بر سے ۱۹۳ وار

رحوات ۷۰ ) بید شعار جو سول میں مذکور میں عفت ملحد انداور عوام مسلمین کی گر ای کاباعث میں اور کی قتم کی غزل خونی کو نعت خوانی کے نام سے مشہور کیاج تاہے در حقیقت شریعت اور پینجبر سدم کی گر قرین سے کی قرین سے ور عور قول کے جمع میں نوجو ان مردول کا خوش لی نے گانا موجب شیوع فسق ہے لہذا اید تمام باتیں جو سول میں مذکور بین ناجا تزاور حرام میں ور بعض نوز ندقہ و لی دمیں و ض میں ر المسلمانوں کو یک سے چن فرض ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ یہ ا

منبع شرع عالم دین کی تو بین اس کے علم کی وجہ سے کرنا کفر ہے' تصوف شرعی عدوم میں داخل ہے

(سوال) کی بزرگ ما مها ممل بل سنت والجماعت ذکر لبی میں بمیشہ مشغوں رہتے ہیں سنت جنب رسوں کر م ﷺ پر قربان وفد وربد عات ہے نمایت منتظر اور پیز ارائل سدم کوذکر البی کرنے کی تزغیب و مدایت و ہے ہیں جن کے وعظ و بدایت ہے ایک گروہ ہل اسدم نماز پنجگانہ انوا فل و تبجدوذکر و شغل رابط مراقبہ محاسبہ میں مشغوں ہے ورشر جت جنب سرور علم ﷺ پر قائم آگر کوئی شخص پربہت ہے ومی ل کرس تروہ یادالبی والوں کی خواہ مخو ہ می غنت کریں یا نیز اسمز کریں تو عندا شرعان پر کیا تھم ہوگا۔

موافیو یا ورذکر می کرنے و ول کو حقیر جانے سریر کیا تھم تصوف ہے منکر ہویا ہم تصوف ہے صوفیوں اور ذکر می کرنے و ول کو حقیر جانے سریر کیا تھم ہے ؟

۱. ۱۵ وصف الله تعالى بما لا بليل به او سحر اسما من اسمانه تعانى او نامر من او امره او بكر و عباً و و عيدًا بكفر نج الشاوى البرازية عنى هامتن الهندية! لئانى فيما سعلق ديله بعالى ٣٤٣ تا ١٤٤٣ ط ماحديه كولئه)

(جواب ۷۱) جو لوگ که ادکام شرعیه کے پابند اور سنت نبویه علی صاحبهاا فضل انصلوة والتخیته که مو، فی عال ورز کرواشغال مشروعه میں مشغول رہتے ہیں ان کی تو بین و تذکیل کرنایا شخف و استهزاء حدیث آر تاکہ و توبید کی وجہ ہے ہو توب نک و شبه کفر ہے کو نگر و و بات کی تاکہ و توبید کی وجہ ہے ہو توب نک و شبه کفر ہو کے کونک وہ و نے میں کوئی شبه نمیں ترک انسنس فان راھا حقًا الم والا کفر (در مختار) قوله والا کفر ای بان استحف فیقول هی فعل المسی شیش وانا لا افعله الح (ردالمحتار) را و فی العقائد النسفیة والا ستهراء علی المسریعة کفر انتهی را بالخصوص کی بررگ عالم کی تو بین یا تذکیل کرنا بہت خت گن ہے عن ابی المسریعة کفر انتهی را بالخصوص کی بررگ عالم کی تو بین یا تذکیل کرنا بہت خت گن ہے عن ابی المامة مرفوعًا نلات لا یستحفهم الا المنافق ذو الشبه فی الاسلام و دو العلم وامام مقسط المامة مرفوعًا نلات لا یستحفهم الا المنافق ذو الشبه فی الاسلام و دو العلم وامام مقسط (رواه المطرانی فی الکیر انتهی (کذافی مجموعة الفتاوی) را و فیها نقلا عن المواریة مستخفاف بالعلماء لکو بهم علماء استخفاف بالعلم والعلم صفة الله تعالی منحه فضلا علی خبار عبادہ لید لواحلقه علی شرعه بیانة عن رسله فاستخفافه بهذا یعلم آنه من یهود

علم تصوف جے لم اظان و لم القلب كا جات على علوم من و اخل ہے اور اس من سے اتى مقدار كا كي حناج كا در يے ہے ، بن رذاكل باطنيه كا ازالداو راضان و مكات فرنيه كا ستى المحسل محرم ہے اجتناب بو ك ل زم ب فى تبيين المحارم الاشك فى فرصية علم الفرائص الحمس و علم الاخلاص الان صحة العمل موقوقة عليه و علم الحلال و الحرام و علم الرياء الان العابد محروم من ثوات عمله بالرياء و علم الحسد و العجب اد هما يا كلان العمل كما تاكل السار الحطب الن (رد المحتار)، و قال فى رد المحتار لما علمت ان علم الاخلاص و العجب و الحسد و الرياء فرض عين و مثلها عير ها من آفات النفوس كالكبر و السح و الحقد و الغس و الغصب و العداوه و المعصاء و الطمع و البخن و البطرو الخيلاء و الحيانة و المداهة و الا ستكمار عن الحق و المكرو المخادعة و القسوة و طول الامل و بحوها مما هو مبين فى ربع المهلكات من الاحياء قال فيه و لا ينفك عنها بتر فيلزمه ان يعلم منها ما يرى نفسه محتاجا اليه و از التها فرض عين النخ (رد المحمار) ١١) بال صوفيد

<sup>(</sup>١) باب الزتر والنوافل ٢٢/٢ ط سعيد

<sup>(</sup>۲) ص ۱۹۷ ط مکتبه حیر کثیر کراچی

<sup>(</sup>٣) كتاب الكراهية ٤ ٣٥٣ ط لكهمؤ

<sup>(</sup>٤) كماك الكراهية ٤/ ٢٥٢ط لكهنز

<sup>(</sup>٥) مطلب في فرص الكثال و فرص العين ٢/١٪ وط سعيد

ر٢) مقدمه ١/ ٣ ٤ كط سعد

ے ذکارومر قبات و نیبرہ کا سم جوز کد زجاجت ہووہ فرض دواجب نہیں مگر مستحب ضرور ہے۔ پس ا <sub>سا</sub>ملم کو مطلقاً ہر کہنے و لہ فاسل ہے ور شخفاف وہ تہز میں خوف کفر ہے، محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

يمفدش ميں مذكور تمام باتيں صحيح بيں '

(سوال) ایک شخص نے جواپئے آپ کو طبقہ فقرامیں ہے بتائے ہیں اپنی قوم کی اصدح کا بیڑا ٹھایا ہے ورایک پمفدٹ تائع کیا ہے جس میں مندرجہ ذیل امور بر نفیاُوا ثباتاً روشنی ڈی ہے۔

(۱) نسل و خاند ن پر فخر و نرور زمانه جاہیت کی یاد گار ہے اور سلام نے پتھر کے جول کی صرح س کو بھی ق ژھے۔۔

(۲) فقر وکوچا بنے کہ وہ مسٹی کا بلی ورے مملی جمود اور نشہ بازی کی ماد وں کوترک کر دیں۔

بر ہندر سے ہیں وہ گناہ گار ہیں وران ملاکی تعلیمات کے خداف جارے ہیں

(۳) فقیروں کو نفس کئی ہے بہائے گید کرئی کرنا ور سمرید بنا کرلوگوں کو ضاف سنت اعمال کی نز غیب دین مخل و خرد رکھتے ہوئے اپنے آپ کو منک کہنا منع ہے۔

(۵)ا سلام مینکم کے جائے یا ملی مد داور و میٹم السلام کے بجائے موں ملی مد د کہن ہ جائز ہے۔

(۲) ڈھویک سارنگی کے ساتھ گانا نینا سلامی تعلیم کے خوف ہے۔

( ۷ ) فقیری کوائی مستقل بیشه بهانا مخت معیوب ہے۔

(۸) فقر اکا فرطن ہے کہ ایٹ بڑو کی تعلیم کے ہئے مدرے کھوییں اور ن میں مذہبی تعلیم کا انتظام کریں ان مدارس میں دستفاری کی تعلیم بھی دی جائے۔

(٩) فقر ء کو صرف خدای کا مختاج ہو ناچا بنتے۔

(٠) فقر ، صرف خدات وگامین من نات کومستعان ورجاجت رواسمجھیں

(۱۱)شاد يول مين گانشھ رنگ و نيير هنر كسائر ديئے جائيں۔

(۱۴)ېرات مين ناخي رئگ اورانا شه باجيه مستوع البي-

(۱۳)ر خست کے وقت وگوں کو جہیز وغیر ہو شیس دیکھا، چہنے۔

(س ) چال گونہ و خیرہ و قابل ترک میں کھانے کی جو پر سم انجھوٹ کے نام سے موسوم ہے ترک کردینی رینز

( ۵ ) منی کے موقع پر تعزیت کنند کان کے لیے یان حقہ اور کھانا مہیا کرنا قابل تر ک ہے۔

١ و ميدود وهو الشجر في نتفه و عمم القب رابدر الشجير مع رد الشجيار ' مقدمه ١ ٣٠٠ طاسعيد ،

٢ الاستهراء بالعلم والعلماء كفر الاشباه والبطائر الفل لاول كتاب ليسراص ١٩١ صابيروت)

(١٦) تيجه د سوال چهلم وغيره رسوم كاترك كرنامتخس ب-

صاحب رسالہ نے مندر جہ بالا امور مکھے ہیں وہ ازروئے شرع شریف تھی جہیں یہ نہیں اور فقراکو ان پر عمل کرنا چاہئے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۵۳ محمد عمر علی نصبہ پلکھوہ صلع میر ٹھ ۳۳ رہیج الاول سم ۳۵ اھ مطابق ۲۲ جون ۱۹۳۵ء

سے دست میں اس کا کا ہے تمام امور تعلیم ہیں اور شرع شریف کی تعلیم کے مطابق ہیں پہنے نمبر کا مطلب یہ ہے۔ کہ نسل ورخ ندان پر سیکبر اور ایپ فخر کرن جس ہے دوسرے مسلمانوں کی قومین ہوتی ہونا جانز ہے اور ہائی سب نمبر در ست میں ر ،محد کفایت ایٹد کال ملتد سہ'

کیا جاہل شخص ولی بن سکتا ہے ؟

یہ بال ) جابل آدمی عارف ولی ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ اور اگر تسمت کی تیزی ہے ہو جائے تواس کو علم لدنی ماصل ہو ناضروری ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۴۹ محمد مقلسود احمد خال (نا نبوے) ۲۹ مفر ۵۵ ساتھ مطابق اسم مئی ۲۹ ساتھ۔

رحو اب ۷۳) عرفی طور پر جابل آدمی لیعنی وگ جس کو جابل تجھتے ہوں وہ ولی ہو سکتا ہے اور واا یت

۱) ۲ر ۱) عن ابی هربرة قال " رسول الله ﷺ ال الله قد ادها علكم علية الحاهلية و قحرها بالاناء موساتهی و قاحر سفی الله سر آدم و آدم من برات ليدعن رحال فحر هم باقوام " رسس ابی داؤد انات المفاحر بالاحساب ۲ ، ۳۵ طامدادیه مدان)

، ، ۲) عن اس عسر ال رسول الله ﷺ قال " كل مسكر مرا و كل مسكر حرام ( صحيح مسلم بات ان كل مسكر حرام ۱۹۷/۲ ط قديسي كتب حاله كراچي )

١- (٣-٣)قال رحمه الله تعالى " السماع والقول والوقص الدى بفعله المتصوفة في رماينا حوام لا يحرز القصاد
 البه والتحلوس عليه وهو والعباء والموامن سواء (العالمكيرية الباب السابع عشر في العباء واللهو ٣٥٢/٥ ط
 ماحديه كويته )

"- ٤) واما الدس يتعدون بالرياضيات والحنوات ونتر كون الجمع و تحماعات فهم الدين صل سعنهم في الحياة لدنيا وهم يحسنون انهم بحسنون صنعًا ( شرح العقيدة الصحاوبة ص ١١٥ ط فديمي كتب حاله كراچي )

شام عن عبد لندس سد قال "كان وسول الله ﷺ ادا اتى بات قوم وبقول " انسلام عبيكم" سس بى داود بات كم مرة بسيم فرحل فى لاستيدال ٢٥٨٢ ط امداديه مليات

۱۹۸۱) وفی نفیه "لداکره طفله علی تعلیم قرآن وادب و علم نفریصته علی الو ندس" ( الدر اسحدار اداب العربر ۱۳۸۱) العربر ۲۸۸۴ طاسعید)

۱۰/۱۱-۱۱) اسماع صوت الملاهي كصرب قصب و محوه حرام ( الدر المحتار ' كتاب الحطر والا باحة ٣٤٩/٦ طاسعيد)

٣٤١ - ١٥) و يكره اتحاذ الضيافة من اهل المبت لابه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة وروى الامام احمد و ابن ماجه باسناده عن حرير بن عبدالله كما بعد الايقاع الى اهل النيت و صنعتم الطعام سر الباحة (رد المحتر 'كتاب الحنائر مطلب في كراهمه الصيافة من اهل المبت ٢٤٠١٢ طسعيد)
١٦) و يكره اتحاد الطعام في اليوم الاون والثالث و بعد الاسوع (مرجع سابق)

کے سئے جس قدر علم ضرور ک ہےوہ خداو ند نقال اس کو عطافر مادیتا ہے ، محمد کفایت للد کان اللہ یہ ' کرا مت بعد انموت ممکن نہیں

رسوال) کی مرئے کے بعد کسیوں کی کر مت، نز کفر ہے؟ المستفتی نمبرے ۵۵ مولوی عبدا عیم (ضلع پژور) ہم ربع روں ۱۳۵۵ مطابق ۲۶ متی ۱۹۳۷ء (حواب ۷۴) وں کی کرامت بعد موت بھی ممکن ہے۔ وقحمہ کفایرہ، ابند کان للدلہ '

# حضور ﷺ کانام من کر انگوشھے چومنے پینکھوں پر لگانے کا تھیم

رسوال) (۱) ذین کے درمین جب مؤذن استهداں محمد ارسول الله کتا ہے قینام مبارک محمد پر سامعین اپنے دونول ہاتھول کے ابہم کوچوم کر آنکھوں پر رکھتے ہیں بیاج ئز ہے ہیں ہ المستفتی نمبر ۱۲۸۳ محمد گھوڑو خاں صاحب ( صلع دھارو ڑ) ۱۹ شوال ۱۳۵۵ ھے مطابق ۳ جنوری کے ۱۹۳۶ء

(جو اب ۷۵) سنخضرت کے گئا اس ای سننے پر اہم مکو چو منا ور سنکھول سے لگانا سنت شیں ہے مضور کے گئا نے کوئی ساتھ نہیں دیااور نہ صحابہ کر م سے یہ عمل در آمد ہوابال مند فردوس دیلی سے ایک رویت اس کے متعلق نقل کی گئی ہے وہ رویت ضعیف ہے (م بھض بزر گوں نے اس عمل کو آنکھیں نہ دکھنے کے لئے آنکھیں نہ دکھنے کے لئے آنکھیں نہ دکھنے کے لئے گئا تا ہورا یک علاج کے عمل کر سے عمل کر دیا ہی بہتر ہے تاکہ وگا انتہاں میں مبتلانہ ہوں۔ م محمد کرتے ہیں اس نے س کو ترک کرد بتا ہی بہتر ہے تاکہ وگا انتہاں میں مبتلانہ ہوں۔ م

شجره کو قبر میں دفن کرناجائز نہیں .

(سوال)جو شخص کسی پیر کامرید ہواور س فاشجر ہ دوسر ہے گاؤل کورہ گیا ہواوراس شخص کا دوسری جگہ

۱) و الولى هو الغارف بالله لغالى و صفاته حسب ما يمكن المواطب على الطاعات المحبب عن المعاصى شراح لعفائد النسفية إلى 1 في مكسا حبر كثير كراچى.

<sup>(</sup>٣) وكتاب لفردوس من قبل طفرى بهامه عند سماع اسهدات محمد رسول الله في الأدب با فانده و مدخله في صفرف انحمة و نمامه في خواشي سحر بعرمني عن المتقاصد الحسنة لنسخاوي و ذكر دنك الجراحي وعلى تم قال ويم يصح في المترفوع من كن هذا سيء رزد المحتار باب الأدب ١ ٣٥٨ ط سعيد)
٤) اي و كل حائر ادى لي اعتقاد ذلك كره وزد المحتار كتاب الصلاة ١ ٣٧١ ط سعيد

انقال ہوج ئے تواس شجرہ کو کیو کرناچ بنئے بعض کہتے ہیں کہ بعد میں اس قبر پر تھوڑا کھود کر اس میں دفن کر دیناچ بننے۔ المستفتی نمبر ۷۸ سالشخ اعظم شخ معظم ملاجی صاحب (مغربی خاندیں) ۲۷ وی انحجہ ۱۳۵۵ اے مطابق ۱۱،رچ کے ۱۹۳۷ء

# ن محرم عورت کامر شد کے ساتھ ریناہ ئز نہیں .

(سوال) زید بھر ۵۵ سرائیک مستند ، لم فاضل اجل مدرسه عربیه داویند کا قدیم سندیافته حافظ قاری حاجی سلسله عالیه نقش بندیه مجد دیه کا کامل مکمس بزرگ نتیج سنت که شایداس کی نظیر متفقه مین میں ہی ملے زیدوا تفامیس آپ اپنی نظیر۔ صحبت ایسی بار کت اور پر اثر که بہت سے نسبت مجد دیہ ہے سر شار ہو کر سلوک ختم کر چکے اور بفضدہ نعی لی انت عت طریقہ میں مشغول ہیں۔

ایک غورت مساة خالدہ ہم ۳۰ سال انگریزی تعلیمیافۃ جدید تمذیب و تمدن کی دلدادہ س کی اینے خونہ ہے اس بنا پر بنوانی ہوگئی کہ وہ قادیانی ند بہ پر تفاخالدہ کو بھی مجبور کر تا تفاکہ قادیانی ند بہ انتیار کرے خونہ نے خددہ کو شیکے بہنچ دیااور کہہ دیا کہ میرے یہاں آن پر بچھ کو طلاق ہے بیا اس کو کھو دیا خالدہ نے اور توجہ کا خالدہ پر بیا تر ہوا کہ دیا خالدہ نے اور توجہ کا خالدہ پر بیا تر ہوا کہ انگریزی تمذیب و تمدن خائب ہو گیا خالدہ پر اب، زید کی جدائی شاق ہے معمولات طریقت پر حسب بدایت تختی ہے بہند ہے زید کی ہر خدمت مثلاً وضؤ کا پن دیا اس سے میں پکھا جھانا عشل کر ان کیڑے سن برایت تختی ہے بہند ہو گئے زیداس کو سب بھھا اپنے زید کو بھی اس سے میں بیشی کے ایس ہی محبت ہو چنانچہ زیداس کو سب بھھا اپنے زید کو بھی اس سے میں بیشی کے ایس ہی محبت ہے چنانچہ زیداس کو سبتی ہی کہتا اور لکھتا ہے پردہ نہیں ہے چنانچہ جمال جاتا ہے خالدہ بھی ساتھ جاتی ہے کھانا بھی ساتھ میں نقہ بھی دینا ہے خاندہ کی ورڈ فیونا سنقامت شریعت ترتی پنریہ ہے سورک قریب الختم ہے لباس ور ہر چیز شریعت و خاندہ کی ورڈ فیونا سنقامت شریعت ترتی پنریہ ہو سورک قریب الختم ہے لباس ور ہر چیز شریعت و طاب ا

یوگ ان تعلقات پر انگشت پر ندال ہیں زیدیہ حواب دیناہے کہ میری عمر تقریباً ۵۵ سال ہو چکل ہے شوانی خیالات کا مجھ پر اٹر بھی ہاتی نہیں ہے میں جو پچھ کر ناہوں حسبتۂ للدخامدہ کی تعمیل کے واسطے کر تاہوں کونی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ زید اس امر میں کذب کامر تکب ہونہ الن امور کو پوشیدہ

 <sup>(</sup>١) وقد افتى ابن لصلاح باله لا بحور ديكتب عنى الكفل"يسيل" والكهف و تحوهما حوفًا من صديد للميت والقياس المدكور ممنوع لاد انقصد ثم انتمير و هنا النبرك فالا سماء المعديمة دقية على حالها فلا يحور تعريضها للحاسة ( رد المحتار' مطلب فيما بكنب على كفل الميب ٢/٣ ٤ ٣/ طاسعيد )

ر گھتا ہے خالدہ کے خاندان ہے ، ب وگ موجود ؛ و تے ہیں دلیل میں یارہ نمبر کے اکی آیت نما ب (غیر ولی الادمة) ور حدیت جابر جتا اود ع و قعہ فضل من عبا ں ورحدیت ام ہانی فتح مکہ بیان کر تا ہے۔ اگر ان مور میں شرحی حرمت یا عدم جواز ہے توزید وخالدہ کے باطنی امور سلب ہوج نے چاہیے بتھے گر ایسا نہیں ہے بیجہ جملہ مشاغل شرحی ترقی پذیر اور صحبت و قوجہ میں اثر بدستور ہے۔ المستقسی نمبر ۲۵۸۱ تحکیم عبد القدیر خال۔ بہر انج مور خہ ۲ ستمبر ۱۹۲۴ء

١ فلا بحراح الالحق بها و عليها وبريارة بو بها كل جمعة او المحارم كل سنة او لكونها فابله او عاسله لا فيما عد ذلك الدرالمحتار مع ردالمحبار الطب في منع الروحه نفسها نقيص المهر ٣ ١٤٣ صاسعيد)

۲ ، عن جابر ُفال قال رَسون الله ﷺ 13 سس وجن عبد مو دانت الا با بکولا باکجا و د مجود صحیح ، لاماد سینم بات تجریم الجبود بالا جلیه ۲ ۱۵ ۱۲ طافدیسی کنت جاله کا چی ،

٣٠) مشكوة لمصابيح بالداسكاء واللحاف القصيل لاول ٢٥٦ ك صاسعيم إ

المشیطان، اور حضور کا عمل بیہ ہے و الله ما مست مدہ ید امراۃ قط ، یعنی نمام عمر حضور نیجے نے عور تو اللہ علیہ عورت کے باتھ کو اپناد ست مبارک سیس لگایا۔ ﷺ محمد کفایت اللہ کاان اللہ لد وہلی

ما تورو ظائف کو ثابت شد ہ تر تیب ہے ہڑ ھن چاہئے 'غیر ہ تور میں اختیار ہے ، سو ال ) متعلق و خائف ما تورہ وغیر ہ نؤرہ

(جؤاب ۷۸) جو وظائف آنخضرت نظی ہے منقول ہیں ان کو ای تابت شدہ ترکیب و ترتیب ہے پڑھتا پیا بننے اس میں برکت اور امید قبولیت ہے دی اور جو و ظائف، حضور ﷺ ہے منقول نہیں ان میں اختیار ہے جس طرح چے ہے پڑھے،۔ محد کفایت اللہ کان ابتد لہ'

> مخصوص وقت میں اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنے کا التز ام درست نہیں! (سوال) متعلقہ التزام و ظا نَف اجتماعاً

(حواب ۷۹) نماز مناء کے بعد روزانہ درود شریف پڑھنے کولازم کر بینا بھی درست نہیں جولوگ فی رست نہیں جولوگ فی رست نہیں جولوگ فی رست نہیں جولوگ فی رست نہیں جولوگ فی در بنی ہول اور نی جولوگ کی در بنی ہولی جولی کی جائے دے بولی میں ہولین چاہے ہے نہ بینا چاہے ہے ہول بیا 
حضور ﷺ کا معراج کے وفت حضرت عبدالقادر جیلانی کی گردن پر قدم رکھ کر براق پر سوار ہونے کاواقعہ جہلاء کی طرف ہے گھڑ اہوں ہے .

(سنزال) اکثر موبود خوال صاحبان معرارج مبارک کے واقعات میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ معرج میں تشریف لے گئے وربر اق پر سوار ہونے لگے توبر اق نے شوخی کرناشروں کی اں دفت حضرت غوث پاک محی الدین جیل ٹی ہے۔ پی گردن مبارک حضور ﷺ کے قدم کے بیچے رکھ

ر ١ ) حالج الترمدي البات كراهية الدخول على المعينات ٢٠٢١ طاسعيد

<sup>(</sup>٢) هـحيح البحاري باب اذا حاء كم السؤمنات مها-مرات ٢٠٢٦' ط قليمي كتب حابه ' كراچي

رً٣) و لا شك ال أنباع الادعب المباثوره اولى وارحى للقبول ( مكملة فتح الملهم مسئلة التوسل' ٦٢٤/٥ ط مكتبه دار العلوم كراچى )

د) لماضح على الله مسعود الداحرج حماعة المسحد يهللون و يصلون على السي على احهرا وقال ما اراكم الا ملدعين ( رد المحتار فصل في البيع ٢٩٨٦ صاسعيد )

دی اس وقت آپ براق پر سوار ہو گئے اور آپ شخیے نے فرہا جیسہ میرافدم تیری گردن پر ہے ویسا تب تیرافدم کل اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا کیا ہے روایت سیمج ہے ۱۴ لمستفتی نمبر االا انذیر احمد عزیز اسمہ ریاست ریال ۱۰ جمادی ۱ ۔ وں ۲۵۸ ہے مطابق ۱۹جو اٹی سے ۹۳ء (حواب ۸۰) ہے قصہ ہے اصل ہے 'اس کی کوئی معتبر سنداور ثبوت نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ ل

ساع متعارف 'قوالی ڈھول 'طبلہ 'سار گئی سنناممنوع ہے ۔ (سوال ) سائ متعارف جنی قوالی مع مز میر ڈھول طبلہ ' بتار 'سار گئی وغیر ہ محر مات ثر عیہ ۔ے ساتھے مزروے شرع خو،ص اوعوام کے ہے جائز ہے یا نہیں ؟

رحواب ٨١) قوالى ورمز امير ادرة هول طبد اساركى و بيره سب شما ممنوع اوربد عت يل كا بدعة صلالة (١) بدعت كورون ويتنه و الوراس بين شريك الاوين و له ورسننه والماس بن شريك التعلى باللهو معصية فى جميع الاديان و علل بانه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة كدافى العيلى اله معلى الهذاية و فى المحديث بهى رسول الله من الصوتين الاحمد النابحة والمعنية كذافى الهداية الماس ملكا و المحديث بهى وسول الله تعالى السماع والقول والوقص الدى يععده المتصوفة فى زمانها حرام الايجوز القصاد اليه والحلومن علمه وهو والعاء والممزاميرسواء كذافى الهندية والدائم الدائم الهواب

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح باب الاعتصام بالكِتاب والسنة ٢٧٠١ صاسعيد

<sup>(</sup>۲) یہ مهارت تنجی "کی ۱۳ شرک کا ۱۹۰۱ و کی لی ایت التعلی للہو معصد فی حصع الادبان (العمایة کماپ الشهادة باب من نقبل شهاده، ومن لا تقس ۲۰۸۷ صامصر شمیل در او عمل نامه یحمع الماس علی ارتکاب کسرہ (مرجع سابق ۲۰۹۷) شمل موجود سے

 <sup>(</sup>٣) كتاب الشهادة ناب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٢٦٢ ط مكتبه شركة علميه ملتاب
 إلىاب السابع حشر في العاء والنهو و سائر المعاصي ٥٥ ٢٥٢ ط ماحدية كوئيه.

# كتاب التفسير والتجويد

#### پہارباب س بیات کی تشر س

ميت" ولو علم الله فنهم حيرًا لا سمعهم" البيركاليج مطاب رسوال ولو علم الله فنهم حيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لولواوهم معرصوت ا

ر این میں بھلالی توان کو سنه تااہ به سران کو سند بنا تو بھاگتے منہ بچھیر کر۔ مدجو نتا ن میں بھلالی توان کو سنه تااہ به سران کو سند بنا تو بھاگتے منہ بچھیر کر۔

ند تعال ن کو سمجھا تا اور ساتا ور کچر بھی دونہ منتے اور نہ بجھتے اور بھاگ جائے نیے عقل میں نہیں آت س سے قلب پر بیا اثر ہون ہے کہ موہا بند تعالیٰ کا بید کہن ہے کہ میں کیان کو بناتا میرا بنان ہے کا رہے آئر میں ان کو سنان تو بھی وہ نہیں بنتے ور منہ بچھیر کر بھاگ جائے اس آیت کے تھی مطلب ہے گاہ فر، میں تاکہ بید فرر فع ہو ۔ فقط المستقلی نمبر سم ۲۳۸ ایس محمد ان عیس صاحب صدر بازار (دبلی) عامیمادی وں عرف مواجد معان ۲۲جوانی محمد ان عیس صاحب مدر بازار (دبلی)

حواب ۸۲) تیت کے ثنان مزم میں یہ مذکور ہے کہ مشر لیمن نے آنخضرت ﷺ ہے مطابہ کیا بھا کہ ہگر آب ہے چنجبر ہیں تو تصلی کوزندہ سیجئے (قصی عرب کے کیکہ جداعلیٰ کانام ہے) قصی بڑا چا ور مہارک آدمی بخد گروہ زندہ ہو سر آپ ں نبوت کی تضدیق کرنے ورہم خودان کی تصدیق ن کی زبانی س میں قرآپ کی نبوت پرامیون میں گے م

س مطاب کے بواب ہیں ہے کہ وروہ میان اے کے بے تاریخی ہونی حضرت حل جل مجدہ نے سٹاہ فرمایا کے اگر بند تعالی جات کہ بان کے دل میں فیر ہے وروہ میان اے کے بے تاریخی تو نیس تو ن کو قصی کی زبان ہے تمہری نبوت کی تصدیق ناہ یٹا ( مُرچونک للہ تعالی کے ملم میں ان کے دل میں فیر نہ تھی وراللہ فیلی جانا تھ کہ ان کا بیام میں بہ خلوس پر بئی نہیں ہے اگر قصی زندہ ہوکر بھی حضور بھی کی نبوت کی تعدیق کردے اور یہ وگ تصور تھی کی زندہ کی ہوت کی مطابہ پور نہ کیا ور س کی زبان ہے تعدیق نبوت س بیس جب بھی میں اور س کی زبان ہے تعدیق نبوت س بیس جب بھی میں اور س کی زبان ہے تعدیق نبوت س بیس جب بھی میں نہیں ہوت کی مطابہ پور نہ کیا ور تعمیل کی رہان ہے کہ مماری نبوت کی تاریخ ہوت ہوت کی تاریخ ہوت کو تاریخ ہوت کی تاریخ ہوت کی تاریخ ہوت کی تاریخ ہوت کی تاریخ ہوت ہوت کی تاریخ ہوت کو تاریخ ہوت کی تاریخ ہ

س شان نزول کے متعہ کو پیش نظر رکھ کر آیت کر یہہ کا مطاب اور مضمون مجھنے میں کو ٹی

را لاعال ۲۳

<sup>.</sup> ۷ و عن الحیالی مهم کانو یفولون لرسون الله ﷺ احتی ب قصیا قاله کانا شیخاً منازک حتی بسهد بث و براس بك قادمعنی و نوا سمعهم كلام قصی لخ را رازح المعانی ۳ ۳۷۳ عادار الفكر الناوت

د شواری اور پریشانی باقی نسیں رہتی اس کے علاوہ اور بھی تو جیہ ہے مگر مسلمانوں کے اصمینان قلب کے لئے ریر کافی ہے جو میں نے ذکر کر دی۔ فقظ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی

" فل اندها ابنشر منلکم " کاتر جمه "که دو تحقیق شیل هول بشر ما نند تمهاری "کرنا نامه" - اور تحریف قرآن ہے

(سوال) ایک عالم مندرجہ فیل آیت میں افرے معن اس طرح کرتا ہے قل ان ما انا بسر مثلکہ اسکے دوروہ کا کہے کہ انتہ کہ معنی میں تحقیق نہیں اب سوال یہ ہے کہ (۱) انتها کے تصحیح معنی کی ہیں مد لی بیان فرمائیں (۲) اور ایس شخص جوانتها کے معنی "کرتا ہے شرایعت کی طرف ہے اس پر کیا تھم وارد ہوتا ہے نیزا لیے فحص کی انامت جائز ہے یہ نہیں ۱(۳) جو مسمال ضد اور ہت ہے یہ کمیں کہ بی ہے کہ کے معنی (تحقیق نہیں) ہی تصحیح ہیں اور ہم کر مانیں گے ن کے لئے شرایعت کا تھم واضح فرمیا ہے ۔ المستقلی مفرم ۲۳۰۹ تعلیم محمد صادق صاحب سیالکوٹ کارجب کے مقدوم کی تحریف سمبر ۱۹۳۸ میں محمد صادق صاحب سیالکوٹ کارجب کے مقدوم کی تحریف ہی سمبر ۱۹۳۹ میں رجواب ۸۳ کی ہے ترجمہ نبط ہے ور قرآن پولے کے مقدوم کی تحریف ہی سند یہ مندالید کے شہوت ترجمہ کا صرحہ ہی ہوت سے شرور کی ہوتا ہے جیسے قرآن مجید ہیں ہوتا ہو اس میں خریا مند کا مبتد یہ مندالید کے ہے شوت معنی یہ ہوت غروری طور پر اند تن معبود ہے اور دو مرکی جگہ فرمیاانیا المهکم الله واحد لیعنی ضرر کی طور پر تمدر معبود کی ترجمہ دیں معمود ہی اور دوری طور پر تمدر معبود کی سند کے سرتھ کر آئی نیست کے سرتھ کرتے سے ایسے ایسے کی بیت صور پر تمدر معبود کی ہی سردی طور پر تمدر معبود کی سردی طور پر تمدر معبود کی ہیں ہوتا ہے ہے کہ کہ کر جمہ ایل معم جزائیں نیست کے سرتھ کرتے سے کا لیے گور ایسے کی بیت کہ بیا ہوا ہول گھات پیتا سوت جاگر ایس نیس مثل تمارے۔ ایش پھر ان جیل جو ان مثل تمارے۔ ایش چرائی نیس تماری طرب ماں باب سے بیدا ہوا ہول گھات پیتا سوت جاگر ایل ویراز کرت اوران کون ان والی چان چان کی ترجمہ سے سردر کی طور پر تماری طرب ماں باب سے بیدا ہوا ہول گھات پیتا سوت جاگر ایس نیست کور کرتی دی تار کرتی اور کی تو تا ہو گھر ان کور کرتی دی تار کرتی اوران کرتی اوران کور کی دوران کور کرتی دی تار کرتی ہوں مثل ترجمہ سے سردر کی طور پر تماری کور کرن اوران کور کرتی ہو کور کرن اوران چان کی تار ہمہ سے سردر کی طرف کرتے ہو کے تار ہمہ سے کر ایس کی تار ہمہ سے سردر کی طرف کر ایس کی تار ہمہ سے سردر کی طرف کی تار ہمہ سے کر بر ایس کی کر کی ان کر جمہ اس کی تار ہمہ ان باب سے بیدا ہوا ہول کھات پر بیا کی کر کرن اوران کرن اوران کرن ان در ان کرن کرن اوران کی کر کرن کرن اور

اس لفظ میں مانفی کے معنی میں نہیں دیت۔ ورنہ اسما ہو الله واحد کے معنی یہ اوجائیں کے تحقیق نہیں وہ (ایعنی اللہ) ایک معبود اور اسما الله کم اللہ او احد کے معنی یہ ہول کے تحقیق نہیں اللہ کہ معبود اور اسما الله کم اللہ او احد کے معنی یہ ہول کے تحقیق نہیں معبود اور یہ دونوں معنی کفر کو مشزم ہیں ہی جو تحض کہ اسما ال مشو متلکم کا ترجمہ اول کرتے ہوئی کہ اسما اللہ متبود تحقیق نہیں میں عر مائند تمہارے وہ قرآن مجید کی تحریف کرتا ہے س کی ہ مت بھی

۱۱ کهف ۱۱

۲) فل بهو لاء المشركين با محمد بند با يشر مثلكم من بني دم لا عمم لي الاما خلمني الله و با ابند برحي الي ابا معبود كم ابدى ينجب عليكم ان تعدود ولا تشركوانه شببا معبود واحد (حامع انسان بلطبرى الكهف ١١١٠ ما ١٦ طاييروت لبنان)

#### در سنت سند و محركهٔ بیشه مشركال مشدید و بعی

ئیت '' وات ذالقربی حقہ المخ وبالوالدیں احسانًا'' (اآیۃ)وغیرہ کی تفسیر رسوال) آیت ذلی کامصبوضاحت کے ساتھ مع س کی تفسیر کے بیان فرما کیں ؟

( نوٹ) صاحب ماں کو چپہنے کہ وہ خود پنے عزیزوں کو جو پکھ دینا ہے دے یاضرورت مند کو حیابنے کہ وہ سوال کرے 'جا انکہ صاحب ماں جانناہے ''

<sup>.</sup> ۱ ، ویکره مامته ، ... مبتدع ای صاحب بدعهٔ و هی اعتقاد خلاف انمغروف عن ترسول تبریر الانصار و سرحه معارد بمحتار ایاب الامامه ۱ ، ۹ ۹ طاسعید

۲) سی سر بین، ۲۹

<sup>(</sup>۳) الساء ۳۶

ر ٤ الساء ٨

ماں بپ کا نفقہ واجب ہے(۱) مگر ، سے شخص پر جویا تواولاد کو نفقہ دے سکتا ہے یاماں باپ کو لیعن دونوں کو دنے کی متطاعت نہیں رکھتااور د کا نفقہ مقدم ہے(۱)

صد قات واجبہ پیمنی زکوۃ فطرہ 'عشمر 'کفارہ ہے اصورہ فردع کو نسیں دے سکاناان کے عداوہ باقی تمام قرابت درروں کو 'جب کہ وہ مسکین ہول ' دے ست ہے بیجہ اجنبی مسکینول سے انکاحل مقدم ' ہے ۔)

صاحب مال کو جب علم ہو کہ اس کے کئیے میں غریب اور حاجت مند ہوگ ہیں تو س کو خودان
کو دین چاہئے کئے مانتظار نہ کرنا چاہئے ضروری نہیں ہے کہ یہ ان کو زکوۃ یاصد قر جناکر دے بہحہ
جناکر نہ دینا ہی بہتر ہے کیو نکہ زکوۃ 'صدقہ خیرات کانام سن کروہ قبول کرنے ہے احتر از کریں گے۔ ۱۔
محمد کفایت اللہ کال مقدمہ 'و بلی

تيت "ان عبادى ليس لك عليهم"الية اور " لا غوينهم اجمعين" ين شير تعرض كار فع

(سوال) قرآن شریف میں حضرت آدم عدید السلام کے واقعہ میں مذکورہ کہ اہلیس کو جب التد تعان فی بین فرہ یا ان عبادی لبس لك علیهم سلطان اور خود بلیس کا قرار بھی ہے كہ لا عوینهم اجمعین الا عبادك منهم المحصص حضرت آدم وحوا علیما سلام کے مخلصین بی ہے ہونے میں شک نہیں ورصراحة به بھی فد كور ہے كہ البیس نے دونوں كو بُھكا يا مثلا فاد لهما المنسيطان و نجرہ اس سے من وجہ سمان وراغو بھی ثابت ہوت ہے أن بیت كا تعارض فع فرمائیں۔

المستفتى نمبر ٢ 4 ٨ ٢ موبوكى عبدالحميد - مهتم مدرسه رشيد به لد هياند - مورخه ١٥ انومبر ١٩٣٩ء (جواب ٨٥) قرآن مجيد بين ال عبادى ليس لك عليهم سبطال سبارے بين صريح به كه شيطان كا مقرين و مخصين پر قاو اور غابه نهيں ہوتا بھكانا يا بھكانا يا يكانا نے كى كوشش كرنا منفى نهيں ہے اور لا عوبنهم الحمعيں الا عبادك منهم المه خعصين ه، بين اشتنادر اصل لا غويسهم سے نهيں ہے بلحہ

 <sup>(</sup>١) قال و يحر بولد الموسر على لفقة الا بوبل المعسرين (عالمگيرية الفصل الحامس في لفقه دوى الارحاماً ٥٦٤ ط ماحديه كوئشه)
 ٢ ١٥ على ماحديه كوئشه)
 ٢ ١ عالم كيرية النصل الحامس في لفقة دوى الارحام ١ ٥٦٥ عاماحديه كوئته)

ر , و لا الى من يسهما و لاء (سوير شرحه) و في الشامند أي اصده وان علا كانوبه و اجدده و احداده من قبله و فرعه وان سعن و فند بالولاء بحواره لقية الاقارب كلاحوة و لاعمال والاحوال العفراء بل هم وبي لابه صدة و صدقه و في الطهرية و يبدأ بالصدقات في الاقارب الحرار داممتر باب المصرف ٢ ٣٤٦ ه سعيد ) ردي ومن اعطى مسكينا دراهم وسماها هند أو قرصا وبولى الركة قابها تحريه وهو الاصح رعالم كبرية الناب الاول في تفسير ها وصفتها و شرائطها ٢ ، ١٧ طاما حدية كوئله)

٥) الحجراب ٢٩٠ ٣٩٠

س کے مطاوع ہے ہے تقدیر عبارت کی یوں ہے لا عویں ہم اجمعس فیکونوں من العاویں الا عمادان میں الم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد اللہ مستقی کا احراب فراہا ہے المحمد المحمد المحمد اللہ مستقی کا احراب فراہا ہے گیا۔

حضرت آدم ماید اسام سے جو خزش مونی وہ بتیں کے سطان ور قاوی نے ہے نہیں مونی اسکی شماہ سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ ولقد عہدنا الی ادم من قبل فیسسی ولمہ بحد لله عوما فرلهما میں شیطان کی طرف نبست س کی سعی اور کو شش کے ضرر کے لئے ک محد لله عوما فرلهما میں شیطان کی طرف نبست س کی سعی اور کو شش کے ضرر کے لئے ک تُی ہے کہ سے نہا ڈوہ فعل سر زو ہو گیا جو گئے ہے کہ کہ کہ کے دور لگایا گر آدم پر قابو نہ پر کا لیکن آدم سے نسیا ڈوہ فعل سر زو ہو گیا جو گئے ہے نہیں تھا۔ محمد کہ بیت للد کان بقد یہ ا

() آیت" یعیسی اسی منوفسك و رافعك" (۱.یة) کا صحیح معنی.

(۲) آیت مرج البحریں ہے گئ ور بحرج منھما اللؤلؤ والمرجان ہے <sup>حس</sup>ن و حبین مراد بیزنمھ ہے

( راخبار همعینهٔ موری ۳ نومبر ۱<mark>۹۳</mark>۹ء)

رسوبال) ( )بعبسی اسی منو فیك و رافعك الی و مطهرت الحر، اس گیت مین متوایك ئے كیا \* فتی ہیں ؟

(۲) موح المحرب ملقل سنهما موزح لا بعمان سیموح مسهم اللولؤ والموجان کی موح المحرب المولؤ والموجان کی مواوی صاحب نے آیت ند کورہ کی شر تخ میں محاولہ تغییر راح بہین بیان کیا ہے کہ ول ب مراد حضرت می وحضرت فی صمہ از سراہیں ور آیت ٹانی کا تعلق حضرت مسن و حمین ہے ہے گیا ہے کہ ایس سے کے باید سین

، حواب ٨٦)(۱) آیت تریف ہے معنی میں کہ اے تنہیں میں بی تم کو وفات دینے و ، بول میمود تم کو قتل نہیں کر سکتے جب و فات کا وفت آئے گاتو میں تم کو قبض کروں گا ورتم کو اپنی طرف اٹھاؤں گاور نم کو کفار کی تہمت سے پاک سروں کا ۔

(۲) یہ مطب غت اور می ورے کے لی ظ سے نہیں ہی ایک تخیل ہے جو کسی طرح جمت نہیں

<sup>110 461</sup> 

٣) نعمرت ۵۵

۳۰ برحمن ۲۰ ۹۹

ر کے بعد ۲۲

ره) وفی لفستر انکتر بلامام براری فود، بعانی رانی متوفیث ای متمم عمر کا فحینلد اتوفاک فلا اتر کهم حتی بشلوک بن با رافعت کی شمائی و مقربت نملا یکتی واصوبت عن آن بشمکتو، من فتبك وهنا، ناوین حسن آل جما نا ۱۷۵۵ صادر یکنت العیمیا، تهر با)

ہو سکتا ، محمد کفایت البدیتد کان اللہ الب<sup>د</sup>

(۱) قریمن مجید میں بعض ایسی تمیتیں ہیں جن کا تھم مؤفت تھا ۔ عتاب میں

(۲) قوانین اسلام مفتضائے عقل کے موافق ہیں،

( زاخبار سهدروزه الجمعينة دبلي مورخه ۲۸ جنوري هسويه)

ِ بسوال ) (۱) کیا کا،م ہاک کی کوئی آیت منسوخ اا کلام بھی ہے ؟ یعنی ایک مرتبہ یک ہات کا تھم صادر ہوا' وریچردوسرے موقعہ پر کا،م پاک ہی میں س کی ترویہ کردی گئی ہو(۲) قانون ند ہب اسلام کی منیاد مقتل پر سے 'یا محض اعتقاد پر ؟

رحواب (۸۷) (۱) بل بعض سیس ای بین جن کا عظم موقت تھا ور دوسری آیت کے ناز بہو جائے سے سبقہ بیت کا علم مر تغی ہو سی بیات نہیں کہ کوئی عظم دیا گیا تھا اور اس کی تردید مردی گی بلند سبقہ علم بی وقت تک کے لئے بھی جب تک دوسری بیت نازل ہوں، (۲) اسلامی قانون کی بنیاد قرآن پاک و شخص بی وقت تک کے لئے بھی جب تک دوسری بیت نازل ہوں، (۲) اسلامی قانون کی بنیاد قرآن پاک و شخص سالم کی قانون کی بنیاد قرآن پاک و کوئی مسلام کوئی مسلام عقل صحیح و رہے سیم کے خالف نہیں البت بعض مسائل ایسے دقیق ضرور ہیں کہ فقل کی وہ اس تک رسانی نہیں و بیات نہیں کہ عقل بن کے نواف کوئی دلیں قائم کر سی ہے جو مسست میں بھن جرم ایسے ہیں کہ قوت اجارت ان کے اور اک سے قاصر ہے گر من کا وجود سی کے قالت سے وردین کے ذردین کے آئیس دریافت نہیں کر سکتی۔ محمد کا ایسے باریک ہیں کہ مقل بیر رہام ہو می کے خور دین کے انہیں دریافت نہیں کر سکتی۔ محمد کھا بت نائہ کان انقد یہ ذو کھی ہیں گی مقل بعیر رہام ہو می کے خور دین کے انہیں دریافت نہیں کر سکتی۔ محمد کھا بت نائہ کان انقد یہ ذو کھی

#### دوسرا باب ر موزاو قاف

قر آن مجید میں مواضع و قف کا حکم (سوال ) ایک شخص اپنے کو قاری واقف تجوید تا ہے مگر وقت تلاوت قرآن مجید او قاف پروقف نہیں کر تا پختہ آیات و مصق وغیر ہ حتی کہ رکو تا پر نیز اختیام سورت پر بھی وقف نہیں کر تاہر ابر عراب

۱) بجلاف بحو تاوین ابیجرین بعلی و فاطمه والولؤ والموحان بالحسن والحسن قاله من تاویل الحقیدة والحمماء كالرو قص مرفاق نمفایج كاب العلم القصل الثانی ۲۹۲۱ طامدادیه ملتال )
۲) قمعنی انسیج عندهم از الله بعض الاوصاف من الایة بآیة اجری اما بانیها عامدة العمل انج (انفور انكبر فی صول التفسیر من ۳۸ مكته حر كثیر كوچی)

کے ساتھ پڑھے جان ہے جب ہم وگول نے اس کے متعلق کما کہ متفدیمین و متاخرین نے یہ علامتیں مقرر کی ہیں تم اس کے خاوف ہو قوس کے جو ہیں تاری صاحب نے یہ کہ اوں قوصحت غلا آخر حرف کی حرکت ہے ہو جائے گی دو سرے علم تجوید دنیا ہے مفقود کے قریب ہو چکاہے سیح ہم پڑھے بین سویم یہ کہ قرآن پڑھنے والا مسافر ہے کہ اس کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے لہذ اگر تھکانہ ہو تو در تھو " بین سویم یہ کہ قرآن پڑھنے والا مسافر ہے کہ اس کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے لہذ اگر تھکانہ ہو تو در تھو " میں سے کر ہے گا گر قاری وقف سے گا تو رستہ طے نہ ہوگا ور آگر ہر اہر چرجائے تو زیادہ تلاوت کر ہے گابال سائس ٹوٹ جائے تو وہیں وقف کرناوں و جب ہے درنہ اور سب فضوں ہو قف رنام وغیرہ کس وقف کرناوں و جب ہو اب سنیت فرما کیں ؟ وقف رنام وغیرہ کی ضرورت نمیں ہذا غور وخوش ہے جو اب سنیت فرما کیں ؟ رجو اب کی تمام دلیلیں یاطل ہیں آیات قرآن مجید (جو اب کہید)

(جواب ۸۸) سخص ند کور فی السوال کا قول خلط ہے اور اس کی تمام المیلی باطل ہیں آیات قرآن مجید آق تینی ہیں ال پر وقف کرنا عین انباع مانزل ہے بعض مقامات میں وقف کرناضروری ہے کیونکہ وقف نہ کرنے ہے معنی فاصد ہو جائے ہیں یہ کہ کہ وقف نہ کرنے ہے آخر حرف کی صحت حرکت ہو جائے گ خط ہے کیونکہ وقف کر ما المیل ہو ہو تا ہو کا المیل ہو ہو گا نیز وقف کرنا ہو تھی عرب عرباء کی اسالیہ کام میں واخل ہے ہی اسالیہ عربیت کی معایت نہ کرنے کانام صحت رکھنا ناو قفیت کا نتیجہ ہے اور یہ فرمانا کہ علم تجوید تقریبا مفقود ہو چکا ہے یہ بھی مغاطہ ہے علم تجوید ویسا ہی موجود ہو ہی ہوتا ہم سم کا فقد ل غلم تجوید تقریبا مفقود ہو چکا ہے یہ بھی مغاطہ ہے علم تحوید ویسا ہی موجود ہیں گر اس عمم کے عاموں کا وجود کم بھی ہوتا ہم سم کا فقد ل غلم ہے اور قو عد تجوید ان کاؤ ب میں موجود ہیں گر اس عمم کے عاموں کا بات کی صرت ہی ہوتا ہم سم کا فقد ل غلم ہو الے کا مشل مسافر کے ہونا مسم 'نیکن یہ کول نعقل مند بات کی صرت ہو گئی ہو بائی ہو گئی ہو تا ہم سم کا فقد ل غلم ہو الے کا مشل مسافر کے ہونا مسم 'نیکن یہ کول نعقل مند بات کی صرت ہو کہ خطر ان ہو جو مواقع کہ وقف کے لئے مقرر کتے ہیں دہ دی ہیں موجود ہیں جو گئی ہیں ہی گھر بانہ چاہئے مثا کہ سکتا ہے کہ مسافر کو حالت سفر میں شمر نے اور تو قف کرنے کے مواقع میں بھی ٹھر بانہ چاہئے مثا اللہ کہ سافر کو حالت سفر موریات کے لئے دغیرہ و نیرہ جو مواقع کہ وقف کے لئے مقرر کتے ہیں دہ دی ہیں جو سبے میں موجود ہوں ہو مواقع کہ وقف کے لئے مقرر کتے ہیں دہ دی ہیں جو سبے میں میں موجود ہیں ہو تا ہم ہو دہ ہو سبے سبے بیار کی ہو اس موجود ہو ہو اقع کہ وقف کے لئے مقرر کتے ہیں دہ دی ہیں مقدر کیا ہو کا سب یاضروں کیا ہو دہ ہو مواقع کہ وقف کے لئے مقدر دی ہو مواقع کہ دو قف کے لئے مقدر دی ہو دہ دی ہیں موجود ہو ہو تو کہ دو قف کے لئے مقدر دی ہو دہ ہو دہ کی سب موجود ہو ہو تو کہ دو تا ہو تا ہم موجود ہو دی ہو دہ ہو تا ہو تا ہو دہ دی ہو دہ ہو دہ دی ہو دہ ہ

، "عنداوة" پرسانس توشخ میں "ولهم" سے ابتداء کرنے میں کوئی مضا کفتہ شیں. (سوال) اگر سانس توشخ یک مادر کی وجہ سے "غشاوة" پروقف کر دیااور "ولهم" کو سلحدہ پڑھ دیا تو جائز ہے یہ نمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۵۱۱ نذیر احمد (ضلع منگری " پنجاب ) ۱۰ جمادی شانی مطابق ۲۹ گست ۱۹۳۱ء

<sup>(</sup>۱)قال التحاس فهدا الحديث يدل على الهم كالوا يتعلمون الاوقاف كما ينعملون القرآن و قول الن عمر لفد عشد برهة س دهريا يدل عبى الدلك احماع س الصحابة ثابت و عن عبى قور تعالى و رتن القرآن ترتيلاً في البرتيل تحويد الحروف و معرفه الوقف في الس الالباري. من تمام معرفة القرآب معرفة الوقف والالتداء ر لاتقاذ في عنوم القرآب البوع الثامن والعشروب في معرفه الوقف والالتداء ١ ٨٣ طسهيل اكيدمي لاهور)

(جواب ۸۹) سانس ٹوئے یا کسی اور عذر ہے ''غنساو ق'' پر وقف کردینا اور''و لھم''کو علیحدہ پڑھنے میں کوئی مضا کقد نہیں ہے ()محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'و ہلی

سے لفظ برسانس ٹوٹے جہ ل و فقف نہ ہو تواعدہ افضل ہے (سوال) گر کسی لفظ پرسانس ٹوٹ جائے اور وہال و قف نہ ہو تواس بفظ کاد وہرہ لوٹانا کیساہے؟ (جواب ۹۰) سانس ٹوٹ جائے تواس فیظ کو جس پر سانس ٹوٹا ہے وروقف نہیں ہے 'دوہرہ پڑھ لین بہتر ہے دی محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

(سوال) ايضًا

رحواب ۱۹۱ استفتاء دیگر ) سانس کی جگه ٹوٹ جے کہ وہاں وقف نہ ہو تو او پر سے مدکر پڑھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ ۴، محمد کفایت اللہ کان للدلہ'

# تیسر اباب مخارج خروف

ضادا کثر صفات میں ظاء کامشہہ ہے کیکن مستقل حرف ہے

(سوال) (۱) حرف ضاد کا مشتبه اصوت بفی جو که اکثر کتابول میں آ در زندہ قاربوں کے فروے میں مصرح ہے تواس کا مطلب بیہ ہوسکت ہے کہ صورت صفائی میں تثابہ ہے آسنے میں نطاکی آواز کے مشبہ نہ ہوگاس دعوی میں یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب استاد کل ہیں تثابہ کے قائن ہیں اور س کا قرات بہ تھا کہ اس کا ضاد سننے میں نصابے ہر گز قریب نہ تھا۔

(۲) حرف ضاد اگر سننے میں نددال ہونہ داں مفخم ہونہ دال کے مثابہ ہونہ مخلوط بدال ہونہ مثابہ بالف ہوبکہ مشابہ بالف ہوبکہ مستقل صوت ہو یہ سیج ہے۔

ر ۱) و في النشر لاس الحرري لما لم يمكن لنقاري ال يقرا سورة او انقصة في نفس واحدا وتم يحر التنفس بين كلمتين حاله الوصل بل ذلك كالتنفس في اتباء لكلمة و حب حيثار احتيار و فقة للتنفس والاستراحة و تعين ارتصاء وانتداء و بعده و يتحتم ال لا يكول دلك مما يحيل المعتى ولا نتحل بالفهم ( الاتقال في علوم الفرآل الوع الثامن والعشرول في معرفة الوقف والابتداء ٢٠٨١ صاسهيل اكيدُمي الاهور )

(۲) وقال ابن الاسارى الوقف على ثلاثه اوجه تام وحسن و قبيح والحسن الدى يحسن الوقف عليه ولا
 يحسن الابتداء بما بعده كفوله الحمد لله لان الاسداء بقوله رب العلمين لا يحسن لكونه صفة لما قبيه (الاتقان في علوم القرآن البوع الثامن والعشروب ١ ٨٤ ط سهيل اكتلامي لاهور)

ر٣) حراله بالا

(٣) فآوئ سعدیہ ص ۴ میں مفتی سعد اللہ فرماتے ہیں کہ "حال دال و ضاد مش صاد صالحات و طائے طائے طالحات کہ ہر کیے فرق ہینہم بلامشقت حاصل توال کر دو زبان و فت ادائے ہر کیے ہر دیگرے لغزش نہ کند نبیت الخ" ،س کا کیا مصب ہے ؟ یہ ضاد صححہ ور د س کے در میان کی سبت کاذکر ہے یاضہ د غیر صححہ اور دال کے در میان ہے ؟

(٣) مواانار شیدا تدصاحب فرمانے ہیں کہ دال پُر خود کوئی مستقل حرف نہیں بلحہ وہی ضاد ہے ضاہ کے ہی مخرج سے ورے صور دید ہو تو کیان کے کام سے وہی ضاد ہے یہ تابت ہو سکتا ہے کہ ضاد جو کہ سمج میں دال کے مشابہ ہواور ظاکے مشابہ نہیں صحیح ہے ؟ (فناوی رشیدیہ حصہ سوم ص ٩٣ - ٩٣) کہ سمج میں دال کے مشابہ ہواور ظاکے مشابہ نہیں صحیح ہے؟ (فناوی رشیدیہ حصہ سوم ص ٩٣ - ٩٣) دال پرکی آواز میں پڑھنے والے کی نماز صحیح لکھا ہے قاری کا نماز بھی اس کے بیجیے صحیح کھ ہے قصد وغیر قصد کاذکر نہیں س کی وضاحت فرمادیں۔ المستقنی نمبر ٣٣ خال محمد بنوری متعلم مدر سے مینیہ و بیل واجمادی الاول ٢٣ مطابق ٢ سمبر سوم الاء

(۲) بیٹک ضاد مستقل حرف ہے اور اس کے لئے مستقل صوت ہے نہ وہ دال ہے نہ ظا۔ اور جے دال معنیم کی آواز کہا جاتا ہے وہ ضاد کو اداکرنے کی نبیت سے مستقل آور ہے جو د ر ہے باک جدا ہے اور صفات ظاکی حامل ہے دہ

۱ وانصاد والطاء اشتر كاصفه حهراً و رحاوةً و استعلاءً و طباقً وافترقًا مخرحاً وانفردت انصاد بالاستطالة
 رالاتقال في علوم انقرآل فصل من بمهمات تجويدالقرآن ۱ ۱۰۱ ط سهيل اكيدمي لاهور)

ر٢) المحار عدما ال اشتباهالصاد بالظاء لا يبطل الصدرة و يدل على الدائمشانهة حاصلة بينهما حدًاوالنسر عسر فوحت ال يسقط التكليف (النفسير الكبير: المسالة العاشرة ٧٦٢/١ ط \* دار الكتب العلميه ، تهرال)

<sup>(</sup>٣) حصل في الصاد النساط لا حل رجاً وتها و بهذا السبب يقرب مجرحة من مجرح الطاء الح (التفسير الكبير -المسالة العاشرة ١ ٣٣ ط دار الكتب العلمية تهران)

(۳) یہ عوام کے ضاد ور دال کے متعبق بیان کیا گیا ہے کہ وہ سااو قات اس کو دال خالص کی آواز ہے اداکر نے میں بالخصوص جب کہ وہ کلمہ کا ابتدائی حرف ہو اور مکسور ہو۔ مثلاً صندا کہ عوام اس کو خالص دزایڑھ دیتے ہیں۔

(س- ۵) حضرت مومانار شید حمد کاید فرمان که دال فر کولی حرف نهیں ہے تسجے ہواد جس آواز کودال فر آواز ہونے کی صورت کی آواز ہے تعبیر کیا جاتا ہے وہ دال نمیں ہے بدعہ ضاد ہے جو سے مخرج سے پوراادا ہونے کی صورت میں صفات ظاکا حامل ہو تاہے اور نہ ہونے کی صورت میں اس کو تغییم کے لئے دال پر سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ اس آواز کو اور کسی لفظ سے تعبیر کرناد شوار فغان اس سے شخص کی اپنی نماز بھی تھے ہے اور اس ک افتذا بھی در ست ہے اور اگر کوئی قار کی مجود ضاد کو اپنے صفات نواکا ہوئے میں ہونے کے اس کی آواز خوا کے مشابہ مسموع ہووہ بھی در ست ہے۔ دمجمہ کفایت اللہ کان اللہ ہے '

"ضاد" كومشابه "ظاء" پر صنادرست هے أيادال پر پر صنا،

(سوال) حرف ضاد کو مشابہ خاپڑھندرست ہاداں پُر پڑھنادرست ہنگ ہے نمسر محمد کر درست ہوگی اور کس طرح دیگی ہے فاسد ہوگی ؟ المستفتی نمبر ۲۸۳ قاری امیر حمد صاحب امام مجد مورسرائے دیلی ۲۶ محرم ۱۵۳ ہم مطابق ۱۵ المئی ۱۹۳۰ء مضابہ ہے لیکن مخرج میں ظارحواب) (از قاری محی الاسلام پانی پین) حرف ضاد اکثر صفات میں ظامے مشابہ ہے لیکن مخرج میں ظارہ قطعاً جدااور صفت استطالتہ کی بنا پرصفتہ بھی ممتازے ۲۱، صبح یہ ہے کہ ضاد کو حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ ور اضراس ہے اوا کی جائے اس کی صورت میں تشابہ بعض ضرور ہو تا ہے مگر عینیت نہیں ہوتی ور اضراس ہے اوا کی جائے اس کی صورت میں تشابہ بعض ضرور ہو تا ہے مگر عینیت نہیں ہوتی والوں کی کئی حالیس ہیں بعض آدمی س کو س کے مخرج سے برع بیت صفت معنی ور بیں اور جولوگ والوں کی کئی حالیس میں میں ماہوہ معنی اور جولوگ کی سے جولوگ ادا پر قادر نہیں ہوتے یاان کو سکھانے والا نہیں ماہوہ معذور میں اور جولوگ کی میں کو سے بعض آدمی ذبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کے سر (لیعنی خاکے مخرج) سے ادا

١١ حصل في الصاد انساط لا جل رحاوتها و بهدا السب يقوب محرحه من مخوج الظاء الح (التفسيرالكير السماله العاشرة ١ ٧٦٣ ط دار الكتب العربيه تهران)

<sup>(</sup>۲) وال كال لا يمكن الفصل من الحرفيل الا بمشقة كالظاء مع الضاد و الصاد مع السيل والطاء مع التا احتلف المشابح قال اكثرهم لا تفسد صلاته (عالمگيريه الفصل الحامس في رلة القارى ٧٩.١ ط ماحديه كونته) رسي والصاد والطاء اشتر كا صفة حهراً و رحاوة واستعلاء واطباقاً واضرقا محرحاً والفردت الصاد بالاستطالة والاتقال في علوم القرآن فصل من المهمات تحويد القرآن ١٠١١ ط سهيل اكيدمي لاهور)

ر £ ) أن الطاء وأن كان محرجة من بين طرف اللسان وأطراف الله باالعلياء ومحرج الصاد من أون حافة النسان وما يليهامن الاصر أمن الا أنه حصل في الصاد النساط لا أقل رحاوتها الح (النفسير الكبير المسئلة العاشرة ٧٦٢/١ ط دارالكنب العلمية تهران)

کرتے ہیں جو مین فاہوجاتا ہے یہ غلط ہو و بعض آدمی زبان کی نوک اور س منے کے دانتوں کی جڑ ( یعنی در س کے مخرج ) ہے اواکرتے ہیں یہ وال بن جاتا ہے جو نسط ترب آگر چہ پر ہو۔ خلاصہ یہ کہ نساد صحیح ایک ممتاز حرف ہے گر فاے صفاتی تشابہ ضرور رکھت ہے ، ور وال سے اس کو بہت بعد ہے یہ حضر ت علاء ، تلا سکتے ہیں کہ نماز کس سے در ست ہوتی ہے اور کس سے نباطہ واللہ اعلم باصواب فی کسار الا محمد محل عند پانی بتی ۔ دولت فانہ حضر ت مو یان قاری محمد الحق صاحب مد ظلمہ و بلی ۔ ۲۸ محر مسل سے سے سے معلی عند پانی بتی ۔ دولت فانہ حضر ت مو یان قاری محمد الحق صاحب مد ظلمہ و بلی ۔ ۲۸ محر مسل سے سے سے میں اللہ معمد محمد میں تھی عند میں تھی مھر

(جواب ۹۳) از حفرت مفتی عظم ؓ۔ جو ہوگ قصد ؓ خالص ظایرٌ هیں یاخا صَّ دال پر هیں ان کی نماز نہیں ہوگی اور جو اد کے تصحیح کا قصد کریں مگر صحیح ادینہ کر سکنے کی وجہ سے مشابہ بظامسموع ہویاد ال پُر شانی دے ۱)ان دونوں کی نماز درست ہو جاتی ہے مشابہ بظا پڑھنے وا ہوں کے اداا قرب ں الصحة ہے۔

محمر كفايت التدكان للديه '

لجواب صحیح حبیب المرسلین عفی عنه 'نائب مفتی مدرسه امینیه ' د ہلی

(حواب) (از مولوکی قار کی سید حاہر حسن) امام عیدگاہ دبلی۔ حرف (ض) کے متعلق کیا فتوکی اور بھی ہو چکا ہے جو جمعید لقراء و اتفاظ دبلی کی جانب سے شائع ہوا ہے جس پر اکثر علاء و قرء کے مفصل بیان اور دستخط شبت ہیں وہ قابل ملاحظہ ہے خلاصہ بیہ ہے کہ س کو مخرج سے اداکر نانمایت مشکل ہے جن حضر سے سی کا مخرج پورااد نہ ہو اسکواہل فن سے حاصل کر ناضر ورک ہے باوجود کو شش کے پھر بھی دانہ ہو سکے تو معذور کی خیار کی جائے گی دور نماز در ست ہو جائے گی (۲) احقر انز من سید حاہر حسن عفی عنہ شابی ا، م عیدگاہ دبل ۔ ۲۹ محرم سے ع

ا بو ب تعجیج ۔ احقر محمر یوسف عفی عنه ۔ ناظم علی جمعینة القراء واففاظ دبی لجواب تعجیج ۔ حفیظ مدین حمد ا، م مسجد رنگریزال ۔ باڑہ ہندور وَ ۔ دبلی

ر ١ ، الصاد والعاء اشتر كا صفة حهراً ورحاوةً و السلطاءً و اطافاً وافترقًا محرحاً ر الفردت الصاد بالا ستطاله ، الانقاد في علوم التَّمِرُود فصل من المهمات تحويد القراد ١٠١١ طاسهين اكبدُمي لاهور )

۲) وفي حرالة الاكمن قال القاصي الو عاصم ، ما بعمد ذلك تفسد و ما حرى على نسامه اولا بعرف للمبير لا نفسند وهو المحتار خليد و في لير ربه وهو اعدل الا قاويل وهو المحتار (ردانمحيار المطلب مسائل ربة الفاري السلام عليد)

ر٣ وان كان لا يمكن الفصل بين الحرفين الا بمشقة كالصاء مع الصاد قال أكثرهم لا تفسد صلاته - ومن لا يعرف ينبغى الدينعي الدينجيد ولا تعدر في ذلك قال كان لا ينطق بسانة في نعص الحروف الدين يحد يه ليس فيها بنك الحروف تحرر صلاله (عالمگرية بنات الحامس في رلة القاري ١٩٩١ ط ماحدة كوينة)

"ضدد" کر دار صفات میں مشابہ " ظاء" کے ہے " ضاد" کو" دال پر" پڑھنے والے کی نماز بھی صبیح ہو گ

(سوال) ضاد مشہ بالصوت ظاء کے ہا مشابہ بالصوت دار کے کس صورت میں نماز فاسد ہوگ مورنا عبدالحی لکھنوی فقاوی جدی اول ص ۱۹۵ پر تکھتے ہیں کہ "مشابہ بالد ل پر ھنے سے نماز با قاق میں فوسد ہو جاتی ہے اور مشابہ بظا پڑھنے سے اکثروں کے نزدیک فاسد نمیں ہوتی "یہ صحیح ہے یہ نمیں ؟ المستفتی نمبر ۲۹۳ مولوی محمد سعید (سکھر ضلع انک) ۱۳ اصفر سون سابھ مطابق ۲۹ مکی ۱۹۳۷ء المستفتی نمبر ۳۹۳ مولوی محمد سعید (سکھر ضلع انک) ۱۳ اصفر سون سابھ مطابق ۲۹ مکی ۱۹۳۷ء (جو دال پر جو دال پر عمل باداکرتے ہیں یہ اس مادکی بحری کہ وہ فی دے اور جو ہوگ کہ باکل فی کی واز سے پڑھ دیتے ہیں وہ بھی صحیح شمیں ہذاوال پر کی آورز پڑھنے والے اور مشابہ بظا پڑھنے والے دونوں کی نماز صحیح ہوج تی ہو ہا تھی سے مشابہ اداکرتے ہیں بہذاوال پر کی آورز پڑھنے والے اور مشابہ بظا پڑھنے والے دونوں کی نماز صحیح ہوج تی ہے '

''ضاد''کومشیہ''نوع''پڑھنےوا ہے کے پیچھے نمرز ہو جاتی ہے۔
(سوال) ضدد کومشہ بھاء پڑھنےوا ہے کے پیچھے نمرز ہو جاتی ہے، نہیں؟
المستفتی نمبر اے ۵عبدالرشید (ضع سلٹ)ااجہ دی الدول سم سامطانی ۱۱ اگست ۱۹۳۵ء
(جواب ۹۵) جو وگ کہ ضاد کو اس کے اصل مخرج سے اداکر نے کی کوشش کرتے ہیں اور سننے والے ن کی ادامیں صوت مشہ بھے سنتے ہیں ان کی ادامیجے ہے اور جولوگ اصل مخرج سے ادکر نے کی کوشش میں اس طرح پڑھتے ہیں کہ سننے والے کو دال منجم کی آواز سائی دیتی ہے بھی درست ہوہ بھی فیدی کی وشی سند ہی کی تواز ہے کیونکہ صرف د ل میں در حقیقت تفخیم کی صلاحیت ہی نہیں ہے مگر ان دونوں اداؤں میں دوہ ادائی سے میں صوت مشابہ بظامسموع ہوتی ہے اقرب الی الصحة ہے دی نہیں ہے مگر ان دونوں اداؤں میں دوہ دونوں اداؤں میں دونوں اداؤں میں دوہ دونوں اداؤں میں میں صوت مشابہ بظامسموع ہوتی ہے اقرب الی الصحة ہے دونوں اداؤں میں دونوں دونوں اداؤں میں دونوں اداؤں میں دونوں اداؤں میں دونوں دونوں اداؤں میں دونوں اداؤں میں دونوں اداؤں میں دونوں دونوں دونوں اداؤں میں دونوں اداؤں میں دونوں 
"ضاد" صحیح طور پر مخرج سے اداکیا جائے تو مشابہ " ظاء " ہو گیاینہ ؟ ضاد کو مشابہ دال پڑھن کیسا ہے ؟

(سؤال) حرف (ض) کواگر سیجے طور پرادا کیا جائے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ سے قراء مجودین اور حفظ منفنین کے صدور میں ہم تک پہنچ ہے تو س کی آو زہ نند آواز خائے مجملہ کے ہوگی یا نہیں نیز آج کل عام صور پر حرف(ض) کو دال مفحم یا مشابہ دار کے پڑھتے ہیں اور عوام کاله نعام سے کیا شکایت بہت سے

۱) المحتار عبدتان أشناه الصاد بالطاء لا ينظل الصلوة ويعن على الدائمشانهة حاصلة ينهما حدًا والتميير عسر فوحت الديسقط التكييف ( التفسير الكسر - المسألة العاشرة ١ / ٣٢ ط - دار الكثب العربية تهرال)
 (٣٠) مرجع سابق -

علماء تقتیا بھی بداد یے بغیر صحقیق ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتے رہتے ہیں موجودہ زمانے کے رسائل کو جب بم نے توریت مطاعہ کیا جیساکہ رسالہ الاقتصاد فی الصادی الارشاد فی الضادہ نجیرہ مک توہم نے تحوایہ کتب معتبرہ تبجوید و فقہ و تفسیر و صرف کے مصرح پایا کہ حرف(ض)صحححہ عربیہ صوت اور سمع میں نطاء کے ، نندہے ورغیر اس کے دال مفخسہ یا مثلبہ دال کے جو کہ تنج کل مروج ہے غلط ور حن جلی قرر ویا ہے ہرائے نمون عبارت جہد کمقل علی جاتی ہے۔ فاد لفظت بالصاد فاد جعلت محرجها من حافة اللساد مع ما ينيهامن الاصراس بدود اكمال حصر الصوت واعلبت لها الاطباق والتفحيم الوسطين و التفشي القليل فهذا هو الحق المؤيد بكلمات اتمة التجويد والتصريف في كتبهم ويشبه صوتها حينئد صوت الطاء المعجمة بالضرورة وما دابعد الحق الا الضلال أورجم المقل كے منهيہ پر عبارت شعله (فارس) كي ہے ﴿ وَامَا أَقُولَ لوِ كان حق اداء الضاد المعجمة كالدال المهمنة المطبقة اوالدال الحالصة كما هو الدائع س اكثر الباس من الحواص والعوام في زمانيا هذا يقدر عنيه النيارع في اول الشروع ولا ينعسر على أحد فما اسعدرماسا بعد رمال صاحب الرعاية بثمال مائة واستبل سنة التهي اب ہم جبران ہیں کہ اگر دین کی کتابوں کو دیکھیں تو حرف(ض)صحححہ عربیہ آواز میں مانند ظاکے معلوم ہو تا ہے وراگر چود طویں صدی کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ قرمشانہ دال کے پڑھتے ہیں لہذا ہے مات قابل دریافت ہے کہ اگر ضاد مروجہ یعنی مشاہر د س کی صحت کسی تاب میں کتب دین ہے ہو توبر ہ کرم نام کتاب مع عبارت درج استفتا فرمادیں ور گر نہیں توجو صحیح حرف ہے اس کی ترویز کو واشاعت میں عصو عدیہ، بالمنواحذ کا مصد ق بن جائیں حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک سنت کو میری سنتول میں ہے بعد ہتت کے رائج کرے تواس کے وسطے اتنا ثواب ہے۔

المستقتى نبر ۱۱ ید خیس حمرشه (ضعی مظفر گرم ) ۲۰ زی الحجه سم سواه مطاق ۱۵ امار ۱۹۳۱ و رحوات ) (از مو بانا ناما مرسوب به ی) به موفق سمواب حرف (ض) کو اگر صحیح ادا کیا جائے فروراس کی آداز ماند آداز طاء کے بوگ کیونکه ن سب میں باہم سخت مش بہت ہے تغییر کبیر جلد اول میں ہے۔ والمحتار عبدنا ان استماه المضاد بالطاء لا بسطل الصلوة و یدل عبیه ان المشابهة میں ہے۔ صلة یسهما حدا و النمبیر عسیر فوحت ان یسفط التکلیف بالفرق دوسری جگه س بلد میں ہے فشت مما دکرنا ان لمشابهة میں الصاد والطاء شدیده والتمبیر عسیر فعول لو کان هذا الفرق معتبر الوقع السوال عنه فی رمان رسول الله الله او فی ارمیة الصحابه لا سیما عبد دحوں العجم فی الاسلام فیما لم یسفل وقوع السوال عن هذه المسئنة علمیا ان

١٠ المسالة العاشرة ١٠ ٦٢ طادار الكتب العلمية تهرات

النميير بين هذي المحرفيل ليس في محل التكليف اور شخ احمد كل عين قروى بيل كلما به لو الدل الضاد بعير طاء لم يصح قرأته قطعا فعلم مل هدااله لم يقع خلاف في الدالهاد الأكما وقع في الظاء فالنطق بها دالاً لم يقل احد تصحته الماور مولوى عبرالحي صاحب للمعنوى في الظاء فالنطق بها دالاً لم يقل احد تصحته الور مولوى عبرالحي صاحب كمنوى في مكت به وما عيسا في محموعة لفتاوى المين يورى شخق الله مند بيل مرسد مينيده المحسل هذا المجواب هو الصحيح الا الله عن علمه و عمله العدد محمد صديق بقلم حود اصاب المحسب فيما اجاب بارك الله في علمه و عمله سلطان محمود تقلم حود عها عنه

احواب ۹۹) (از حضرت مفتی عظم) یہ صحیح ہے کہ ضاد کی آو زصحت ادا کی صورت میں ظاکے مشابہ ہوتی ہے ، اور صحت ادانہ ہو قویہ آواز ایک انبی آواز ہو جاتی ہے کہ وہ نہ ظاکی آواز ہوتی ہے نہ مشابہ ہوتی ہے کہ وہ نہ ظاکی آواز ہوتی ہے نہ درکی ورجو صحف صحت ادا پر قادر ہوس کو صحیح ادا کرنی چاہئے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' رجو اب ۹۷ دیگر ۹۷ کی ساد کو جب صحیح طور پر اپنے مخرج ہے ادا کی جائے توس کی آواز فاع کے مشابہ ہے سے جو وگ کہ س کو مشابہ الصوت بظا پڑھتے ہیں وہ غلط نہیں ہے ہاں جو خاص ظا پڑھیں قوہ غلط ہیں یہ بھی غیط ہے ، من فایل ہوں خاص دال کی آورز سے پڑھنا جسے اکثر عوام پڑھتے ہیں یہ بھی غیط ہے ، من محمد کفایت متد کان اللہ لہ ' ۲۱ محرم هوسے ھے مطابق سماایل ہم البریل ۱۹۳۱ء

غیر المغضوب یو لا الصالین ہیں ضاد کو قصدًا ظاء پڑھناغط ہے' صحیح ادا کیاج ئے تو مثابہ ظاء ہوگی

(سوال) قرآن پاک میں عیر المعصوب یا ولاالضالیں فاکے ساتھ قصد اور دال پر کے ساتھ فقد پیدا ہوتا ساتھ پڑھنا اور مقصود غیر المعضوب کو درکرنا ہے ور مروج یعنی دار پر ہے اور فاسے فقنہ پیدا ہوتا ہے بردونوں جائز ہیں یک اور اگر یک جائز ہے توکون ساج نز ہے اور اگر ناج نزکو کوئی پڑھے وکی سزا ہے 'المستفتی نمبر ۱۱۷۵ کرم فاس صاب علم مسجد چوری خیل (صوبہ سر صد) ۲۰ جمادی شانی مصابق مطابق ۸ ستمبر ۱۳۱۹ء

رجو ال ۹۸) ضاد کو خاپڑ ھناغلط ہے کی طرح دال پڑھنا بھی غطے ضاد اگر اپنے مخرج سے صحیح طور پر داہو تواس کی آواز خاکے مثالبہ ہوتی ہے دال پر جسے کہ جاتا ہے وہ بھی ضاد کی آو زے اور ضاو دا

۱ فدوی حدید، ص ۲۰۹ ه مصو

۱٬۲ ۸۱ تا ۸۷ ط سهيل کيدمي لاهور

٣ ، والصاد والطاء شتركا صفته حيمر اور حوة واستعلاءً و صاقاً و افترفا محرحاً و انفودت الصاد بالاستطاله ( الاتقاب في علوم انقراب فصل في نسهمات ١٠١١ طاسهيل اكتدمي لاهور )

رع) حرامه بالإ

کرنے کی نبیت ہے ہی آو ز کالی جاتی ہے ہذا دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتے(۱)محمد کفایت اللہ کان ابتدلہ'

(حواب ۹۹ دیگر ۱۶۵۵) ضاد سیخ مخرج و صفات میں طاکے قریب اور مشتبہ تصوت طاہے سے بات تم م تجوید کی کتابوں میں مذکور ہے اور فقہ حنفی میں بھی اسی طرح مر قوم ہے(۱) محد کفایت اللہ کان اہتد لہ' ۹ربیع الروسال صطابق ۳۰ مئی سے ۱۹۳۱ء

"ضد''کوخاص" طا"یا" دال "یرٌ هنانسطے.

رسوال ) عام طور ہے بعض جگہ ضاو کو مثنابہ سنخرج و ل پڑھتے ہیں جیسا کہ رضی اللہ عند کو ردى الله عنه ولا الضاليل كو ولا الله المين اور عيد الشحى كو عيد الدحى وغيره ممراكثر مقامت بر ضاد کو ضاد ہی پڑھتے ہیں مثلاً ماہ رمضان کو رمدان حضرت کو حدرت اور مرمض کو مرد نہیں کہتے ور رصبی الله عله كوردى الله عنه كتے ہيں تومعنى بىبدرجاتے ہيں ردكے معنى پھير، نكار شوخى وغيره ك بیں اگر چہ اس کے میہ معنی نہیں ہیتے مگر ظ ہر میں روی اللہ کمنا کرید ہے رسا یہ زینت القاری میں لکھ ہے کہ ہم او گول میں یہ ایک ایک دیا تھیل گئی ہے کہ ضاد کو داد پڑھتے ہیں ورباوجود میکہ ضاد کا تلفظ ندسے ملت ہوا ہے دال ہے نہیں متاجعیا کہ تمام تفسیر ورسّب قرئت مثلٌ فتح اعزیز ورفتح القدیرینیزا تقان و غیرہ میں لکھاہے کہ ض فرسے ملذ ہوحرف ہے دی سے متاہو نہیں ہے ہمذاضاد کو دادیرٌ ھناغیطہ۔ المستفتى نمبر ١٥٢٩ مدير راه نجات (كالمهياداز) به ربيع الثاني ٢<u>٨ سا</u>ره مطابق ٢٠ جون <u>يرسوا</u>ء رحواب ۱۰۰) یہ تعجیج ہے کہ حرف ضاد کو دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کہ وہ ظا کے ساتھ پنی اکثر صفات میں مشبہ ہے مگر طاء ہے بھی وہ جداگانہ حقیقت رکھتا ہے لیس جو شخص اس کو غاص ظاہر<u>ڑ ھے</u>وہاہ رجو تفخص خاتص دل پڑھے وہ دونوں تبدیل حرف کی مرتکب ہیں اور جو شخص ضاد کو د کرنے کے قصد سے پڑھے ور س کی آوازو ں پر کی نکلے یا فا کے مشاہہ نکلے ان دونوں کی نماز صحیح ہو گی اور خاکے مشابہ پڑھنے و یا قرب بی السمند ہو گاری اور خالص دال کی آو زیت او سرناغلط ہے د س پر جس ''واز کو ہم نے کہا ہے وہ ضاد کی جُڑی ہوئی آواز ہے کیونکہ داں میں فی حد ذانۃ تفخیہم خمیں ہوتی۔ محمر كفايت التدكان لتديه وبل \_

۱ ) مرجع سابق

<sup>,</sup> ۲) مرحع سابق

ر ۳) ایصا

ولا الضالين كو ولا الظالين (بنظء) پر مناغلط ب

(سوال) شراکولہ میں کچھ روزے ایک فتنہ کچھیا ہواہے کہ یک شخص جو پیش امام ہے، س کا کہنہ کہ سورہ فاتخہ میں و لاالصالین کو فظ ظ سے پڑھنا صحیح ہے ور والصالین کوض سے پڑھنا غط ہے لہذا بروئے اظہار حق بیا استدعاہے کہ ولا الصالین پڑھنا چاہئے یولا الطالیں اور شخص ندکور کا کہن ہے والاالف لین پڑھنے ہے والاالف لین پڑھنے سے نماز فاسد ہوج تی ہے۔ المستفتی نمبر ۱۸۱۳ سامیل خاں حسن خاں (برار) ۲۲ رجب کے سے مطابق ۲۸ ستمبر کے ۱۹۳۰ء

ہے س

(حواب ۱۰۱) یہ کہنا کہ الضالیں کو افظ ظاسے پڑھنا صحیح ہاور فظ ض سے پڑھنا صحیح نہیں ہے'
درست نہیں ہے س کوض سے پڑھن چاہئے فاسے پڑھنا جائز نہیں ہے گربت یہ ہے کہ ض کواصل
مخرج سے ادا کیا جے نے توس کی آواز ظاکے زیادہ مشبہ ہوتی ہے اور دال سے اس کو کوئی نبیت نہیں ہے
وگ یہ سجھتے ہیں کہ فاسے پڑھا ہے حال نکہ وہ ضاد بی ہوتا ہے ظانہیں ہوتا پی ضاد پڑھنے کا قصد
کر کے اصل مخرج سے نکانے کی سعی کرنے وار ٹھیک پڑھتا ہے اگر چہ سننے و لول کو ظامعلوم ہولیکن گر
وہ ظائر ہے کا قصد کر کے ظالین پڑھے تو یہ غلط ہے،) فقط محمد کھایت اٹند کان اللہ لہ 'دہلی

ولا الضالين كو ولا الظالين ير صنادر ست ـ عياو لا الدو الين؟

(سوال) ولاالصالین کے ضاد کو کوئی نماز میں (یاب ہر نماز سے) مخرج بیطامتنہ طوالین پڑھتے ور کوئی ضاد مخرج بلدال پڑھتے مثلاً دوالس پڑھا کرتے ہیں اب بتلاسیئے کہ کس کی نماز صحیح ہوئی اورکس کی باطل اور کس کا پڑھنا غلطہ ہوگا۔

اکثر علاء کا فتوی مخرج بلد ب پر ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو عوام انناس واکثر حافظ قرآن و علاء ضاد کو مخرج بلدال کیول پڑھتے ہیں آیاان ہو گوں کا پڑھنا نعلظ ہے یا صحیح عوام الناس خصوصاً مریدان مو نگیر کے کہتے ہیں کہ میرے پیرو مرشد مجمع فیوض لبر کات مول نامجہ علی مو نگیری بھی ضاد کو تازیست مخرج بایدال مثلاً دوایین پڑھتے ہے آیا حضور کا پڑھنا کیا غلط تھا پھر ایسا ہی مکہ و مدینہ منورہ کہ قراء حربین بایدال مثلاً دوایین پڑھتے ہے آیا حضور کا پڑھنا کیا غلط تھا پھر ایسا ہی مکہ و مدینہ منورہ کہ قراء حربین شریفین کے چارول مصلوں کے امام و علمائے محد ثین بعد تمام بل عرب و الاالصالیس کو مخرج بلدال مثلاً دوالین پڑھتے ہیں آیا ان حضر ات مجمع مثالی دوالین پڑھتے ہیں آیا ان حضر ات مجمع مفاد کو مخرج بدال پڑھتے ہیں آیا ان حضر ات مجمع مفاد کو مخرج بدال پڑھتے ہیں آیا ان حضر ات مجمع مفاد کو مخرج بدال پڑھتے ہیں آیا ان حضر ات مجمع مفاد کو مخرج بدال پڑھتے ہیں آیا ان حضر ات مجمع مفاد کو مخرج بدال پڑھتے ہیں آیا ان حضر ات مجمع مفاد کو مخرج بدال پڑھنا کیا غمط ہے ؟

مفتی ہرت شرعیہ پھو واری شریف پٹنہ نے س مسئد کا جو ب یوں دیاہے کہ ض ورظ ہے دونوں حرف قریب امخرج ہیں اس لئے اگر ضالین میں ماوجود کو شش کے من صحیح مخرج ہے ادانہ ہو ور اس کی جگہ نو پڑھا گیا ہو تونماز فاسد نہ ہو گئی مخلاف س کے اگر داں پڑھا جائے گا تونم ز ف سد ہو گ کیو نکہ یہ خان کخرن بھی ہے ور سے معنی بھی متغیر ہوجت ہیں (فروی قامنی خابی سے ہیں ایس ہی کہیں ہے سے ۱۹ جا ) ہاتی رہا قراء ہور عہاء جو قر کت و تجوید کے فن سے واقف ہیں وہ خاد کو سیجے مخرج سے اوا کر ت
ہیں وہ دو لین نہیں پڑھتے سیکن جو وگا اس فن سے ناواقف ہیں وہ قراء کی غلط نقل کر کے دو لین پڑھتے
ہیں قوان کی نماز اس سے فاسد ہوتی ہے ایسے وگوں کو کسی قاری سے بیکھ لینا چاہئے ور کو شش کر نا چاہئے
کہ خل کو صیحے مخرج سے اوا کریں۔ فقط المسسنفنی نمبر ۲۱۱۹ منٹی جلال مدین صاحب آ جہاد ک
ا وں واسی مطابق ساجون ایم 19ء

ر حواب ۲۰۲) ضاد کو قصدادان طاک مخرج سے اداکر ناغط ہے اور اس سے نماز فی سد ہو جاتی ہے۔ لئین ایسا کوئی شخص نہیں کرتا ۔ قصد د س پڑھے یا قصد طاپڑھے۔

و گار دہ قابی کرتے ہیں کہ ضاد کو صحیح آنینے مخرج سے او کریں لیکن ان ہے تعلیج وانہیں ہوتا ور س میں تین صورتیں ہوجاتی ہیں اول قوعوم کی قرائت کہ وہ صاف دال پڑھتے ہیں ور نہیمی کو شش بھی نہیں کرتے کہ اس کو سے اور دی ہے علیجدہ کرکے اصل مخرج سے یاس کے قریب قریب قریب در کریں ان کا یہ فعل ناجا نزاور عمل خطاہے ن کی نماز بھی نہیں ہوتی ،

تیسری صورت ہے کہ داکر نے وافائین پڑھنے یعنی باکل ظاپڑھ دینا ہے اور سمجھتا ہے کہ یونکہ میں مندہ کو د نہیں کر سنتا س سنے سکو فاکی آوازے مشابہ او کروں کیونکہ ضاد اور فا آپ میں ترب الصوت اور مشابہ صفات رکھنے و سے ہیں قاگر چہ بیہ خیاں تو صبح نہیں مگر اس شخص کی نماز س نے ہوجائے گ کہ یہ ضاد کواشکے صل مخرج سے ادانہیں کر سکتا ور جس طرح و کیا ہے وہ س کے ب

۱) ماداه في التصحيح والتعلم رئم يقدر علمه فصلاته، حائرة، وأن نوك جهده فصلاته فاسدة كد في المحبط رد المحبار مطعب في الاشع ۱ ۱۸۲ طاسعيد)

ر ٢ ) و نصاد وانطاء استرك صفه جهرا ورجاوه واستعلاءً و اصافاً و افترف مخرجاً و نفردت الصاد بالاستطال الحجم الانقاب في عنود الفو ب فصل في لمهمات ١٠١١ ط سهيل اكيدمي، لاهور )

مخرج کے بعد ض اوصاف پر مشتمن ہے اور اگریہ شخص یہ نیت کریے کہ میں طاپڑھتا ہوں تواس کی نماز بھی نیہ ہو گی۔(۱)

۔ نمازای صورت میں ہوگی کہ قصد تو کرے ضاد کااور ادائیگی میں مشتبہ الصوت بظامعلوم ہو۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ ، دبلی

# چو تھاباب اعر اب قر ان

قرآن مجید کے اعراب حضور ﷺ کے زمانہ سے کتنے برس بعد لگائے گئے ؟ (سوال) قرآن شریف کے اعراب کس زمانے میں اور کس نے لگائے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۹۹ حسین جمال الدین منهار راجپور ۸ اصفر ۱۵۳ اھ مطابق ۲جون ۱۹۳۳ء (حواب ۱۰۴) قرآن مجید کے اعراب زمانہ سنحضرت ﷺ سے تقریب سنز برس کے بعد لگائے گئے ہیں۔ بھریہ سنز برس کے بعد لگائے گئے

پیش ( ن ) کوواؤ معروف اور زیر ( ب ) کویا معروف کی طرف ، کل کر کے پڑھا جائے۔ (سوال ) اعراب زیراور پیش کو کس حرح پڑھا جائے کوئی یہ کتاہے کہ زیراور پیش کوہ ریک آو زے پڑھنا صحیح ہے کوئی کمتاہے کہ موٹی آواز ہے پڑھنا چاہئے مثنا الف زیراے۔ ب زیر ہے۔ یاالف زیرائی ب زیر بی کون سر صحیح ہے ؟

المستفتی نمبر کا ۵ عبرالغفور (کوند را جپوتانه) ۲ ربیج الثانی ۴ میل مطابق ۸ جو لائی ۱۹۳۵ء رحواب ۲۰۶۱) سیح بید ہے کہ پیش کو واؤ معروف کی طرف اور زیر کو بائے معروف کی طرف ماکل کر کے پڑھ جائے مگر ذیادہ تھینچانہ جانے کیونکہ کھینچنے سے پور ک و دیا پور کی یا ہوجائے گی اوروہ سیح نہیں اور و و مجمول بیائے مجمور کی طرف ماک کرنا عربی سیح کے خداف ہے ۔ محمد کفایت لند کان لند لد،

 <sup>(1)</sup> قال الفاضى الو عاصم ١٠ تعمد دلك تفسد، وال حرى على لساله اولا يعرف التميير لا تفسد وهو المحار حليه و في البرازيد وهو اعدل الاقوال، وهو المحتار (رد الهمحتار مطلب مسائل رلة القارى ١٣٣/١ ط سعيد)
 (٢) انظر تفسير الفرطى مقدمه المولف ١/٥٤ ، ط دار الكتب العلميه، بيروت)

<sup>(</sup>٣) فعت . دل الحديث على ال التعنى بالقرآل لا بحور على الاطلاق بل هو مقيد لقيد عدم احواج القراك من لعربية الى عير هابال يفرط في المد و في اشبأع الحركات حتى يتولد من الفتحة الف و من الضمة واؤه و من لكسرياء، او يدعم في غير موضع الا دعام فال لم ينته الهي هذه الحد فلا كراهة (علاء المسنى، باب ماحاء في وحوب بحويد انقرآل في هذه العنوم الاسلامية، كراچى)

# جو'ب کی تو منیح

(سر ب ۱۰۵)(۱۰۵) متعلقہ سواں ند کورہ۔ فقیر کے پہلے جو بکامطب ہے ہے کہ امحمد کی وال پر جو پیش ہے اس کو واؤ معروف کی طرف ماکل کر کے پڑھا جائے ور لقد کی ہائے بنیجے جو زیر ہے اس کو پیش ہے معروف کی طرف ماکل کر کے پڑھا جائے گئر زیادہ نہ کھینچنا چاہئے کہ الحمدو ہو جائے یا للھی ان جائے۔

قاعدہ میں نا عقر تن مطبوعہ علمی پر عُنگ پر ہیں ما ہور ہمارے پاس موجود نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں سے ہمیں معلوم نہیں سے میں کے خرکت بیش کو واؤ مجمول نہیں سے سے کہ جس حرف پر پیش ہو س کی حرکت بینی پیش کو واؤ مجمول کی طرح پڑھا جائے ، توبہ بات نعط ہے، محمد کھایت اللہ کان للہ لہ ، سار جب سم 20 سے مطابق ۱۲ اکتوبر 20 سے 19 سے مطابق ۱۲ اکتوبر 20 سے 19 
# یا نیجوال باب متفرق مسائل

سورة توبته كرابتداء بيس" اعوذ مالله من النار الح، پڑھن تابت شميل!
رسوال ) بعض قرآن مجيد مطبوع مسئى بيس سوره توبه كے عاشيه پريه عبارت مرقوم بومف الحررى يفره عبد مكان البسملة اعوذ بالله من البار ومن نشر الكفار و من عضب الجبار العرة لله و لرسوله وللمؤمس كدافي المسوط انتهى دريافت طب امريه به كه جزرى يامبوط ياديكركس تاب بين يه عبارت پڑھنالكھا بين م

(حواب ١٠٦) اس وع كاكن معتبر أتب ہے ثبوت نہيں متاسورہ قوبہ ہے ہيے ہم اللہ نہ كھنے ك وجہ وہى ہے جو حضرت خان ہے تر مذك ميں منقوں ہے كہ سخضرت ﷺ نے وفات ہے ہيا۔ اس سورت كے متعلق بيہيان نہ فرمايا تفاكہ بيہ كه ب ير مكھى جائے س لئے ، نهوں نے اپنے جنناد سے س كو يه ب پردرج كردياور سم لندنه كھى (١٠ محمد كفايت الله كال بله به ،

مو ہوئ نذیر احمد دہلوی کے تزجمہ قر آن میں بہت ہی غلطیاں ہیں! (سوال) مولوی نذیر حمد دہلوی کا ترجمہ قرشنی صحیح ہے یہ نئیں ور حفی ند ہب کے موافق ہے یا نئیں؟

ر ۱ ) فرجع سابق

٢) فقال عندا فصب الها منها فقبض رسول الله الله والمهيبل لما منها فنم احل دلث فرنت بنهما ولم اكتب ينهما سطر بنيم لله برحس الرحيم ووضعتها في السبع الطول رحامع بنرمدي ومن سورة النونة،
 ٢ ١٣٩ كا صابعت .

یہ ترجمہ لڑکوں کو کار آمد ثابت ہوگایہ مضر؟ کیونکہ اس ترجمہ کی بناایک آزاد شخص نے حنفیوں کے مدر سے میں ڈالی ہے جس کا عقیدہ بہت ہے مسلمانوں کے نزدیک براہے کیونکہ وہ شخص عام جلسوں میں نقد بر اور وسیلہ پکڑنے ہے۔ لوگوں کو منع کرتا ہے اور کہاہے کہ بھا کیو! نقذ بر کوئی چیز نہیں تدبیر کرواور وسیلہ کیا چیز ہے اپنی جانوں پر کھیلو۔

(جواب ۱۰۷) مولوی نذیر احمد صاب کے ترجمہ قرآنی میں بہت می غطیاں ہیں علائے احناف کے خلاف الیں بہت می غلطیاں ہیں علائے احتاف کے خلاف الیں بہت می با تیں اس میں ہیں جو لڑکوں کو مفتر ہوں گی لہذااگر وہ ترجمہ مدر سے میں داخل کر لیا گیا ہے تو مناسب ہے کہ اس کے ساتھ اصداح ترجمہ دہلویہ جو حضرت مو انا اشرف عی تھانوی کی کتاب ہے بچوں کو ضرور بڑھائی جائے ن کہ جو بچھ غلطیاں اس ترجمہ میں ہیں اس کتاب سے ان کی صداح ہوجائے مولانا نے مولوی نذیر احمد کی خلطیوں کی اس کتاب میں اصلاح کی ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے کیا کیا غلطیال کی ہیں۔

# "آیت الکرس" ایک آیت ہے!

(سوال) آیت الکرسی جو کہ سورۃ بقرہ کے چونتیسویں رکوع میں اُللہ لا اللہ الا ہو سے دھو العلی العطیم تک ہے یہ ایک ہی آیت مانی ج نے گریاد رمیان میں علامات وقف ہیں یہ بھی آیت کا حکم رکھتی ہیں ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آیت الکرس میں دس آیات ہیں۔ المستفتی نمبر ۲۸۴ حافظ محمد شفیح (ضلع جبور) ۲۸ صفر سم ۲۵ سوامطابق کم جون ۱۹۳۵ء

(جواب ۱۰۸) آیت الکرس الله لا اله الا هو سے شروع ہو کر وهو العلی العظیم پر ختم ہو تی ہو کر وهو العلی العظیم پر ختم ہوتی ہے 'یہ کو فی یک آیت ہے در میان میں جور موزاو قاف ہیں وہ آیات نہیں ہیں لفظ آیت اسکری میں بھی اس کو واحد کے صیغے سے تعبیر کیا گیاہے آیات الکرس نہیں کما گیادہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' ن

(سوال) کلام مجید میں ہاروت و ماروت کا جو ذکر آیا ہے اس کا صحیح شان نزول اور اصل قصہ کیا ہے ؟ حضرت مولانا عبد الحق صاحب تفییر حقانی میں تحریر فرہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت شہر بابل میں دو شخص سے جن کو بن کے جائب افعال اور نیک چینی کی وجہ سے فرشتہ کہتے تھے اور ان کا یہ قب مشہور ہوگی تھا اور اس بات کی وہ قراءۃ مذید ہے جس میں ملکین کو بحر لام پڑھا ہے اور حسن بصری کا بھی میں

<sup>(</sup>۱) وهى التفسير لاس كثير هده اية الكرسى ولها شان عطيم قد صح عن رسول الله الله الفصل آية في كتاب الله قل المدقل الله الله و الله قل الله و رسوله الله أحمد حدث عبد الرزاق عن الله و رسوله اعلم فردو هامراراً ثم قال اللي الله و الله و رسوله اعلم فردو هامراراً ثم قال اللي الله الكرسي (النقرة ١٠٢٥ / ٣٠٤) و فيه وهذه الآية مشتمنة على عشر حمل مستقلة نقوله (الله لا اله الاهو) احبار الن (١٠٨/١ كا سهس اكترمي الاهور)

قوں ہے ( پیضاوی تغییر بیر ) یہ دوشنص س فن ہے واقف سے مگراس کوہر سجھتے سے یہاں تک کہ جو ان کے پاس کیھنے آتاا سے یہ کمہ دیتے سے کہ بھائی خدانے یہ سم بم کو تمہاری آزائش کے نے دیا ہے کہ تم ایدن پر خامت قدم رہے ہویا نہیں س کونہ سکھو ور نہ ایمان جاتارہ گا مگر یہود ایمان کی کی پر و کرتے سے سکھنے ہوانی آن کو اس نی بار و عالم ہون کی قدرت عطاکی متمی نہ یہ کہ کہ آپ آپ ٹی کی طرح ان پر خدانے جادو نازل کیا تی کہ وہ اس کو تعیم دی کرتے سے بعض مفسرین نے لفت و زال ہے یہ سمجھ یہ کہ وہ فرشتے سے جو حضرت اور یس سیجھ یہ کہ وہ فرشتے سے جو حضرت اور یس سیجھ یہ کہ وہ فرشتے ہے ہو حضرت اور یس سیجھ یہ کہ وہ فرشت نہ ہوگئے ہے اس سیجھ یہ کہ وہ فرشتے ہے ہو حضرت اور یس سیجھ یہ کہ وہ فرشتے ہے ہو حضرت اور یس سیجھ یہ کہ وہ کہ کہ نے ہو اس سید سرم کے عمد میں زمین شہر بہل میں آئے تھے پھرایک حسین خورت زہرہ نے اس معظم ان سے کہ یہ ہو تھا ہی کہ سے وہ ق سان بر چگی ٹی ور یہ بہل کے کئویں میں اٹے لئے میں اور وہ رس سی سے ان کو عذب بوت بی بھر جو کوئی ان کے پاس جادو سیسے جاتا ہے کہ اس سید سیم کی ہو ایک کویں میں اٹے لئے میں اور وہ سیسے بین دریافت طب یہ سی خص مورونا عبدائی مرب کو اس سیسے کہ مورونا عبدائی سیس دیا تھا ہے کہ سید کی رسید کے کہ مورونا عبدائی سیس دیا تھا ہے کہ مورونا عبدائی ہیں اس میں کہ نین ہو کہ مشرین میں اور کی ہے ہو گئی ہیں ہو تھا ہوں گئی ہے اور گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی 
(حواب ۹ و ۹) ہاروت وہاروت فرشتے نہیں تھے ور ن کا آن سے اتر ہااور زہر ہ پر عاشق ہونااور زہرہ کا آن سے اتر ہااور زہرہ پر عاشق ہونااور زہرہ کا ان سے اسم اعظم سیکھ کر آنہ ن پر جاناور فرشتہ بن جانا پر ستارہ بن جانااور ان فرشتوں کا باہل میں کیک کویں میں اسٹا شکا پر جانا پر معتبر قصد نہیں ہے فہ ہر میہ ہے کہ موا ناعبد کمق صاحب کا ہیان مردہ قدر ہی قابل قبول ہے۔ د، محمد کفایت اللہ کان اللہ لد'

عربی عبارت کے بغیر قرآن مجید کے ترجمہ شائع کرنے کا حکم

(سوال ، کیا قرآل باشریف کار دو تیس ایباز جمه جس میں عربی عبارت باکل نه ہواوربا کارہ عبارت ہو شائع برنادرست ہے۔المسسفنی نمبر ۱۱۹۸ نیاز حمد صاحب (لا ہور) ۲ رجب ۱۳۵۵ مطاق ۲۳ تتبه ۱<u>۹۳</u>۷ء

(حوا**ت ۱۱۰**) قرآن مجید کے صل نظم عربی اوراس کی خصوصیات کی حفاظت کے سئے ضروری ہے۔ کہ سن کی عبارت ترجمہ کے ساتھ ضرور سے خالص ترجمہ کی اشاعت میں تغییرو تبدیل کے امرکانات

۱ وهده نقصه من حبار لاحادين من الروادات الصعيفة نساده ولا دلاية عليها في انقرآن بشني و في روايات هده انقصه مايا باه العفل و للقن وهو ما نقل عن الربيعة بن السن الله مسلح الله لوهرة كوكرو صعدت الى لسنماء حس تعلمت لاسم الاعظم الدين على الله العن لم يصلحوا نهده القصة ولا انسرا روايتها عن على وله عن بن عامل الحرار النفسير لمنظهري ١ ١٠٩ صادفك كنت حاله كولته)

زیادہ ہیں اس لئے اس پراقدام کرنا مسلمانول کے لئے قرین صواب نہیں c) محمد کفایت اللہ کان اللہ رہے '

قر آن کریم کوخوش آوازی ہے پڑھنا کیں ہے.

(سوال) قرآن کریم کوخوش آو زی کے ساتھ پڑھنا کیسہ ؟ المستفتی نمبر او ۵ جد سالہ ین صاحب(ضلع حصار) ۳ جمادی الاول ۳<u>۵ سا</u>ھ مطالق ۱۲جولائی پر <u>۱۹۳</u>۶ء

(جواب ۱۱۱) قرآن مجید کو خوش آوازی سے پڑھنا جائز ہے مگرگانے کے لیجے میں پڑھنا مکروہ ہے ، محمد کذیت بند کان اللہ ہے '

# کیا حروف مقطعات کے معانی کاعلم حضور ﷺ کو تھا؟

(جواب ۱۱۲) حرف مقطعت کے متعلق سلف صالحین کے متعدد قوال منقوں ہیں نصوس کتاب و سنت کے لحاظ سے راجج اور قوی قول یہ ہے کہ ن کے معنی ور مراد کا علم ذرت باری تحالی کے ستھ مخصوص ہے ای مذہ بہرادہ مدلك ،،، مخصوص ہے ای مذہ بہرادہ مدلك ،،، فرریا گیا ہے اور اس پر صاحب جمل فرماتے ہیں اشار بھدا الی ارجح الافوال فی ہذہ الاحو ف

ر ١) قال المحقق في الشامية : و في الفتح عن الكافي الداعتبار القراة بالفارسية او ار داد بكتب مصحفا بها يمع لو الدفعل في آية او آيتين لا فان كنب القرآن و تفسير كل حرف و ترحمه حار ( رد المحتار ، مطلب بيال المتوالر والشاد ١ ٤٨٦ ، صاسعيد )

 <sup>(</sup>۲) قلت قيه استحباب التعنى بالقرآن و تحسين التموت بالقراة وتريبها لا سماء وقدجاء الامريد كما سيائ وبكنه مقيد بما ادا بم يحرح الى حد التحطيط (اعلاء السس باب ماحاء في وحوب تحريد نقرآن ٤ ١٥٣ ط ادارد الفرآب و العلوم الاسلامية كراچى)

۳) ۶٫۱ طاسعید

الني اللدئ بها كتير من السور وهو الها عن المتشالة واله جرى على مدهب السلف القائلين للحتصاص الله تعالى بعلم المراد منها التهم مختصرًا (جمل حلد ١) ١١)

گر اس کے ساتھ ہی دوسرا قوں یہ بھی سے کہ حروف مقطعات اللہ اوراس کے رسوں کے ور میان میں اسرار ہیں بیعنی آنخضرت ﷺ کوان کاعلم عطافر مایا گیا تھا گرچو نکہ وہ ایک سرتھا س سئے حضور سے ہے ہے اس کو امت پر خاہر شہیں فرمایا حضرت شاہ عبد العزیز قدس سرہ نے تفسیر عزیزی میں ان قوس کوذکر فرہ یا ہے جو حروف مقطعات کے بارے میں سلف سے منقوں ہیں۔ فرماتے ہیں اول آنست کہ ایس حروف اسرار محبت است کہ ازانمیار پوشیدہ ہے پنمبر حبیب خود

صلعم شان داده اند و یند که النحاطب مالحروف المفردة سنه الاحباب فان سر الحبیب مع الحسب مع الحسب مع الحسب مع الحسب الله یک بیشانی صلع علیه الرقیب (فتح العزیر سوره نقره مطبوعه مجتبانی ص ۷۶) اور بیناوی نای تفیر مین تحریر فرمایا به -

" و قيل اله سر استاتره الله بعلمه وقدروى عن الخلفاء الاربعة وغير هم من الصحابة ما يقرب منه ولعلهم ارادوانها اسرار بين الله و رسوله ورمور لم يقصد بها افهام عيره الح " (بصاوى جند اول ص ١٥ محتبائي) ٢٠،

نعنی بیناوی نے ضفائے اربعہ اور دیگر صحابہؓ کے ان اقوال کو جن میں حروف مقطعات کو اسر ار یا الممکتوم اللدی لا یفسر یا صفوۃ القر آن فرمایا تھااس پر محمول کیا کہ بیداللہ اور رسول کے در میان اسر ار ور موز ہیں۔

تمیسرا قول یہ ہے کہ ان کی مراہ معلوم ہے پھر تعیین مراہ میں پہت اقوال ہیں اورامام شافعی کا یہ نہ جب مشہور ہے کہ متشاہرت کے معانی راتخین فی اعلم جانتے ہیں پس جو شخص یہ کتا ہے کہ حروف مقطعات التداور رسول کے در میان میں راز ہیں وہ اقوال سلف سے بہر نہیں نکلتا یہ دوسری بات کہ راقج اور قوی قول کے خلاف ہے مگر اس کی بناء پر اس کی تکفیر تو کجا تفسیق و تصلیل بھی نہیں کی جاسکتی (۲) اور قوی قول کے خلاف ہے مگر اس کی بناء پر اس کی تکفیر تو کجا تفسیق و تصلیل بھی نہیں کی جاسکتی (۲)

ر۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ طحصر

۲) ۱ ۱۱۲ طسعید

<sup>(</sup>٣) وقد احتلف اهل العلم في معنى قوله ( و ما يعلم تاويله الا إلله و الراسحون في العلم و الراسخون في العلم) فمنهم مر حعن تمام الكلام عبد قوله تعالى (والر سحوب في العلم فلمن قال بالقول الاول جعن الراسحين في العلم عالمين للعص المتشابد ( احكام القر أن للحصاص ٤/٢ ؛ طادار الكتاب العربي بيروت )

سور ہ بر اء ق ہے پہلے "بسم اللہ" نہ ہونے کی وجہ

(سوال) قرآن مجید کے دسویں پارے میں سورہ براءت میں بسم اللہ نہیں نازل ہونی ؟ کیاوجہ ہے؟ المستفتی نمبر ۲۲۷۲ شخ اعظم شخ معظم (دھولیہ۔ ضلع مغربی خاندیس) ۸ صفر ۳۵۸اھ ۳۰ ماری فی

رحوات ۱۱۳) اس میں حضور پیلی نے سم اللہ نہیں کھوائی تھی ریہ سورت کہلی سورت کے ساتھ بسم بتد میں شامل ہے...محمد کفایت للہ کان اللہ لیہ 'د بلی

<sup>(</sup>۱) فقال عثمان كان رسول الله على سما ياتي عليه الرمان وهويمول عليه السورة دوات العدد فكان ادا برل عليه البشئ دعا بعص من كان يكتب وكانت مراة من احر القراب وكانت فصتها شبيهة تقصتها فطست الها مها فقيص رسول الله على ولم يبس لما الها مها فمن احل دلك قريب بسهما ولم اكتب ينهما سطر فسم الله الرحس الرحم وصعتها في السبع الطول ( جامع الترمدي ومن سررد النوبه ٢٩/٢ طاسعيد)

## كتاب الحديث والآثار

#### پہلاباب متفرق احادیث کی تشریحات

حدیث شریف کی تعلیم فرض کفانیہ ہے 'صحابہ کرام کے زمانہ میں ' تدوین حدیث کا اہتمہ م خلط ہا بقر آن کے خوف ہے نہیں کیا ہیں .

رسوال) حدیث شریف فر نخس دین میں ہے ہے یا نمیں ؟ کریے تورسول للدی ہے ہوں نہاڑ نے سریل کرتے تورسول للدی ہے ہوں نہاڑ نے سریل قرآن مجید حدیث شریف تم میں تعلق ان میں خرمائی۔ خلفات مربعہ نے اپنے مهد خلافت میں بختر ت حدیث بیان کرنے کو منع کیوں فردی کا آلکہ ستفنی تمبر ہم ہو' نذریر احمد صلح بہیا۔ الاجمادی مول سے ایک مطابق میں بنتر سریل میں بھیر سریل کا جمادی ۔ اول سریل میں مطابق میں بنتر سریل میں میں بھیر سریل ہوئے۔

ہوں مختبہ طاقب ہے۔ اس کی تعلیم اور تعلم کھی بقد رضرورت فرض کفایہ ہے، اس کی تدوین کا (حواب بج اس بھا تھا ہے۔ اس کی تدوین کا مہتبہ ہے ہا ہے۔ اس کی تدوین کا مہتبہ ہندا میں ہندا میں ہندا میں ہیں کیا گیادی سخر ت بیان کرنے سے ممانعت س احتیاط کے لئے تھی کہ و گورہ کو غیر منتندا حادیث نے بیان کرنے سے رو کا جائے اور جرات مفترہ سے ڈریو جائے۔ اور جرات مفترہ سے ڈریو جائے۔ اور جرات مفترہ سے دی ہوئے۔ اور جرات مفترہ سے دی ہوئے۔ اور جرات مفترہ سے دور ہوئے ہوئے کے بیان کرنے سے دوکا جائے اور جرات مفترہ سے دور یو

حضور ﷺ کا خجریر سوار ہونے کی حدیث کا حوالہ

رسوال ) خچرکی سوری کی جو حدیث ہے وہ کس کتاب کی ہے حوالہ سے منون فرہ کیں ؟ المستفتی مبر ۹۱ کے محد نوز بدیعی (طبیع جالند هز) کے ذی احجہ ۱۹۳۷ء مصطلق ۱۹۳۲ء اوسواء

ر حواب ۱۱۵)، خچرکی سواری کی حدیث نی رکی شریف تر ندگی شریف ور دوسری کتابول میں موجود ہے خاری ہے شریف جدر اور ص ۲۲۵ میں ہے و کان ابو سفیاں میں المحارث اسحداً بعمان مغلبہ بین یوم حنین میں ابوسفیان بن لی رث حضور شیخ کے سفید خچرکی ہاگ تھامے ہوئے تھے جس پر

ر ۱ ، و ب فرض الكفائة من العلم فهر كل عدم لايستعنى عنه في قوام امور الدب كالطب والحساب والنحو اللغة والكلام والفريات و سابناه الحديث و كل هذه اله تعلم التفسير والحديث وكدلك عدم الاثار والاحبار والعدم بالرحال واساميهم الح رد المحتار مطلب في فرض الكفائة و فرض العيل ٢١٤ عاسعيد)

۲ اعله عدمتی الله و ایاك ال آثار سی اللے لم تكن فی عصر صحابه و كنار تنعهم مدولة فی الحوامع و لا مرتبة لامرین احدادها الهم كدوا فی ابتداء الحال فداهوا عن دلك كده دلك فی صحیح مسلم حشیة ال یحتلط بعض دلك بالقراب العظیم و مقدمت فتح الباری ص ٤ ط مكتبه مصطفی مصر)

٣) الما كالوا يمتعون منها أو للهواعل الاكثار في التحديث لا عن التحديث بالكلية و دلك منهم حشية و فوع لمكتر في الحطاء وهو لا يشعر رالامام التحري وصحيحه الاسباب التي حملتهم عن الامساع والنهي ص ١٠٤ هـ دار المنار حده.

(٤) رباب بعله لسي علي ٢١١ ع ط فديمي كس حام كر حر

حضور ﷺ موار تھے اور تریز کی شریف جدد و س ۱۳۰۲۰۰ میں ہے۔ ورسو ب الله ﷺ علی معلم الح محمد کفیت مذکان اللہ لیہ '

صديث" نحن احق بالشك من ابراهيم "كاصيح مطب.

رسوال ) بحن احق مالسك من ابراهيم تو نجي احق كيوب به وراس حديث كا مطب كياب ؟ المستفتى نمبر ٥٥٤ مووى عبر تحييم (منلع پيّاور) هم بيع الول ٣٥٥ مومان ٢٦مى ٢٩٣١ء (حواب ١٩٣١) بحق مطابق ٢٦مى ١٩٣١ء (حواب ١٩٦١) بحق مالسك من الواهيم تواضى فره يا به اور س كايه مطب نهيل كه حضر بنابر البيم عبيد اسرم كوكوني شك تقارى محمد كفايت بتد كان التدليه "

"حلق الله التربة بوم السبت الح" صحيح مديث ت

(سوال) بعنس حبب عمل سے بچنے وراس سے چھٹکار پانے کے ئے ہر عدیث کورویٹ اسر نیلی کہ و سے ہیں کہ و سے ہیں کہ و سے ہیں مظلوۃ کی ذیل کی جاند کورہ کے متعمق واضح فر، میں۔

عن الى هريره قال احد رسول الله على يبدى فقال حلق الله التربة يوم لسب و حيق فيها الحبال يوم الاحد و حيق السحر يوم الاثبن و حلق المكروه يوم التلتاء و حيق البور يوم الاربعاء و يب فيها الدواب يوم الحميس و حلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في اخر الخلق و آحر ساعه من البهار فيها بين العصر الى البيل مشكوه ص ١٠٥ مطبع محتياتي دهلي

المستفتى مولوي محدر فتق ساحب د ہلوي

ر حواب ۱۹۷) میدروایت مشکوۃ ۳ میں اہم مسلم کی طرف منسوب ہے ور مسلم کی روایتیں تھیجے ہیں۔ ۳۰ س حدیث کواسر کیلی کنے ک کو ٹی وجہ بھی نہیں ہے کیو نکہ اس میں اسرامیلیات کی کوئی ہات نہیں

<sup>،</sup> ١) زيات ماحاء في تحروج عبد لفرح ١ ٢٩٨ ط سعيد)

۲۰ معده ۱۰ مشك مستحدل في حق بر هيم قال بنبل في احداء بموني بر كال متطرف إلى لابياء لكب با حق با من ابر هيم وقد عنسم بي بم شك فاعسو ١٠ ابر اهيم لم بشك وانما رجح ابر هيم على نفسه عليه مصبود

و بسلام بر صعار شرح البوري على نصحيح لاياه مسلم باب ريادة صبانية انقلب بتصهر الاديم ١٠٥٠ ط قديني كتب حالم كراحي)

٣ بات بدء لحيق و ذكر لاست ص ٥١٠ صبعيد)

ہے۔ محمر کفایت اللہ کال اللہ ریہ ' د بلی

#### حديث" فمن وصلها وصلته" الخ كاصحح ترجمه

(سوال) محترم حضرت عادمه مفتی اعظم مولانا محمد کفایت الله صاحب مد ظله به سلام مسنون کرم فرماکر حضرت عبدالرحمن بن عوف کی مید حدیث جو مشکوة صْ ۴۰ پر ہے اور جواس اجمعیت خبار میں بھی شائع ہے اس کو مد حظہ فرما کر اس کے ترجمہ اور فٹ نوٹ کے متعلق فر، ہے تھے ہے کہ نسیں ۱۲ لمستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی ۴۳۱۸

(حواب ۱۱۸) حدیث کار جمہ حاصل مطلب کے خاط سے ٹھیک ہے ہمن و صلھا و صلته و می قطعها باتته، ۱۰ کا ترجمہ مناسب لفاظ میں ول ہو ناچ ہیے توجو شخص رحم نیعنی رحمی رشند داری کوجوڑے گامیں اس کوجوڑوں گااور جواہے توڑے گامیں اس کو توڑدوں گا۔

سفقت لھا مں اسمی کا مطلب ہے ہے کہ میں نے اپنانام رمنی ہے بھی اس کے لئے رحم کا نم نکا ہے۔ بیمی اس کے لئے رحم کا نم نکا ہے۔ بیمی استقال اصطلاحی مراد نمیں ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لد،

حديث" يا عباد الله اعينوني" الحُكاصِحِ مطب

(سوال) کی رسوں للدین نے فرہ یاتھا کہ جب تم کو کہیں کوئی مصیبت پڑے وراس جگہ تم تن ہو کوئی دوسر اموجود نسیں ہے تواس طرح کمو کہ سے خدا کے بند و ہماری مدد کرواور میہ حدیث طبر ، نی سے روایت جہدیات جھے ٹھیک معلوم نسیں ہوئی اور مجھے یہ خیال ہوا کہ ایک باتوں کا بیان کرنا کیسا ہے 'اور کیا کوئی روایت ایسی ہے۔ المستقتی تمبر االا انذیر احمد عزیز احمد (ریوان) ۱۰ جمادی الاول ۱۳۵۲ مطابق ۱۹ جوا۔ نی کے ساتھا ۔

(جواب ۱۹۹) حدیث یاعباد الله اعینوسی النج حصن حصین (۳) پیس پر وایت طبر انی مروی ہے تار اس میں عبد اللہ سے فرشتے یا مسلمان جن مراد ہیں جو انسان کی نظر سے مخفی تگر وہان قریب موجود ہوتے ہیں یا ان کا وجود مضنون ہے ور ان کو مدد کے لئے پکارنا س تصور پر ہے کہ وہ پکار نے والے ک قریب ہے اس کی آواز س کر اس کی مدد کر سکتے ہیں جسے ایک نسان دوسر سے مصیبت زدہ انسان کی فرید سن کراں کی مدد کر سکت ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لائد کال۔

<sup>(</sup>١) (باب البر والصلة القصيل الثاني ص ١٤٣ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) قولة وشققت أى أحرجت وأحدث أسمها قولة لها أى للرحم قولة من أسمى أى الرحمن و فيد أيماء ألى الساسة الاسمنة وأحدة الرعمن أن أن ألمعنى على أنها أثر من آثار وحمة الرحمن الح ( مرقاة المفاتيح أ شرح مشكرة الصائب أناب البر والتعلم ١٠١٩ أط أمدادية مليان)

<sup>(</sup>۳ سرحم ص ۱۲۳ ط میرمحمد کتب حاله کر چی

معراج کی رات حضور ﷺ کا عبد القادر جید نی گردن پر قدم رکھ کر پر اق پر سوار ہونے کاواقعہ من گھڑت ہے

رسوال ) اکثر موبود خوال ها حبان معراج مبارک کے واقعات میں بیہ سندیان کرتے ہیں کہ جب رسول خد محمد سینے معر بی بی تشریف ہے وربر ق پر سوار ہوئے گئے قربرات نوخی کرن شرون کی سروقت نوٹ یک محمد بی گئی نے اپنی سردن مبارک حضور بی کے قدم کے بینچ رکھ دی سروقت کوٹ پر اق پر سو وہا گئے ' در آپ نے فرمایا کہ جیسہ میر قدم تیری گردن پر ہوویا ہی تیر قدم کل و بیادا تدکی سرون پر ہوگا کہ بید میں اور آپ اندین احمد (ربون) محروب میں اور ایت سیجے ہے ؟ المستقلی نمبر اور اور ایک محتر نیداور ثبوت نہیں ہے۔ جو اس ۱۲۰ بید قصہ ہے۔ صل ہے اس کی کوئی معتر نیداور ثبوت نہیں ہے۔

محر كفايت بتدكان بنديه

حديث منكر بمعلل مو قوف وغير ه نهيل بهو سكتي كمناصحيح نهيل.

سوال) زیر کتاب که رو ایک شان ساحب او اک سرور نیراء شفیخ المذبین محمد ان عبد بقد، تمی ا عربی مدنی محمد ان ایک مرور رو نیراء شفیخ المذبین محمد ان عبر فرق شیل مدنی محکم دو اکار ما مطوعی الهوی او هو الاو حی ایوی به المدور سول میں فرق شیل کرتا پھر جو کوئی آنخضرت بھی کے قول مبارک صدیث شریف کو قول ضعیف یا موضوح یا متمریا معلس بید اس یا مدرج کتا ہے وہ سخضرت بھی کی صدیث شریف کی کھی قرین کرتا ہے ورجو کوئی اقوال صحافی و تابی یا تابی کو حدیث موقوف یاحدیث مرفون یاحدیث مرسل یاحدیث منقطع کمتا ہے وہ فیر نبی کے قول کو برابر قول حدیث مروز و حدیث مردو حدیث ما فرد و حدیث شادہ حدیث معتق کہ حدیث معتق کہ حدیث معتق کہ حدیث شرورت میں شامل کرتا ہے وہ بھی کھی تو بین سخضرت شکھی کی کرتا ہے۔

(۳) آنخضرت ﷺ ۔ نتم م ارشادات صحیح ہیں کوئی ضعیف یا موضوع یا منکر نہیں کہ سکتا و قول غیر معموم کا قول معموم ہے ہر اہر ہر گزنہیں کیا جاسکتا اس سئے جو کوئی آنخضرت ﷺ کی ہو ہیں کا مرکتب ہووہ کا فریے خداکاد شمن ہے اور سخضرت ﷺ کاد شمن ہے۔

(۳) اور گراہ م ا ما نیل مخاری نے نقطی کی ہو توخدا کے نزدیک سب کی نقطیاں حسب مستور ہی قابل سز موں گل میں نہیں جانتا کہ امام ساعیل مخاری نے نقطی کی ہے یا نہیں گر ن تو ضرور سز کے مستحق ہوئے۔

المستفتى نمبر ١٩٦٨ منتى فنس برحمن البياريَّج وبلى - ٣ جمادى النَّاني الرهس هرمانيّ السَّت المُست المستفتى المبر ١٩٦٨ منتى فنس برحمن البياريَّج وبلى - ٣ جمادى النَّاني الرهس هرمانيّ السَّت المُست

(حوّاب ۲۲۱) (۱) میہ قائل اصطاح فن حدیث ور حقیقت حال سے ناواقف سے حدیث کو ضعیف یا موضوع کیا منکر یا معمل یامد س یامدرج باعتبار ثبوت ور سند کے کہاجاتا ہے قول رسوں ہوئے کی جہت ہے یہ اوساف حدیث شریف کے نہیں ہیں جس حدیث کو منکر کہیں گے قومطلب یہ ہوگا کہ س کی سند منکر ہے جس کو ضعیف کہیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کی سد ضعیف ہے اس طرح اگر کر کے ہے حدیث رسول اللہ ﷺ کی کوئی قومین نہیں ہوتی () سی بل کے قول کو حدیث موقوف کہنا سینچ ہے اس میں حدیث کے معنی قوں رسوں شینے ہے نہیں میں بائحہ مطلب یہ ہے کہ یہ قول سی بن کا ہے۔ سنخضرت شینے کا نہیں ہے کہ یہ قول سی بن کا ہے۔ سنخضرت شینے کا نہیں ہے کہ ایہ قول سی بن کا ہے۔ سنخضرت سینے کا نہیں ہے کہ یہ قول سی بن کا ہے۔ سنخضرت سین ہیں بھی کوئی تو بین نہیں ہے (۱)

(۲) حضور ﷺ کا قوں ق بتک موضوع اور ضعیف بامنکر نہیں ہوسکتا گر سندیں توضعیف ور منکر ہوتی ہیں استعال کیا جاتا ہے،
ور منکر ہوتی ہیں اور فظ حدیث ن مثالوں میں مطلق قول یا خبر کے معنی میں استعال کیا جاتا ہے،
(۳) ہاں ،ختیاری اور قصدی تمنظی میں مواخذہ ہے، خواہ سکسی سے ہو ،ورب نصد غلطی ہوجائے قاس میں مواخذہ نہیں خواہ کسی سے ہو ہ امحد کفایت لقد کان القدید و پلی

کیا،حادیث مثل قرتن ہیں

رسوال) حدیث مش قرآن ہے بینسی<sup>۶</sup> المستفتی نمبر ۱۸۲۷مجر میں حویلی اعظم خاں 'و بھی ۲۴ رجب ۱<u>۹۳۱ مطابق سستمبر برسواء</u>

رجو اب ٢٢٢) آنخضرت ﷺ کے قول متعلقہ دین ان وگوں کے یئے جو خود حضورﷺ کی زبان سے سنتے تھے یہ جن کو توانز سے پہنچیں قرآنی احکام کے موافق واجب التعمیل ہیں لیکن جواحہ دیث کہ نقل غیر متو تر سے منقول ہو کر سنیں ان کا درجہ ، جہ طریق نقل کے ادوان ہونے کے آیات قرآنی سے کم ہے تاہم احادیث صححہ ثابتہ پر عمل ادام ہے ( محمد کھیت اللہ کا ان اللہ یہ 'دبلی۔

۱ ، و ۱ دا قبل هدا حديث عير صحيح (لوقال صعيف لكان احصر فمعاه له يصح اساده على الشرط المدكور لا الدكت في عس الامر ومقدمة اعلاء السس لفصل الناسي ٢٠ ٣٧ ط ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراچي ٢٠ و اما لتهي الي الصحالي يقال له الموقوف كما يقال قال و فعل او فرراس عباس مرقوفًا والمقدمة للشيح عدالحي الدهلوي على مشكوة المصاليح ص ٥ سعيد)

٣) رمقدمة اعلاء السس المرجع السابق ١ ٣٧)

<sup>(</sup>٤) قال الشيح ابر الحسن الاستادة على الحالى اما تقول في ثنثة إحوة مات احدهم مطيعا والاحر عاصب والتالك صعير فقال الدالول بنات في الحدوالثاني يعاقب في الدر, شرح العقائد صالمكيه حير كثير كواجي ) والتالك صعير عباس عن اللبي المحتلج في الحدول متى الحطأ والنسبال وما استكبر هو اعليه (ابن ماحه باب طلاق المكرة والناسي ص ١٤٤٠ ط قديمي)

الاتصال ما من رسول الله على وهو ال يكول كاملاً كالمتواتر' وهو الحر الذي كقل القرآل والصلوه لحمس واله يوجب علم اليقيل او يكول الصالاً فيه شبهة صورة كالمشهور واله يوجب علم طما بنة و بكول الصالاً فيه شبهة صوره و معنى كجبر الواحد والله يوجب العمل دول العلم اليقيل المناز مع شرحه لرد الانوار) وفي الحاشية قوله كلمتوالر او رد كف السمبل لال الانصال الكامل قد يكول لعير الوالوكلسماع من في رسول الله عليه مسافهة رياب افسام السنة ص ١٧٧ الله الاناط سعيد)

حدیث" ستفتر ق امتی علی نلث و سبعیں" النج میں امتے سے امت و سبعیں "النج میں امت سے امت و سبعیں "النج میں امت سے امت و امت اجابت

(سوال) (۱) حدیث میں جووار د ہواہے کہ میری امت تہتر گروہ میں تقسیم ہو جائے گی اس لفظ امت سے کیا مراد ہے سری دنیا کے انسان عام اس ہے کہ مسلمان ہوں یا کا فریا صرف مسلمان مرد ہیں مسلمان مرد ہیں مسلمان اور کا فریل کر نتمتر گروہ ہو جائیں گے یا مسلمانول میں نتمتر گروہ ہوں گے کیا مت میں مسلمان کا فردونول بی داخل ہیں ؟ یہ حدیث کس فتم کی ہے؟

(۲) ناجی کون گروہ ہے کل مسلمان یا ان میں کوئی خاص گروہ مراد ہے "ماانا علیہ واصحابی کا کیامطیب ہے: "المستقنی نمبر ۱۱۲ ابراہیم حسین (منگلور)۳۳ر بیٹے الثانی اوسے دھ مطابق کیم جون و ۱۹۴۰ء

محد ثین کا چوتھے طبقہ کی سب رزین شعب الایمان و بیہ قی اور اتن عساکر وغیرہ ئے حدیث لینے کی وجہ ، حدیث لینے کی وجہ ،

(مسوال) (۱)رزین۔ شعب بیمان بیستی اتن عسائر وغیرہ کتابول کا ثار حدیث کے تیسرے اور چو تھے عبقہ بیس ہے وران کاپایہ زیادہ ہند نہیں ہے پھر کیاوجہ ہے کہ برے بڑے محد ثبین ان احادیث کو

<sup>(</sup>١) رباب الاعتصام بالكتاب والبية ١ ٢٤٨ صامداديه ملتال)

<sup>(</sup>٢) ( باب افراق هده الامة ٢٠٢ ٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) (رقم الحديث ١٩٤ ٨١٩٤ هـ ١٥ ٢٨٣١٢ ط دار احياء التراث العربي بروت)

٤ ، ( باب شرح السبة ٢ ٢٨٣ ط المدادية مليال)

۱۵ المر دهم المهتدون المتمسكون بستى كون بستى و سنة لحنف، براشدين من بعد فلاشك و لا رسائيم
 هن السنة والجماعة ر مرفاه لمفاتيح باب الاعتبام بالكتاب و نسبة ۲۴۱۱ ط مد ديا منتال.

پی تصانیف میں یائے ہیں۔ حتی کہ شخ عبد کمق محدث د ہوگی نے مدارج مینوۃ میں مواہب لدیمیہ و غیرہ کی بہت احادیث ذکر کی ہیں 'جنہیں صاحب سیرت النبی نے نیبرِ منتند قرار دیاہے ؟

(۲) علم انصیفہ میں لفظ کے ماضی پرداخس ہونے کی نثر طار تھی گئی ہے کہ تکرارالاہوناضرور کی ہے در ب مایحہ بید کلیہ بعض مقامت پر ٹوٹ بھی گیا ہے مثناً مشکوۃ نشریف نس ۱۱ میں ہے انک هورت ولا سلمت (حدیث عثمان مشکوۃ ، ص ۱۱ تور محمد کی) یہ ال ماضی پرداخل ہو سے نیکن بحرار نہیں ہے۔ المستفتی نمبر ۲۲۷۲ مجم حسن صاحب رضوی (سیت بور) ساجماد کی اثنی و ۲۳ ھ مطابات ۹ جو ال فی

(۲) کا منی بر افی کے لئے وقل ہونا سرف تکر رکے ساتھ مشروط نہیں ہے بیحہ یا قرب کا تکر رہو جیسے فلا صدف ولا صدی الله فی سهیل یا معنی تکر رکی سکی ہو جیسے فلا افتحہ العصنة ، ، کہ موضع و باہیں ہوالا لا بارك الله فی سهیل یا معنی تکر رکی سکی ہو جیسے فلا افتحہ العصنة ، ، کہ یہاں معنی تکر ارفیل سکتی ہو وہ اور لا اقتحہ کو لا فلک دفتہ ولا اطعم مسكيلاً کے معنی ہیں ہے کئے ہیں ان کے بداوہ علی سبیل ندرت بغیر تکر راور بغیر موضع دعاکہ بھی ، کا ماضی پر ابتعال ہوا ہے جیت ہیں ان کے بداوہ علی سبیل ندرت بغیر تکر راور بغیر موضع دعاکہ بھی ، کا ماضی پر ابتعال ہوا ہے جیت وای عدد لک لا الما آپ نے جو جمد نقل فرمیا ہے سامیں تو معنوی تکر ار موجود ہے کیونکہ اس کی مبارت یوں ہوتی ہے ماشعر ت انگ مورت و لا مسمعت ایک سلمت محمد کفیت متدکان ابتد ہا

صدیث '' ثلثة لاینظر الله الیهم یوم القیمة'' الخُکاحوالہ رسواں ) (۱)وہ حدیث مع عرب کے اور حوالہ کتاب کے درج فرمائے جس کے معنی میں کہ تین

ر ١٠ باب الكبائر و علامات للفاق ص ١٦ صاسعيد

٢٠) حديث الراد الناس بعدمون مافي العداء والصف ١٥٥ الح كاحراله

وفي مقدمة علاء السنن قال في لدر المحيارا فعمل به في فصائل لاعمال الاقال محشيه الل عابدين لاحل تحصيل الفصيلة المفرية على الاعمال قال بن حجر في شرح لا ربعين لابه ال كانا صحيحاً في نفس الاما فقد عطى حقه من العمل والالم يبريب على العبيل به مفسدة تحسن ولا تجربه ولا صياح حق العبر ( لفصل الثالث في حكم العمل بالصعيف ١ ٧٥٠ فرة لقراب دار بعلوه الاسلامية كواچي)

٣١ القيمة ٣١,

ع دبيلد ۱۱

آدی بھشت ہیں منٹی ہوں ئے، نیب منبر دومر جس کااز رمخنول سے نیچ ہو ور تیسر رقم کویاد منیں نیز نفصینل دیگار ہے کہ آبازار نخنوں سے نیچا ہو قونم زہوجاتی سے یا نہیں کیاازار کا نخنوں سے بینے فخر سے ہو ہائٹر یہ بیاز رہا ہے تیں ؟

(جواب 170) (۱) اس حدیت کے الفاظ یہ بین تلته لا ینطو الله الیہم یوم القیامة و لا یو کیہم ولهم عذاب السه الممان والمسبل اواره والمسفق سلعه بالحلف الكادب لیمی تین شخص بیل جن کی طرف قیامت بین الله تعالی نظر رحمت نمیں كرے گانه ان كوپاك كرے گااور ان كے لئے درد ناك مذاب ہے ول حمان جن فی والدوم از رائكانے و الدسوم جھوٹی فتم كھا كھا كرا پنا مال نكالنے ( یعنی بختے ) والا (ترفدی شریف) درد

ازار نخوں ہے نیجی ہو نماز ہو قوجاتی ہے مگر کراہت کے ساتھ اور پیہ کر ہت جب ہے کہ از ر کا پیچا ہونا فخر و تکبر کے ساتھ ہوں

حضرت سعد بن معاذّ پر قبر کی تنگی کی وجه ان کو نبی ﷺ کی شفقت پر ناز ور خالص رحمت البی پر تکیه نه ہو نا قرار دیناغلط ہے!

رسوال ) زیر نے اپنا در کئی مو وی صاحب کاواقعہ اول بیان کیا کہ ایک مواوی صاحب حالب علمول کو حدیت کادر س دے رہے تھے سوفت یہ صدیث پڑھی گئی عن حامر " قال حرحها مع رسول اللہ

ر۱) باب ماجاء فيمل جنف على بنعا كادن ١ ٣٣٠ طاسعيد

 <sup>(</sup>۲) وقد تص شافعي على ال البحريم محصوص بالحيلاء لاندلالة ظراهر الاحاديث فان كان لمحيلة فهر مسرع منع تحريم والا فسنع تبريم رمزقاة المصديح كدب النباس الفصل الاول ۸ ۲۳۹ ط امداديه امتال)
 (۳) باب ماحاء في فصل لصف لاول ۱ ۲ ۵ ط سعيد

على ألى أسعد ابن معاذ حين توجهي هلما صلى عليه رسول عليه و وضع في قبره و سوى عليه فسنح رسول الله على فسنحنا طويلاً به كنر فكرنا فقيل وسول الله لم سبحت بم كبرتُ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرحه الله عبه رواه احمد ١٠ و اس عمر قال قال رسول الله على هذا الذي تحرك له العرش و فتحت له الواب السماء و شهده سبعود العاً من الملاتكة لقد صم ضمةً ثم فرج عنه رواه النسائي. • يَتَنَى فَرَمَايَاجَابُرُّ لَـَ لَكُ ہم رسوںا ہلدیکے کے ساتھ طرف سعاد بن معاذ آنبساری کے جب کہ فوت ہوئے پس پڑٹسی آب نے ن ير نماز جنازه اور ركي قبر بين اور و فن كي تو آب \_ منيخ يرهى يني سسحان المه و الحمد لله و لا اله الا الله والله اكنو يس بم في بهي تبيح كي وراز پير آپ نے تكبير كي يعني الله اكبو الله اكبو لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد إلى جم في بهي تكبير كي بعض سيء ترع ش ي كه يا ر سوں اللہ کیوں آپنے ول اسپیج کی اور حد میں تکبیر ۴ فرمایا کہ تحقیق تلک ہوگی تھی س ہندہ صال پر قب<sub>ر</sub> س کی حتی کیه کشادہ کیاا تند نے س کی قبر کو روایت کیااس حدیث کو احمد نے اور حضر بندان نیم<sup>ا</sup> فرہ تے ہیں کہ فرمایار سول اللہ عظیمہ کے معدین معاذ ایسا شخص تھا کہ جبنبش میں آیا سرش اور کھل گئے درو زے آسانوں کے اور ستر ہزار فرشتے واسطے نماز جنازہ کے حاضر ہوئے تحقیق دہا یا قبر نے جو ان دہانے کا تھا پھر فراخ ہوئی رویت کیااس حدیث کو نسانی نے س حدیث شریف کوہیان فرماکر مولوی صاحب روٹے گئے کہ بڑے خوف کا مقام ہے جب رسوں لتہ ﷺ کے صحافی کاریہ حال ہو تو موام امت کا کیاٹھکانے۔

۱ رفم تحدیث ۱٤،۹۳ کا ۲۷۵ طاهار احداء لمرات بعربی پیروب لبدت

٧ باب صمة نقر و متعلقه ١ ٢٢٦ طايح الهاسعيد كنسي ٣ الشره ٥٥

بھی نی۔ نوحیدربانی کا حروبدند کی خد پر وگل کرنا ذہ ہی نی پر بھر وسدر کھنا وراس ذات کو فاعل مطلق ور انٹریک سمجھنا تعلیم فرویا پس جو کوئی خلاف ان بدلیات کے فیر خدا پر نظر رکھے خواہ نی پر خواہ ولی پر بیٹ وہ مستحق عذاب وسز اوار ختاب ہے اور جس قدراس کے دل میں تعلق ماسوی اللہ ہے ای قدر نگی قبر کا بعث ہے جب کہ خد و ند ذوالجال نے اپنی قدرت کا مد اور رحمت شاملہ ہے اسان کو پیدا کیا جان دک جسم دیویا ، پرورش کیا۔ زن و فرزند ول و مت کا اولک بنادیا ن سب کا مول میں کوئی نی یوں خدا کے ساتھ شریک نہ تھانہ سفارش کی تھاکت و معفرت اور معاملہ آخرت کے لئے کسی دوسرے کی حمایت اور عادش پر آدمی نظر ڈالے اور کوئی و سیلہ اور واسط تایش کرے۔ مثل اللہ یں انتخدوا من دون اللہ اولیاء کھٹ الغذیں انتخدوا من دون اللہ اولیاء کھٹ الغذی انتخدوا من دون اللہ اب سو رہے کے موادی صاحب کی بیان کردہ خدیثوں پر زید نے جو خیال عامر کیا ہے کہ بوہ ہی اور میں کہ دیوں کو شائل ہے کا اور میا کہ ذید کی اقتدا بیس نماز درست ہے یہ نہیں کا تو بین رساست ور انکار شفاعت کو شائل ہے کا اور میا کہ ذید کی اقتدا بیس نماز درست ہے یہ نہیں کو تو بین رساست ور انکار شفاعت کو شائل ہے کا اور میا کہ ذید کی اقتدا بیس نماز درست ہے یہ نہیں کو تو بین رساست ور انکار شفاعت کو شائل ہے کا اور میا کہ ذید کی اقتدا بیس نماز درست ہے یہ نہیں کا تو بین رساست ور انکار شفاعت کو شائل ہے کا اور میا کہ ذید کی اقتدا بیس نماز درست ہے یہ نہیں کا

اب سوں یہ ہے کہ مولوی صاحب کی بیان کردہ خدیثوں پر زید نے جو خیال ظاہر کیا ہے آیادہ تو بین رس ست ور انکار شفاعت کو شائل ہے ۹۰ اور یہ کہ زید کی اقتدا بیس نماز درست ہے یہ نمیں ۴ المستقتی نمبر ۲۷۷۲ سر دار علی ۔ سبزی منڈی ۔ دیلی مور خہ ۲ شعبان ۲۲ سالھ مطابق ۵ اگست سر ۱۹۹۶ء ۔

رحوات ۱۹۶۱) زید کاربان گو قربین رسات و را کار شفاعت کوشائل نهیں تاہم ساعتبار سے تھیج نهیں ہے کہ سے حضرت معدن معاذکی طرف ایک ایسی بات کو منسوب کر دیا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بینی یہ کہ حضرت سعد نے شفاعت پر تکیہ کر لیا تھا اور رسوں خدا ہے کی شفقت پر ناز تھا اور خالصا رحمت المی پر تکیہ نہ تھا یہ ہے بہوت بات ال کی طرف منسوب کرنا غلط اور جرات ہے اس سے توبہ کرئی چاہنے قبر کی تنگی کا سبب رسوں خد میں ہے تیان فرمایا ہوتا قال پر یقین ہوتا لقدی جانت ہے کہ کیا سبب نفا ۱۰ محمد کفایت اللہ کال لقد یہ دبلی

صدیت "اتبعوا السواد الاعظم" میں الاعظم سے رفعت شان مراد ہے یا کثرت تعداد؟
(سوال) مشہور حدیت اتبعوا السواد الاعظم (مشکوة) ، بیل بعض کی رائے ہے کہ انظم مقولہ کم سے ہے جس مقولہ کم سے ہے جس مقولہ کم سے ہے جس سے مردعدد کئیر ہے۔ رشاد فرہ یا جائے کہ ن دونوں قوول میں کون ما قول درست در شاری کے منظ کے مطابق سے ؟المستفتی نمبر ۲۷۹۳ سے النافی ۱۳۲۳ سے

ر ۱) العكبوت (1

۲ قال بله بعالی و لا تفف ما بیس بن به عیم آن السمع رابیصر والفؤاد کن او لیک کان عبه مسئولا رسی
 اسرائین ۳۳ را

٣٠ باب الاعتصاد بالكتاب والسبة ص ٣٠ ط سعيد

(حواب ١٢٧) نفظ اعظم توعظمت ہے مشتق ہے جس کے معنی درجہ اور شان کی مزانی بھی ہے اور عددی کثرت پر بھی ہیں کا طلاق کر دیاجات ہے 'صدیث میں اعظم سو و کی صفت کے طور پر ند کورہے اور سواد کے معنی جماعت کے بیں جس کے مفہوم میں عددی کثرت داخل ہے توسواد اعظم کے معنی بڑی جماعت ہوئی اور بڑی جماعت کا مفہوم عر فہ عد دی ، کثریت لیاجا تا ہے بیہ دوسری بات ہے کہ البح عددی، کثریت جوباطل بر ہو قابل اتبان شیں پس حدیث ہے مرادیہ ہے اتبعوا السواد الاعظم من اهن الحق ، ، محمر كفايت التدكال لتدايه ً

(۱) بخاری شریف کا صبح کنتب' ہوئے کی وجہ

(۲) حنفیہ کے نزدیک بھی بخاری کتاب اللہ کے بعد صحیح تر کتاب ہے۔

(۳) مشکوۃ المصانح معتبر کتاب ہے (۴) اخبار ''الجمعیتہ ''میں فتوے حنفی مذہب کے موافق دیئے جاتے ہیں

(۵)اخبر" الجمعية"ك اراكين حقى بيل

ر ساہ سبار مسیقہ سے مرہ بین میں ہیں۔ (۱) فتاوی رشید ریہ و مجموعیۃ انفتادی معتبر اور حنفی مذہب کے فتادی ہیں۔

( زاخبرالجمعية مورنحه ٢٨ كتوبر ٩٢٨ ء)

(سوال) (۱) کاری شریف کواضح الکتاب بعد کتاب الله کیوں کهاجاتاہے؟

(۲) قرآن شریف کے بعد درجہ مخاری شریف کا ہمارے حتفی مذہب میں بھی ہانا جاتا ہے یا شمیں '

(r) کتاب مشکوۃ شریف ہمارے حتی نہ جب میں بھی قابل تشہیم ہے یا نہیں ؟

(سم) آپ کے اخبار الجمعینۃ میں جس قدر فتوے شائع ہوتے ہیں وہ مذہب حنفی کے موافق ہوتے ہیں یہ

(۵) خبارالجمعیتہ کے راکین اور مفتی صاحب حنفی نہ ہب کے پیرو ہیں پاکسی دو سرے نہ ہب کے ''

(۲) فقاوی رشید میداور مجموعه فقاوی مورا ناعبدالمحی جهرے حقی ند بہ کی کتابیں ہیں یا شیں ؟

رحواب ۱۲۸) () بی ری شریف کواضح امکتاب بعد کتاب لله کے اس لئے کہ جاتا ہے کہ اس کے مؤلف حضرت امام محمد بن استمعين بخاري نے اس كتاب ميں سنجے حدیثیں جمع كرنے كاجو، سزام كيا نھااس میں وہ بہ نسبت دوسرے مؤلفین صوح کے زیادہ کا میاب ہوئے میں اور اس کی حدیثیں نسبعۂ دوسرے صحاح ہے زیادہ سیچے ہیں(1)

١ ,وفي المرقة - قوله: اتبعوه السر د الاعصم: يعنز به عن الحماعة الكثيرة والمراد ما عليه اكثر المسلمس الح , ناب لاعتصام بالكتاب وأنسبة ١ ٢٤٩ ط امداديه متال (٢) فالصفات التي ندور على الصحه في كناب المحاري الم سها في كتاب حلم والتداء شوطه فيها افوى والله والها وحجاله من حلث الاستدلال. وامارحجاله من حيث العدالة والشبط؛ ومن نم اي و من هذه الجهة و هي از حجية بشرط النجاري عليٌّ عبره قدم صحيح النجاري على غيره من الكسب المصيفة في التحديث (محمة الفكر مراتب الصحيح ص ٣٦ تا ٢٨ طَ فاروقي كُنب حاله الملال) (۲) منظیہ کوائی نے اختا ف کرنے کی کوئی وجہ نہیں '' (۳) مشکوۃ شریف معتبر تاب ہے ، ٹسریہ مطنب نہیں کہ اس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں ، (۴) ہاں حفی ند بہ ہے موافق فتق فتق و یے مجانت ہیں (۵) ارائیین عملہ اسمعینہ اور خاکسار چفی ند بہ کے پیچرہ بین ہر (۲) فتاوی رشید یہ اور مجموعہ فتاوی مولانا عبد احتی معتبر اور حفی ند بہ کے فتاوی ہیں۔ محمد کفایت ابتد خفر ایہ

 (۱) وقد صرح لحسهور مقدیم صحح اسجاری فی لصحة ولم لوحد عن حستصریح مقصه (لحلة التکر مراتب الصحیح ص ۳۵ طافروقی کنب حاله مثنال)

۲ رما اسار له من عرب او صعب او وغیرهما بیب و حهه عالماً و مانم بشرا به فی لاصول فقد فقینه فی ترکه لا فی مراضع لعرص صحبح رحطبه سمشکوه و فی لمرقاه و من العرض دا بشیخ شرص به عرض عن ذکر لمنکر وفد اتی فی کتابه نکثیر منه و سن فی بعضها کونه منکوراً و برك فی بعضها بنیت به منکر (۱ ۳۷ ص مدادیه ملتاب

# كتاب التاريخ والسبر

پهلاباب

### سيرت وشائل (على صاحبهاالتحية)

» يت ''و اقصد في مسيك ''لور حديث''اذا مشي تكفا تكفؤ ا كا بماشحط من صبب"ك "طبيق

ر سوال ، سیرت منبی از موینا شیلی (حصیه ۱۰ مهاب شائل) میں لکھاہے کیہ حضور نبی کریم ہیں گئے کی رفتار بہت تیز تھی چلتے تھے تو یہ معلوم ہو تا تھا کہ وُصوبات زمین میں تزرہے ہیں اور قرآن شریف کی یت ب واقصد فی مسیك ، تو آن كريمه ور حضور ﷺ كی رفتار میں جو تناقض معنوم ہورہا ہے اس ک تعیق کیاہے؟ المستفنی محمد سیمانواوڑا

حواب ۱۲۹) سنخضرت ﷺ کی رفتار مبارک کابیان جس حدیث میں آباہے (اور سیرت کنبی میں عًا با آس حدیث کا مطاب او اکیا گیے ہے) اس کے لفاظ سے بیں ادا منسی تکھا تکفؤاً کا نما مینحط مس صب ، یمنی حضورار مہیجے جب چلتے تھے تو ذر آگے کو ہائل ہوتے تھے گویا کہ نشیب کے سبب تر ہے ہیںاور راوی کا مطلب میہ ہے کہ آپ کی چال مقلبروں کی حرح آٹر کر چینے کی نہ تھی ہیجہ متواضعانہ تھی او<sub>ر س</sub>ت رفتار نہ تھے بعکہ قوت و سر عدت کے ساتھ چیتے تھے مگر ریہ سر عت یعنی تیزی قوت کی <sup>و</sup>جہ یے تھی ہدائتد ل واقتصاہ ہے متجاوز نہ تھی تو آیتہ کریمہ واقصد فبی مسیك کی حضورﷺ پوری تحميل فرماتے تھے نہ کہ مخافت - واملہ علم محمد کفایت بند کان ملہ یہ 'مدر سہ میںنیہ دبلی

ئیں حضور ﷺ نے اپنے دست مبارک سے کسی باد شاہ کے نام خط لکھایا دستخط کیا ہے ؟ سوال) آنجناب محدر سوں مدیجے نے اپنے مبارک ہاتھ سے خود کسی باد شاہ کے نام بھور عمد نامہ بی سی دومری. ناء پر کوئی خطایا و نتخط کیا ہے یا نسیں ۶ المستقنی نمبر ۵۸۸ مولوی محمد دیبر (بشاور) ۳ جمادی الثانی ه<u>م ۱۳۵۵ مطات ۲ تمبر ۱۹۳۵ و</u>

ر حواب ۱۳۰) حضور علی نے جو خطوط یا فرامین مصبحے ہیں سے ٹابست نہیں کہ حضور میں نے نے ، ست مبارک ہے کوئی خط یا فرمان تحریر کیا ہو' لبنہ حدیبیہ کا صلح نامہ لکھتے وفت جب کفار نے لفظ رسول ا مد لکھے جانے پر اعتراض کیا تو حضور ہے نے مضرت علی ہے جو صلح نامہ کبھر ہے تھے فرمایا کہ ہجائے

۲ سیمان البرمدی بات ماحاء فی مشی رسول البه ﷺ ص ۸ طاسعید ۳٫ فلا ید فی لاید و کدا ماور د فی صفته ﷺ ۱۰ یمسی کانمانتخط مل صبب و کدا لا بنا فیها فولد بعالی ، عباد الرحس بدين يمسون على الأرض هربا" را لايم، أدليس يهونا فيه المشي كديب النمل" وذكر بعض لاقصن بالمدموم اعبيار لاسر عابالا فرط فيم روح المعنى عمانا ١١٩ صادار تفكر ببروب سال

محمد رسول اللہ کے محمد بن عبد اللہ کھ دوتو حضرت علی نفظ رسول اللہ کو مٹاویا اور اللہ کے مٹانے میں تامل اور عذر کیا اور حضور سے منا نے مسودہ اپنے ہاتھ میں لے کر لفظ رسول اللہ کو مٹاویا اور ایک روایت میں اس کے آگے و کتب محمد میں عبد اللہ ہے لیمن آپ نے محمد بن عبد اللہ علماء نے اس ت یہ سمجھا کہ یہ غظ حضور ہے نے اپنے دست مبر ک سے بطور معجزہ کے لکھ دیا تو گران علماء کی رائے کے مو فق کوئی یہ کے کہ حضور ہے تا ہے معجزہ کے طور پر یہ غظ مکھن مروی ہے تو اس کر گنجائش ہے ر) ورنہ حضور ہے کا فرمان نحی اصف احمد لا نکتب و لا نحسب ، موجود ہے۔

محمر کفایت الله کان الله له

فضرت نبويه كاحكم

(سوال) حضور ﷺ کاول شریف آپ کا ایک خاد مدنی بی بی فق قاس کے واسط نہ مذبی کرنے کے سے فرمایا اور نہ یہ فرمایا کہ دوبارہ ایسا مت کرنا (۲) حضور ﷺ کے بیکھنوں کا خون ایک صحابی نے لی لیا تھا تو حضور ﷺ نے ان کے لئے فرمایا تھا کہ تم نے اپنی جان کو محفوظ رکھا (۳) حضور ﷺ کی ایک اور خاد مدنے بھی ایک مر جبہ اس طرح ہوں شریف پی لیا تھ جو کہ شب میں بیالہ میں حضور ﷺ نے ول کی فقاد سے بینی فقاد سے بینی خانہ وغیرہ پاک محفور ﷺ نے فرمایا تھا کہ توہر گزیمدر نہ ہوگ (۷) حضور ﷺ کے جمیع فضد سے بینی بیانہ کا ایک اور بینی کا جمادی ا شانی ۵ میں اور بی کا جمادی اشانی ۵ میں اور بی کا جمادی اشانی ۵ میں اور بی کا جمادی اشانی ۵ میں اور بینی کا جمادی اشانی ۵ میں اور کی اور بینی کا جمادی اشانی ۵ میں اور بینی کا جمادی اشانی ۵ میں اور بینی کا جمادی اشانی ۵ میں مطابق ۵ میں کا گئیت اور بینی کا میں کی میں میں کا جمادی اشانی ۵ میں کو کا گئیت اور بینی کا کی میں کا میں کا کھی کہ کو کا کی کا کھی کی کا کھی کی کو کا گئیت اور کا گئیت کی کا کھی کی کا کھی کا کھی کی کا کھی کی کا کھی کے کا کھی کی کا کھی کی کا کھی کی کھی کا کھی کی کا کھی کی کی کا کھی کا کھی کی کا کھی کا کھی کا کھی کے کا کھی کے کا کھی کی کا کھی کا کھی کا کھی کی کا کھی کا کھی کا کھی کا کھی کی کھی کا کھی کو کا کھی کا کھی کی کھی کا کھی کے کا کھی کا کھی کے کا کھی کا کھی کی کھی کی کا کھی کا کھی کی کھی کا کھی کی کا کھی کا کھی کا کھی کی کھی کے کہ کا کھی کی کھی کے کا کھی کھی کی کھی کی کھی کا کھی کھی کی کھی کا کھی کے کا کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کھی کے کہ کھی کی کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے

(حواب ۱۳۱) حضور ﷺ کا پیتاب یا خون بعض صحابہ نے پی ابیا ہے کیکن حضور ہے اجازت کیکر ہوا سے باہو س کا جُوت نہیں ورنداس کا جُوت ہے کہ ان صحبہ کے س فعل سے یہ حضور کے ان اغدظ سے بوخبر ہوئے پہتا ہانا ہوگیا تھا بعض عدہ عو خبر ہوئے پر آپ نے فرمائے ننھ دو سرے لوگول کے لئے پیتا ب یا خون کا بینا جائز ہوگیا تھا بعض عدہ شوافع اور ان کی متد عیں بعض عدائے حفید اس کے قائل ہوگئے ہیں کہ حضور پھنے کا ور ور زیاک تھادی کیکن قرآن وحدیث ہیں اس کی کونی صرح کے لیل جس میں بید نضر سے کی گئی ہو کہ حضور سے تھادی کیکن قرآن وحدیث ہیں اس کی کونی صرح کے لیل جس میں بید نضر سے کی گئی ہو کہ حضور سے تھادی کیکن قرآن وحدیث ہیں اس کی کونی صرح کے لیل جس میں بید نضر سے کی گئی ہو کہ حضور سے تھادی کیا

را) عن الراء قن الده الحصر التي تخف عند البيت صالحه على ال يمحاها فقال على فر و الله لا محدها فقال رسول لله الخف التي مكانها فارا هامكانها فمحاها و كتب الل عبدالله الحديث وصحيح مسلم) قال اللوى في شرحه و قوله الذي مكانها الح) و راد عنه في طريق ولا يحسل ال يكتب فكست قال اصحاب هد الممدمت الله الله تعالى احرى دلك على يده الهانال كتب دلك القلم بيده وهو غير عالم بما يكتب اوال الله تعالى علم دلك حبيد حتى كتب وحعل هذا زيادة في معجزته فانه كال امناً كما علمه مالم يعلم من العلم وشرح مسلم للسروى باب قول اللبي الله كتب ولا يحسن المحديثية ١/٥٠ ط قديمي كتب خانه كراچي (٢) صحيح البحارى باب قول اللبي الله كتب ولا يحسن الما الشافعية طهارة بونه الله وسر فصلاته وبه في بو حبيقه كما قبيمي كتب خانه كراچي (٣) صحح بعش المة لشافعية طهارة بونه الله وسر فصلاته وبه في بو حبيقه كما قبيه في المواهب اللدية عن شرح البحرى بنعيني و صرح به بيرى في سرح الاشاه ورد لمحتار المصب في طهارة فوله الله الله الله المعالية المحتار المصب في طهارة فوله الله الله المات المات المات المحتار المصب في طهارة فوله الله الله المعالية المات المحتار المصب في طهارة فوله الله المات المات المات المحتار المحتار المصب في طهارة فوله الله المات المات المات المحتار 
کے فضدت پاک تھے موجود نہیں ہے۔ محمد کفایت ابتد کان ابتد ریہ ' الجواب صحیح ۔ فقیر احمد سعید کان ابتد لہ ۔ فقیر محمد او سف دہلوی ۔ عبدالشکور عفی عنہ مدر سہ حسبن بخش دہلی ۔ محمد اسحاق عفی عنہ

#### حضور عظی امت کے دارث نہیں شفیع ہیں .

(سوال) جنب بیغبررسوں خدا پہنے اپنی امت کے وارث ہیں یا نہیں اور حامی و مددگار ہیں یا نہیں اور جناب رسول اللہ بیٹ کی شان مبادک ہیں نعت بڑھ ساجا نز ہے یہ نہیں وراس کی تو ہین کرنا کیسا ہے کہ یہ کیا افحاط ئے۔ المستفتی نمبر ۱۳۳۹ مثان خال ڈے خال صاحب مقام دھرن گاؤل۔ خاندیں ۱۹ رمضان ۱۳۵ مطابق ۵ سمبر ۱۳۳۹ء خال ڈے خال صاحب مقام دھرن گاؤل۔ خاندیں ۱۹ رمضان ۱۳۵ مطابق ۵ سمبر ۱۳۳۹ء (جواب ۱۳۲۲) سنخضرت سے آپی ایمامت کے وارث نہیں ہیں حضور سے نے خودارش دفرمایہ نصص معاشر الابیاء لائوٹ و لائور سروری ہاری پیغیروں کی جماعت نہ کی وارث ہوتی ہواور نے کوئی ان کاوارث ہوتی ہواں محمود عطافر مائے گاجو حضور سے کی است کے حامی و مددگار سے اور قیامت کے دن المت کی شفاعت فرمائی گاجو حضور ہے کہ کوئی ان کاوارث ہوتی ہوتی کے دن اللہ تعالی حضور شیخ کومقام محمود عطافر مائے گاجو حضور شیخ کے فیان مت کے دن اللہ تعالی حضور شیخ کومقام محمود عطافر مائے گاجو حضور شیخ کو ور شیخ کاطریقہ بھی در ست ہورہ گانا می نایوندوں کاخوش آو زک سے پڑھندور ست نہیں (م)

(۱) حضور ﷺ کی تاریخ و فات کیاہے ؟

(۲) حضور ﷺ کی نمی زجنازہ فرد ٔ افرد ٔ ااداکی گنی 'سب سے پہیںے او بحر ُ ُوعمر ُ وُعنی نَّ نے اداکی! (سوال) (۱) حضرت محد یہنے نے کس تاریخ کووفات پائی ؟

(۲) حضورابو بحر صدیق اور حضرت عثمان و حضرت عمر شرسول الله بین کی نماز جنازه میں شریک تھے یا نہیں ؟ المستقنی نمبر ۱۳۲۷ و اذیقعدہ ۵<u>۵ سوا</u>ھ مطابق ۲ فرور کی پیرسواء

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري باك فرص الحمس ١ ٤٣٥ ط فديمي كتب حاله كواچي

 <sup>(</sup>۲) عن حابر بن عبدالله ال رسول الله ﷺ قال من قال حبن سمع النداء اللهم رب وابعثه مقاماً محمود الهادي وعدته حلت هماء ١٩٦٨ ط قديمي كتب حاله كراچي)
 كراچي)

 <sup>(</sup>٣) واشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره (الدرالمحتار) قال المحقق في الشاميه فراة الاشعار ال لم يكن فيها ذكر الفسق والعلام و بحوه لا تكره (ردالمحتار البحصر والاباحة ٣٥٠ ، ٣٥٠ ط سعيد).

ر٤) قالٌ السماع والقول والرقص الدي يفعله المتصوف في رمانيا حرام (عالمگيريه الناب السابع عشر ٥ ٣٥٢ ط ماحديه كوئله)

(جو اب ۱۳۳) حضور ﷺ نے ۱۰ درج الدول میں دو شنبہ کے دن دفات پائی ہے تنی بات تو مشفق ملیہ ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ رہم الاول کی تاریخ کیا تھی تواس میں کئی قول ہیں دوسر کی تاریخ کیا تھی تواس میں کئی قول ہیں دوسر کی تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تھی تواس میں کئی قول ہیں دوسر کی تاریخ کی تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کیا تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کا دراس کے علاوہ بھی قول ہیں دا

(سیرت حلبیه) ۲۰ محمد کفایت امتدکان انتد به دبل

#### دوسر لباب اہل بیت واہل قریش

روایات صحیحہ سے ابوط لب کاحالت کفریر مرنا ثابت ہے . (سوال) حضرت اوط لب مسلمان تھے یا کا فر؟ ن کے بمان اور کفر کے متعنق رسول اللہ ﷺ کا کیا خیاں تفا؟

 <sup>(</sup>١) ولما كان اليوم الاثنين ١٣/ربيع الاول سنة ١ (٨يزنيه ٦٣٣) لحق عليه السلام بالرقبق الاعلى وقد اعلن الصحابه بوقاته (تاريح الامم الاسلاميه، ١٥٧/١ ط مصر) وفي باريح الاسلام انتقل الرشول الى جوار ربه في يوم الاثنين ٢ /ربيع الاول سية ١١ـ٥ وهو في الثالث وانسنين ، من عمره (١/ ١٥٠ ط دار الاحياء ، بيروت)

<sup>(</sup>۲) ۳۵۶/۳ ط بیروت

<sup>(</sup>٣) باب قصة ابي طالب ١ ٥٤٨ ، طاقديمي كتب حامه كراحي

سے خد کے سامنے گواہی دیکر شفاعت کر سکوں گااس پر ابوجہل اور عبدا ہتدین کی میہ نے کہا کہ اے طا ب کیاتم عبد مصب کے مذہب کو چھوڑ دو گے ؟اور دونول بدبات ہر اہر کہتے رہے یہال تک کے ا طا سب نے آخری بات جو کئی وہ یہ تھی کہ (میں) عبد لمصب کے ند ہب پر ( قائم ہوں) س صد بہتے ہے معلوم ہوا کہ او جا ہب نے آخری دم تک بھی اسلام قبول شیں کیا مخاری ، ) میں اسی ہاب قصتہ الح طاب میں بے صدیت بھی ندکورے قال عباس بن عبد المطلب لیسی ﷺ ما اغیبت على عمد فانه كان يحوطك و يعصب لك قال هوفي صحصاح من بار ولو لا انا لكان في الدرك اللاسفل من المار محنى حسرت عباسُ نے آنخضرت ﷺ ہے یو چھ کہ آپ نے بچے چی ا ہو ہ ب) و ا تفع پہنچایاوہ تپ کی حفاظتِ کرتے تھے اور آپ کی وجہ ہے آپ کے دشمنوں پر غضب ناک ہوتے تھے حضور ﷺ نے فرہ یوہ مسجلی آگ میں ہوں گے ور گر میرا تعلق نہ ہو تا تووہ دوزخ کے سب ہے نیج کے طبقے میں جاتے اس حدیت ہے معلوم ہوا کہ وطالب کی وفات کفریر ہو کی اور وہ بہتلاے مذاب بھی ہوں گے مگر حضور ﷺ کی شفاعت سے عذاب کی نو حیت میں شخفیف ہوجائے گ ہی ہاب کی تیسر کر حدیث بیہے کہ حضور عص نے و صاب کے متعلق فرمایا کہ لعله تنفعه شفاعتی ہوم الفیامة فیحعر في صحصاح من الهار يبلغ كعبيه يعني منه دماعه بي يخي ميد الوط ب كوميري شفاعت قیامت کے روز فائمرہ پہنچائے گی وہ بیا کہ جھ جسی آگ میں رکھے جائیں گے جو صرف یاؤں کے مخنور تک موگی مگراں کی گرمی ہے و ماغ کھو تا ہوگااس حدیث ہے قیامت کے روز حضور کی جاب ہے شفاعت ہو ناور شفاعت سے صرف مذاب کی تخفیف ہو نامعیوم ہو تا ہے اور ثابت ہو تا ہے کہ اس کے بعدوہ عذرب میں مبتہ رہیں گئے۔

ے فظ ابن حجر نے فتح ابرری (۱۳ میں ای حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ کا فرکو حضور بینے کی شفاعت ہے فظ ابن حجر نے فتح ابری بنج یا جا لب کی خصوصیت ہے کہ حضور شفتہ کی حفاظت اور حمایت کے صد میں حضور شفتہ کی بر کت ہے اس قدر فائدہ ن کو پنچ گائیں حدیث ہ فظ ابن حجر نے اصابہ میں مسلم ہے نقل فرمانی ہے 'اس میں لعبہ نہیں بعد یسفعہ مندہ عتی کا غظ ہے اور فل ہر ہے کہ قیامت کی یہ خبر ور مذ ب فرمانی ہے 'اس میں لعبہ نہیں بعد یسفعہ مندہ عتی کا غظ ہے اور فل ہر ہے کہ قیامت کی یہ خبر ور مذ ب کی تخفیف کی بیہ صورت و فعات مستقبہ میں ہے ہے جس کا علم حضور شائے کو اعدام ابی ہے ہوا ہو کا سر کی کہ حضور شائے کو اعدام ابی ہے ہوا ہو کا سر کی کہ حضور شائے کو اعدام ابی ہے ہوا ہو کا سر کی محقق الو قوع ہوئے میں کوئی شہہ نہیں ہو سکتا اور اس بناء پر اب کوئی امکان س کا باتی نہ را کے اس کے محقق الو قوع ہوئے میں کوئی شہہ نہیں ہو سکتا اور اس بناء پر اب کوئی امکان س کا باتی نہ را کے اس می صورت تا برت موسکے۔ و بنداعلم

ر ۱ ) حواله دلا (گزسه صفحه)

۲) مرجع سابق

۳ والنقع الدی حصل لایی طالب می حصائصہ سر کہ اسی ﷺ ، فتح اساری سرح صحیح النجاری بات قصائی طالب ۱ ؛ ۹ ط مکتبہ مصطفی مصر ،

جو اب ١٣٥) بيه حديث كنز العمال(١) كے صفحہ ١٣٠ جلد ہفتم ميں موجود ہے ابن النجار ہے نقل كی ہے اور مناوی نے کنوز انحقہ کُلّ وی میں اس کوروایت کر کے (الشافعی) کی طرف منسوب کیاہے اور الا ملموها کے جوئے لا معالموهاذ کر کیاہے ورجامع صغیرہ) میں کئی حواوں سے بالفاظ مخلفہ ذکر کیا ے شراس میں ہے قدموا قریتنا ولا تقدموها و تعلموا من فریش ولا تعالموها الشافعی البيهقي في المعرفة عن ابن شهاب بلا غا (عد) عن ابي هريرة (صح) قدموا قريشا ولا بدموها واتعلموا من فريش ولا تعلموها ولرالا انا تبطر قريش لاحبراتها مالخيارها عند لمه تعالى (طب) عن عبدالله بن الساب (صح) قدموا قريشا ولا تقدموها ولو لا الد تبطر ريسَ لاحمر نها بمالها عبد الله البواز عن على (صح) يعني به عديث النالنجار اور شافعي اور مبیقیاور ائن عدی اور طبر انی اور بزاز به روایت کی ہے اور جامع صغیر میں اس کی تمام روایتوں پر صحت کی ا مت کی گئی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ حدیث تصحیح ہے اور اس کے معنی میہ ہیں کہ قرایش مقدم مقند ) ہوئے کے اہل میں ان کو مقدم رکھو وراها اقاموا المدین جب کک ان کی ہیت قائم ہوتم ن ہے مقدم ہونے کی کوشش نہ کر داور قریش بینی عترت نبویہ ہے دین سیکھویا قر آن مجید کی قرکت (لان قر آن مزل بلعة قریش) حاصل کروادراس بارے میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی راہ اختیار نہ کر <u>و</u> ، فقط ابصال المحق البي اهله كي تعليم ہے اور املیت كا ثبوت النكے لئے على ما پینغی ہے نہ بطور لزوم جیسے ۔ لفظ حا اعامو االدین ہے طاہر ہے کہ دین ہے ۔وگر دانی پروہ قیادت اور نقدم کے مستحق شیں۔ نظ محمد كفايت اللد كان التدبيه

٠ ٢٢ ٢٢ رفيم لحديث ٣٣٧٨٩ ، ٣٣٧٩ ط النواث الإسلامي سروت الندب

١) حرف القاف ص ٣٠ ط مكتبه اسلاميه فيصل آباد

٢) الحامع الصعبر للسيوطي٬ حرف الفاف ص ٨٥ ط مكتبه اسلاميه باكستان

ائن زیاد کا حضرت حسینؑ کے سر کوبید سے مار نا ثابت ہے .

رسوال) حضرت اہم حسین کے سر مبارک کوائن زیاد نے بید سے مار اور ناک اور آنکھول کی راہ شراب ڈالی اور کما کہ حسین تم کوشراب سے زندگی میں بہت نکار تھااب مرنے کے بعد شراب ہم تم کو پلاتے ہیں کیا یہ واقعہ تاریخ کی کسی کتب میں درج ہے ؟اور کیااس واقعہ کوعام پبلک کے سامنے منبر پر کمن چاہئے ؟ المستفنی نمبر ۴۵ محمد اسرائیل خال (آورہ) ۱۸ محرم ۱۳۵۵ھ مطابق االریل ۲۳۹اء (حواب ۱۳۲۸) بید مارنے کا واقعہ تو دیکھ ہے شراب کا واقعہ نظر سے نمیں گزرا ایسے واقعات کا ذکر کے چھے جھے نمیں سراہ محمد کفایت المتدکان اللہ لہ دو بلی

میدان کرملامیں اشار د ہے صف اول کے آد میوں کاسر تن سے جدا کرنے کے واقعہ و غیر د کی نسبت حضرت حسین ؑ کی طرف صحیح نہیں .

(حواب ۱۳۷) اس روایت کی سند اور حواله بیان کرنے والے سے دریافت کر ناچا بیئے ہماری نظر میں اس کی سند نمیں ہے۔ محمد کفایت لتد کا ن القدلہ 'و بلی

حضرت علی حضور ﷺ کے خاندان سے تھے 'ان کے والد ابو طالب حضور ﷺ کے چھاتھ (سو ال) دہرہ دون میں کے دسمبر ۱۹۳۱ء کو مندرجہ ذیل افسوسناک مکالمہ عمروکے مکان پر زیداور بحر کے درمیان و قوع میں آیا تینوں صاحبان اوسط عمر کے مسمان اہل سنت و جماعت ہیں مکامہ ندکور د مندرجہ ذیل عاں جناب کی خدمت باہر کات میں بطوراستف رارسال کیاجا تا ہے کہ ہر دوصاحبان زیداور بحر یادونوں میں ہے کوئی کس حد تک مر تک مر تک جرم شرعی ہے ؟
جریادونوں میں ہے کوئی کس حد تک مر تک جرم شرعی ہے ؟
نیزدر صورت نامت ہوئے گناہ کے گنہ گار پر کیا گفرہ اوراز الدواجب وہ کد ہو تا ہے۔ زید

(١) قال. لما سي عبدالله رياد براس الحسين جعل ينكت بالقصيب ثباياه ( البدايد والنهايه · دحول سنة احدى و سس ٩٨/٥؟ ط دار الفكر ' ببروت ) (عمروے) حضرت عن ایک معمولی گھرانے کے متھے پہنتہ قدیتھے تناور تھے پہلوانی کیا کرتے تھے ہمارے رسوں کریم ﷺ کی نگاہ کرم ہے کہیں ہے کہیں پہنچے اور شیریز داں تکھاہے۔ عمرو۔ معمولی گھرانے ہے تمہاراکیا مطلب ہے کیا تمہارامطلب ان کی نجابت ہے ؟ زید۔ نمیں عمرومیرامطیب میہ ہے کہ وہ متمول نہیں تھے ان کی نجابت کے احترام ہے کون منکر ہے۔ عمرو۔ حضرت علی تورسوں اکرم پنجانے کے گھرانے ہے تھے۔

زیر۔ ہر گزنمیں وہ عیحدہ تھے۔ بلحہ شاید کسی تنقید میں میں نے ایک اور تعجب خیز امر دیکھا تھا کہ ابو حالب عم رسوںاکرم ﷺ ورابو طا ب والد حضرت علی دو جداجدا شخص تھے۔

عمرو۔اس کو توشیعہ سی سب، نتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی خاندان تھ۔

زید۔میرامطلب خاندان کے ایک نہ ہونے سے نہیں ہے بلحہ حضرت علی الگ رہتے تھے۔

جر۔ (نہ بت طیش میں زید سے مخاطب ہو کر) ماحول و ما قوۃ تنہیں عربی نہیں آتی میں تم کو اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ تم کا فر ہو۔ تم ہے بات کرنا گناہ ہے۔

زید ۔ (نہ یت خندہ بیش نی ہے) او ہواس میں گناہ کیاہے 'ضمناً ایک بات ہے ایمان سے تو متعلق نہیں ہے کفر مجھ پر کیوں عائد کرتے ہو میں کوئی وعظ تو نہیں کہ رہا ہوں گر میں غلط ہوں تو صحت کر دو۔ میں نے شاید کہیں ہی پڑھا ہے۔غالبًا شاہنامہ یا کہیں اور۔

جر۔ (پہلے سے بھی زیادہ طیش میں) سنت ہے تم پر۔ تم جیسے کا فرخارج از اسلام سے نوبات کرنا بھی گناہ ہے۔ و غیرہ و غیرہ ۔ المستفتی نمبر ۹ کے ۱۲ مسٹر عبد، خالق انصاری ایم اے (دہرہ دون) ۲۸ شو.ل ۵٫۵ سراھ مطابق ۲ جنوری کے ۱۹۳۳ء

(حواب ۱۳۸) زید کے گام میں گی ایک غلطیاں ہیں یہ کہنا کہ ایک والداد طالب اور شخص تھے اور آخض سے اور خضرت علی مگ ایک غلطیاں ہیں یہ کہنا کہ حضرت علی مگ رم او طالب اور شخص تھے بلکل غلط ہے اسی طرح یہ کہنا کہ حضرت علی مگ رہ بنتے سے بھی غلط ہے پھر یہ کہ انہوں نے شاہنامہ میں بیدبا تیں پڑھی ہیں یہ اور زیادہ غلط اور جا ہلانہ بات ہے بحر کے کلام میں زید پر جو الزام ہیں عربی نہ آب اس قسم کی با تیں بلا شخصی کرنا۔ روزہ نہ رکھنا اگر یہ واقعات ہیں تو بے شک الز مات درست ہیں 'رہالہ کا تشدد جو بحر کی طرف سے ظاہر ہو ااور زید پر کفر کا ان میں کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ محمد کفایت الله کان اللہ کان اللہ دیا۔

قاتلان حسين كوگالى ديناكيسا ؟

(سوال) قاتلان حسبن اوریزید پلید کو گالیال دیناج نزیج یا نهیں ۶ الممستفُتی نظر الدین امیر الدین (املیز ه ضلع مشرقی خاندیس) (حواب ۱۳۹) قاتلان حسبین کے متعلق آنا کہنا تو جائزے کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیا مگر گالیال دینادر ست نمیں اور لعنت کر ناج نز نمیں (ور لمھو من لا یکو قد لعاما موجمہ کفی بہت اللہ کان المدلہ آ

> یز بیرائن زیاد کے ہاتھول 'حضرت حسین کی شہادت من کر نادم ہوا۔ (ہتمعینة مور خه ۴ کاکتوبر ۴ ساواء)

(سوال) بعض و گوں کا خیال ہے کہ شہادت ، م حسبن کے ندریزید کاما کل ماتھ نہ تھ ہائے سے او قعہ یر بزید بہت نادم ہوااور بل بیت نے ساتھ ہمدردی ہے بیش آبایہ بات کمال تک تعییج ہے ؟ (حواب 150) ہال بریداس طرز تمل کی روواد سن کرجواس کے شکروا ول نے ہر تا مکدر شرور ہوا وس اور بل بیت کے ساتھ س نے ان کے احترام کے خواف کوئی حرکت نہیں کی (م) محمد کئے بیت اللہ

#### تیسر اباب صحابه و تابعتین

حضوراکرم ﷺ کی و فات کے وقت صحابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ سے متجاوز تھی . (سوال) حضور ﷺ کی دفت کے وقت صحابہ کرام کی تعد د کل کتنی تھی ؟ المستفتی نمبر ۲۹۸ حسین جمال الدین منهار ۲۱صفر ۳۵۳اھ مطابق ۳۱مئی ۳۳۳ء ،

(حواب ۱۶۱) آنخضرت ﷺ کی و فات کے وقت صحابہ کر م سی تعجیج تعداد کا علم تو خد کو ہی ہے تاہم محدث کبیر ابو ذرید رازی نے فرمایا ہے کہ حضور ﷺ کی وفات کے وقت ایسے صحابہ ہنہول نے آنخضرت سیجیج سے دوایت یا ساق کے ذریعہ سے کوئی رویت کی ہے ان کی عداد یک یا کھ تھی اور ظاہر ہے کہ ایسے صحابی جن سے کوئی رویت کی جات کی عداد یک یا کھ تھی اور ظاہر ہے کہ ایسے صحابی جن سے کوئی روایت منیں ان کی تعداد اس کے علاوہ ہموگی دی محمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی ا

 <sup>(</sup>۱) حقیقة النعل المشهورة هی نصرد عن الرحمة واحو لا تكرب الا لكافر ولدا لم نجر علی معنی لم یعلم دول علی الكفر بدلیل وال كال فاسفا مشهورا كريد علی المعنسد نجلاف نجو اللیس والی لیب رد السجار دب لرجعه مصلب فی حكم لعی لعصاد ۳ ، ۲ ، ۵ طرسعند )

<sup>(</sup>٣) جامع الترمدي - باب ماجاه في البعية: ٣ ١٨ هـ سعيد

٣) قال قد معت عبنا بزید بن معاویة وقال. كت ارضى من طاعتكم بدون قبل الحسس لعن الله بن سببه اما و الله لو أبى صاحبه بعقد ب عبه و راحم بنه محسس وتم بصل لدى حاء براسه بشبي ( البديه وانبهايد ادخول سبة احدى و سبعين ١٥٠٥ ظ ادار الفكر ببروت :

د؛) وروی ابر محمق على الحارث بن كعب على فاطمة بنت على قالب. لما جلسنا بيل يدي يزيد وفي لنا والبرب بشئ و بصف اللديه والنهاب. دخول سنة حدى و ستيل ٥ ٧٠٣١٧٠٢ صادار الفكر بنروب

۵) عن الى روعة الرارى فان الرفيرسون لله الكفة ومن راد و سمع سه ويادة على ماذ الف السال من رحل وامراد
 كليم قدروى عنه سماعًا او روانته المقدمة الإصابة في تميير الصحابة ١ ٣ ط مصر.

(۱) صحابہ "اور اہل ہیت" دونول کے فضائل مادیث میں موجود ہیں ۔۔۔

(۲) حضرت معاوبية صي بي 'عشر مبشره مين د خل نهيں

(٣)حضریت علیؓ کے ناباخی کی حالت میں ایمان لانے پر اعتر ض لغو ہے

(۴) خلفاء کی ترتیب فضیہت 'ترتیب خلافت کے مواقل ہے

(۵) حضرت علی کا نسین ًو حسن کو خضرت عثمان کی حفاظت کے لئے بھیجنے کو د کھ واخیال کرنا ید مگرنی ہے .

رسوال )ایک روز چندا شخ س الل السنت و جماعة کایک جگه بیشے شے اس میں نذرہ مذہب کا بنی عصل الشد حدید پر فریقین متفل بیں (۱) حمد کادعوی ہے کہ او ادر سوں مند شخف کی تان علی ہے محمود کادعوی ہے کہ جو کوئی ان کی بین مدیت اصار ہے برطمی ہوئی ہے اور یہ کہ حوب کی شان بین حدیت آئی ہے کہ جو کوئی ان کی بیروی کرے گا بدایت پرے گاس کے عاوہ قرآن پاک کی بیت ہے بھی ن ک شان ومر شبہ کا پہتہ چات ہے حمد نے کما الل بیت کی شان میں بھی حدیثیں آئی ہیں۔ مول لقد شکھ نے فر مایا ہے کہ میں دو چیزیں اپنے بعد موجب نجات اپنی امت میں چھوڑے جاتا ہوں ن میں ہے کہ قرآن پاک اوروں مرک الل بیت ہو ن دونوں کو اختیار کرے گا نجات پر سے گا محمود نے کہ کہ وہ حدیث جو صحب پاک اوروں مرک الل بیت ہو ن دونوں کو اختیار کرے گا نجات پر سے گا محمود نے کہ کہ وہ حدیث جو صحب بیات ہوں ن میں ہے کہ نہیں ہے۔

(۲) کی مجس میں فر مرحضرت معاویہ کا آیا ت پر محمود نے کما کہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہیں انہد نے کہا کہ وہ عشرہ مبشرہ مباشرہ کی و تحقیق نہیں لیکن آپ سحائی ضرور ہیں مگر ن سے پچھ غلطی ہوئی دیا نچ حضرت مول ناشہ مبدر عزیز نے تحف تا عشرید میں مکھ ہے کہ ان سے خطا ضرور ہوئی محمود نے کہ بھی ہو لیکن حضرت امیر معاویہ کا درجہ حسرت سیدہ فی طمہ زہراً ور حضرت ملی ور حضرت امام حسین لیمن بھی ہو لیکن حضرت امیر معاویہ کا درجہ حسرت سیدہ فی طمہ زہراً ور حضرت ملی ور حضرت امام حسین لیمن بھی ہو لیکن جس سے بڑھہ ہوئی ہے۔ اس و سرمانی رئے سے مطبع فرہ کیں۔

س) ، حدہ ایک مولوی صاحب نے فرہ ہو کہ ایسا عتراض حضرت علی کے ایمان پر بھی ہے کیو نکہ وہ ماہ فی کی حاصہ بوتار سے کھی ہو تکہ وہ ماہ فی کی حاصہ بین ایمان پر بھی ہو تار کیو نکہ وہ ماہ فی کی حاصہ بین میں ایمان پائے تھے ور ناہافی کے ایمان اور فعل کا عتبار نہیں ہوتار در در در در در اللہ کے کہ میں بین فرید ہے۔

( س) حسرت ملی پر کن کن صهر کو فضیلت ہے ؟

(۵) ایک بریڈ کرہ حضرت بنمان کی جنمان کی تا و کی نے کما کہ ان کی جمادت و مران کے فعل سے ہوئی جیرا کے مشہور سے کہ فاقلوا کی جگہ فاقتدوا کہ ویاجب حضرت بلی کو خبر ملی کہ وجشوں نے خبیفہ سوم کے مکان کو کھیر بیا ہے اور حملہ آور ہیں آوا ہے دونوں صاصر دوں کو مسلح کر کے تھیں ور سجی دیا کہ حضرت بخان کو و جنمول کی آزار ہے بچی وی سمجی دیا کہ حضرت بخان کو و جنمول کی آزار ہے بچی دیا کہ حضرت بان کا صرف دکھانے کا تھانے کی کا مرف کہ کھانے کا تھانے کا کا تھانے کی کا حسر ف

حضر ت علماء ہے دریافت کمیاجا تاہے کہ کمیاوا آفی حسرت علی کا نکام کچھے تھااور ماطن کیچھ ؟

المستفتى نبر ۵۲۳ شخشفتی احمد (صلع مو تقیر ) کاربیعا تانی سی ۳ یا ۱۹ و اللیت کی شان بھی بند ہے (حر ب ۲ فی ۱) (۱) صحبہ رضوان اللہ علیم الجمعین کی شن بھی رفیع ہے اور اللیت کی شان بھی بند ہے اللہ بیت میں دخل ہونے کاشر ف جدا ہے ور نصلت صحبت جد دونول کے متعلق صیح حدیثیں موجود میں جن وگوں کودہ نول شرف حاصل ہوئے یعنی وہ اللہ بیت میں بھی ہیں ورصی بی بھی ہیں جسے حضر ت بام حسن ،ور حضر ت امام حسن ،ور حضر ت امام حسن ور حضر ت امام حسن آن دونوں کی فضیلت دونوں جمت سے جامت ہے اور جو اہل بیت میں شامل میں مگر صحابی نہیں اان کو ایک شرف حاصل ہے دوسر انہیں جو صحابی ہیں مگر اہل بیت میں شامل نہیں ان کو بھی نیک شرف حاصل ہے دوسر انہیں اس کے بعد علم و تقویٰ اور دیگر صفت کی وجہ سے نسیس ان کو بھی لیک شرف حاصل ہے دوسر انہیں اس کے بعد علم و تقویٰ اور دیگر صفت کی وجہ سے نسینین فضیلت کی بیا جو دائل بیت میں دیا ضل نہ ہونے کے صرف صحابی ہونے کی بنا پر نہیں بعد ان کے وصاف کا ملہ عم و تقویٰ اور خد مات دینیہ کی بنا پر ہے جن میں وہ خاص انتیازی شان رکھتے ہیں (۱)

(۲) حضرت امیر معاویہ " جبیل القدر صحافی ہیں عشرہ مبشرہ میں داخل نہیں ہیں (۲)اور یہ کہنا ہجی درست نہیں کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہر الور حضرت علی اور حضرت امام حسین ہے افضل ہیں ال کے لئے وہ من قب جواحہ دین میں آئے ہیں کہ وہ حضور ﷺ کے کانب وحی تصاور حضور ﷺ نے ان کو پناکریة مرحمت فرمایہ تھاورد عادی تھی۔ اور ال کے پاس حضور ﷺ کے سات فرمایہ تھاورد عادی تھی۔ اور ال کے پاس حضور ﷺ کے

(۳) ہے اعتراض مہمل اور فوہے ہے تو حضرت علی کی فطری اور طبعی صلاحیت کی دیل ہے کہ بجینے میں بن کو معرفت حن اور قبوں صد قت کی تو فیق مبدا فیاض ہے عطا ہو تی تھی۔
کہ بچینے میں بی ن کو معرفت حن اور قبوں صد قت کی تو فیق مبدا فیاض سے عطا ہو تی تھی۔
(۳) تر تیب فضیمت تر تیب خلافت کے موافق ہے لیٹن حضرت ابو بحرٌ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان منی ذوالنورین حضرت علی ہے افضل ہیں ان تینول کے بعد حضرت علی ہے افضل ہیں (۱۰)

ا عن محمد بن الحنف قال فلت لابي الى الناس حير بعد اللي الله قال ، بوبكر قال قلب ثم من اقال عمر ( تحديث ) ( صحيح البحاري بات قصل ابي بكر بعد النبي الله الله الله الله عند كتب حاله كراچى .

ر ٢) عن عبدالرحمن بن عوف قال - فال رسول الله تَهَيُّهُ الربكر في الجنة و عمر في الحنة و عثمان في الحنة و على في الجنة و طلحة في الحنة و الربير في الحنة و عندالرحمن بن عوف في الحنة و سعد بن وقاص في الجنة و سعيد بن ريد في الحنةو ابو عيده بن الجراح في الحنة ز حامع الترمدي - مناقب عبدالرحمن ٢١٥/٢ ط سعند)

<sup>(</sup>٣) اسلم ر معاویة ) قبل الفتح و اسلم انوه بعده و صحب الی ﷺ و کنب له ( فتح الباری باب دکر معاویه ) اسلم ر معاویة ) قبل الفتح و اسلم انوه بعده و صحب البی ﷺ عن البی ﷺ ما البی الله معاویه البه المعاویه ( البهم حعد هادیًا مهدیه حامع بتر مدی مناقب معاویه ۲۲٤، ط سعید ) و فدورومن غیر و حه انه او صی الیه الله علی الله الله علی ال

<sup>(</sup>٤) و افصل البشر بعد بينا ابونكر الصديق ثم القاروق ثم عنماك دوالنورين ثم عنى المرتصى و حلافتهم على هذا التربيب (عقائد النسقي مع شرحه ص ١٤٩ ط مكتبه خير كثير كراچي)

(۵) یہ خیال کہ حضرت علیؓ نے صرف د کھاوے کے لئے حضرت حسن و حسینؓ کو بھیجا تھا' حفاظت منظور نہ تھی'بد گمانی ہے حضرت علیؓ کی طرف ہے ایسی بد گمانی کرنی من سب نہیں ہے ں محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> کیا حکومت کامدح صحابہ کورو کنامہ انتلت فی الدین نہیں 'ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرن چاہئیے ؟

(سوال) (۱) حضرات خفف نے نلاشہ کے ساتھ گروہ شیعہ کواس قدر بخض ہے کہ ایک طرف خود سرا اوجرا اپنے گھروں میں اور سنیوں کی سمعات میں ان پر سب و شم اور عن و طعن کرتے ہیں اور دو سری طرف اگر سنیان کی مدح میں قصائد ہیں ہوئے ہیں کہ اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے ور سب، ئیرات روکنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی صورت میں سنیوں پر مدح خلفائے نلاشہ میں قصائد یا نظموں کا پڑھنا ہے گھروں 'محفلوں میں عام مقامات اور شارع عام پر ند بمباضر وری ہے یا نہیں '
(۲) حکومت وقت نے شیعوں کی در خواست اور شکایات پر حفظ امن کے بہانہ سے شارع عام پر مجمع عام میں اور ایسے مقامات پر جو محاطر نہ ہوں یا عامتہ الناس کے ستعال کے سے ہوں حضرات خلفائے تلا ﷺ کی مدح کرن یا مدح میں قصائد اور نظمیں پڑھنا ممنوع قرر دیا ہے تو حکومت کی میہ کار روائی مداخست فی الدین ہے پر شیس ؟

(٣) شیعوں کی مخالفت اور حکومت وفت کی مزاحمت کی بناپر جیسا کہ اوپر ند کور ہے ان سنیوں کے سئے جو ایسے مقام پر سکونت پذیر ہوں جہاں کہ بیہ مخالفت اور مزاحمت کی جارہی ہو'اس مخالفت کا انسداد کرنا ور حضر ت خلف نے ثلاثۃ کے محامد و من قب کو نثریا نظم میں علی له علان وہر سرع م جلسوں یہ جبوسوں میں بیان کرنے کا حن حاصل کرنا ند مبال خرم ہے یا نہیں ؟

(٣) جس مقام پر حضرات خلفائے ثلاثة کے محامد و مناقب کا بیان علی الاعلان وہر سر عام کرنے کی مخالفت و مزاحمت کے انسداد مخالفت و مزاحمت کے انسداد کے لئے کوشال ہوں توجولو گان کہ تائید و نصرت کریں اور ان کو مالی یا سی قشم کی امداد دیں تووہ عند التد ماجور ہول گے یا نہیں اور جو اہل علم یا علائے دین یا امر اء یا ارباب شروت اس کوشش کرنے والی جماعت کی تائید و نصرت اور امداد سے پہلو تنی کریں وہ اعانت روافض اور تعاون علی الاثم والعدوان کے مرتکب ہوں گئی نائید مقط سے انہیں ؟ المستقتی نمبر ۱۳۳ مووی عبدار جیم صاحب (انجمن تحفظ سے انہیں کا جمدی انہیں کا مائی ہوں ہے یا نہیں اور مطابق ۲۵ اگست ۱۹۳۱ء۔

<sup>(</sup>١ قال لله تعالى يايها الدين منوا احتسوا كثيرًا من الطن الانعص الطن أثم (الآية), الحجرات ٢٦)

#### جواب از مورنا محمد سباطً

۱ حق ب) (از موبوی مخمد مبلط صاحب مدرس مدرس مولید فرقانیه لنحفظ) جوب عرض کرنے ہے۔ پہلے چند مقدمات کی تنمید ضروری ہے۔

() بر مسمان کاند بی فریف ہے کہ احکام شرعیہ و نیز رسوں اللہ اللہ ور آپ کے اصحاب کر م کے تیجی صحیح حالات ناوا تف مسلمانوں سے نیر مسلمول تک بھی پہنچائے تاکہ اسلام تعلیمات ور رسوں للہ سیج حالات ناور آپ کے اسحاب کرام کی صدافت کے اذعان اور ان کی محبت سے ان کے قلوب معمور و بائیں اور اندر جست ندول پر پوری موج نے قال اللہ تعالی ادع الی سبس ربك بالحکمة والموعطة المحسد، و حاد لھم مالمی ھی احسس ، وقال الله تعالی فاصدع مما مؤمر ، وقال الله تعالی فاصدع مما مؤمر ، وقال الله تعالی وائذر عشیرتك الاقربیں ، وقال الله تی بلغوا عنی ولو آیة ، وقال علیه السلام بضر الله المرأ سمع مما شیئاً فبلغه کما سمعه فرس ملغ اوعی له من سامع (رواه السلام بنی و اس ماجه ، و رواه الدار می ، عی ابی الدرداء) ( مشکوة) ،

(۲) رسوراند بین کے اسی برام آپ کی امت اور آپ کے درمیان و سط کبری ہیں ان بی کی مسائی جمیلہ اور ان کی بی کو ششول اور جا نفٹا نیول سے ساری دنیا کے لوگول کو دولت اسلام کی ہے اور بدتی ریا نے بندوں پر جمت ، با فال اللہ تعالی و کذلك جعلماً كم املة و سطاً لنكو بوا سهداء على الماس و يكول الموسول عليكم شهيدا ، ه اور امت كر گردان پر ن كا حمان سے لنذا شر ایجت نے ان کی عظمت اور میت اور ان کی لئے دعائے مغفرت بارے او پر الازم كردی قال الله تعالى و الدبن حآو امن بعدهم يقولوں رہا اعمول اولا حواسا الدين سمقون سروں فال الله تعالى فنوننا علا للديل املوا رہا اللہ روف رحيم ، ، ، وعلى عمدالله بل معمل قال فال رسول الله سمجھ فلم استحالى لا تتخذو هم عوضا من بعدى فمن احبھم فلم احبھم ومل ادابى وهل ادابى فقد ادابى ومل ادابى فقد

را سحل ۵٤

<sup>(</sup>٢)الحجر ٩٤

<sup>(</sup>٣)الشعراء ٢١٤

ر٤)مشكرد لمصابيح، كتاب العلم افصل لاول.١ ٣٢ صاسعيد

اه، بات ما جاء في الحث على تبليغ السماع ٢/٤ ٩ طاسعيلا

١٦) بات من بلغ علمًا ص ٢١، ط مير سحمد كتب حاله كراچي

<sup>(</sup>٧) باب الاقتداء بالعلماء ٧/١١ ط فاديمي كنب حابه، كراچي

<sup>(</sup>٨) كتاب العلم فصل الأول ١/ ٣٥ صعيد

٩ لقرة ٣٤

۱۰, لحسر ۱۰

(۳) شریعت نے چونکہ تبلیغ کے لئے کسی طریقہ خاص کا پہند شیں بنایہ ہے مسلمانوں کو اختیار دیا ہے کہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ہراہے حریقے کو اختیار کرسکتے ہیں جس سے مقسود تبیغ ہو سکے لہذاان کو اختیار ہے کہ خواہ وہ نثر میں خواہ وہ نظم میں۔ خواہ انفرادی طور پر ہویا اجتم عی حور پر جس طرح بھی ہو سکے ان کے فضائل و من قب ان کے کارنا ہے ان کی سلام کے ساتھ اور اپنے بینجمبر شوجیتی کے ساتھ سندھکی کے واقعات پر جبیں اور مسلمانوں کے سامنے بیش کریں خصوصاً نظم اور قصائد کی صورت ہیں کیونکہ اس صورت میں کیونکہ اس صورت کے ساتھ شہوئی کی خاص جور پر مؤثر اور مفید ہونا خاہر ہے۔

(۳) یہ بھی ظاہر ہے کہ مذہبی مجالس اور محافل میں صرف وہی مسلمان شرکت کرتے ہیں کہ جن کو کسی نہ بھی ظاہر ہے کہ مذہبی و لچیسی ہے لیکن جو مسلمان ند ہب سے کوئی دلچیسی نہ ہبی رکھتے ان کو مذہب سے کوئی دلچیسی سرف ان کو مذہب اور بزرگان دین کی طرف مائل کرنے کا طریقہ صرف یمی ہوسکتا ہے کہ عام باذاروں اور سڑکوں اور تر کو کو تفریخ ہول میں بھی ہم مذہبی تبلیغ کریں۔

(۵) یہ ظاہر ہے کہ د نیا ہیں ہمین نہ نہ جب والول نے دوسرے نداہب کو اور النے اصول و فروئ کو پنے لئے در آزار قرار دیا ہے خواہ کتنے ہی سیجے اور معقول کیول نہ ہول اپنی دسترس ہمر نہول نے دوسرے نداہب کو مطانے ہیں کوئی وقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا ہندوستان اور بورپ کی ازمنہ ماضیہ کی تاریخ پوصنے و بول پر یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے بعد آج بھی ہندوستان کی ریاستوں ہیں اذان ور نم زاور قربانی وغیرہ پر جو سخت پاہندیال ء کد ہیں وہ اس دعوے کے لئے شاہد عدل ہیں اور خود قرآن کر بم نے تھی فرمایہ ولی توصی عمل المبھو دو النصادی حتی تتبع ملتھم ، ایک حاست ہیں کسی قوم کا یہ دعویٰ کرنا کہ فلال توم فلال نہ ہب کی فلال بات ہے ہماری دل آزادی ہوتی ہے ہر گز قابل ساعت نہیں ہو سکتا بعد اس کے لئے حقوق و حدود کی نتیین ضروری ہے ، ان حقوق اور حدود میں یہ چندہ تیس خاص طور پر قابل کی ظاہ ہیں (الف) جب ایک ملک میں مختف قوم اور مختلف ندا ہب و ملت کے لوگ آباد ہول تو ہر توم کا جان وہ ل عزت و نہ جب ایک ملک میں مختف قوم اور مختلف ندا ہب و ملت کے لوگ آباد ہول تو ہر جو موان وہ خوان وہ ملہ ہے محفوظ ر بنا ضروری ہے (ب) ہو توم کی دست ندازی اور حملہ سے محفوظ ر بنا ضروری ہے (ب) ہو توم کی دست ندازی اور حملہ سے محفوظ ر بنا ضروری ہول تو ہر بی بی قوم اپنے نہ بی فرائض کے اداکر نے ہیں آز دہ جو ہے ہو گئوں میں ہویا عبدت گاہول میں یا

<sup>(</sup>١) مات ماحاء في من سب اصحاب السي ﷺ ٢/. ٢٥٥٠ ط سعيد

ر٢ , باب مناقب لصحابة ٢ ١٥٥ ط سعيد

<sup>(</sup>۳) مشکوة المصابيح ناب منافب الي بکر و عمر ۲ ، ۹ ۵ طاسعيد

<sup>(</sup>٤) النفرة ١٢٠

(2) کومت کاجو کم مدافات فی الدین کی تبیل ہے ہو ہمیں ہر گر طاعت ج رئز نمیں۔ علی ابل عمر فال قال رسول الله ﷺ السمع و الطاعة علی الموء المسلم فیما احب و کوه مالم یؤمر معصیة فاذا امر بمعصبة فلا سمع و لا طاعة (منفق علیه ، مشکوة، ب) عن علی فال قال رسول الله ﷺ لا طاعة فی معصیة ایما الطاعة فی المعروف (متفق علیه ، مشکوة، ) (۸) ہر ملمان کا ند بحی فرض ہے کہ جب اس کے ند بهب میں مدافعت کی جے توبقد راستطاعت اس کی مخت کرے اور ہر گز س مافلت کورواندر کے ورنہ تعاون اثم وعدوان کا مر تکب ہوگا۔ علی ابلی سعید المحدری عن رسول الله ﷺ قال میں رأی منکم میکر افلیعیوه بیده فان لم یستطع فیلست فی لم یستطع فیلست فیل میں راواہ مستم رہ مشکور قرب وقال الله تعالی فیل الله تعالی فیل الله تعالی الی الله تعالی تعالی الله تعالی 
۱) بحارى باب السمع والطاعه للامام مالم تكل معصية ٣ ١٠ ٥٧ ط قديمي مسلم٬ كتاب الامارة٬ باب
 وحوب طاعة الامراء في غير معصية ٢ ١٢٥ ط قديمي

٢١) كتاب الاسرة وانقصاء الفصل الأول ١ ٣١٩ جاسعيد

٣) بحارى كناب احبار الاثار ٢ ١٠٧٦ المطاقديمي كنب حاله كراچي - مسلم باب وحوب طاعة لامراء في عبر معصبة ٢ ١٢٥ ط قديمي (٤) كتاب الامارة والقصاء العصل الاول ص ١٩١٩ ط سعيد

ره بات بيات كود المنهي عن المنكرمن الايمان الح ١٠١٥ صافديمي

<sup>(</sup>٦ بات لامر بالمعروف ١ ٣٣٦، صاسعيد

تعاويوا على البر والتقوى ولا تعاويوا على الاتم والعدوان. ١٠

البتہ ابتداء شختی کی ضرورت نہیں ہے پہنے حدود قانون میں رہ کر شخصیل حق کی کو شش کرنا بسروری ہے 'اگر خدانخواستہ ناکامیابی ہو تو پھر خدائی قانون کے آگے کسی قانون کی پروانہ کریں۔ '۔'

ان تھ مقد مات کے بعد ہر نمبر کا جواب ملاحظہ ہو۔

(۱) حسب مقدمہ ٹانیہ آیات و محادیث ہے ٹاہت ہو کہ صحبہ کرام ً ہندول پر اللہ تعالی کی حجت ہیں اور امت مسمہ کے دولت ،سلام یا نے کیلئے واسطہ عظمی ہیں بیہ بھی معلوم ہوا کہ بسبب مسلمانوں کی گر دن پر ان کے احسان عظیم کے ان پر شریعت نے صحابہ کرامؓ کے حقوق قائم و مقرر کئے ہیں عظمت و محبت و اطاعت ودعائے مغفرت۔اور حسب مقدمہ اولیٰ بیہ بھی ثابت ہوا کہ جملہ احکام شریعت کی تبلیغ مسلمانوں پر ضروری ہے اور مجمعیہ حقوق میہ حقوق اربعہ بھی ہیں لہذاان کی تبلیغ بھی ضروری ہے اور حسب مقدمہ ۔ ٹانیہ رپی بھی ثابت ہوا کہ تبلیغ کے کسی خاص طریقہ کا ہم کو شریعت نے پابند نہیں. نایاجب تک ہم حدود شریعت ہے تجاوز نہ کریں۔ اور حسب مقدمہ رابعہ عامہ مسلم نوں تک ان احکام کے پہنچانے کی صرف میں صورت ہے کہ ہم ہر جگہ بازاروں اور سرم کوں اور سیر گاہوں میں بھی تبلیخ کریں اور حسب مقدمہ خامسہ بیہ بھی ثابت ہوا کہ صرف اینے بزر گول کے فضائل و منا قب بشر طیکہ دوسرے مذاہب ور ان کے بزرگول کی تو ہین و تعریض کے ساتھ نہ ہو' موجب دل آز ری نہیں ہے یہ ہے تو قابل التفات نہیں ہے ہذا تابت ہوا کہ صحابہ کرام کی عموماً اور خلفائے راشدین کی خصوصاً مدح اور ان کے فضائل و منا قب خواہ بصورت نظم ہو یاصورت ننڑ ، خواہ ایک آدمی پڑھے یا متعدد آدمی ، خواہ گھروں میں ہو یا مسجدول میں ،بازاروں میں ہویا سیر گاہوں میں 'ہر جگہ اور ہر طرح پڑھ سکتے ہیں 'بلحہ شرعاً ضروری ہے ورنہ ترک فریضہ تبلیغ کا گناہ بھی ہوگا اور من لم یشکر الباس لم یشکر اللہ ، کے بھی مصداق ہوں گے۔خاص کرجب کہ ایک قوم ن پر سب ود شنام تبراوافتر انہایت منظم طریقہ پر کر رہی ہے نظم و نثر میں ان کی ہجواور معائب بیان کرتی ہے حالہ نکہ ان کوان چیزوں کا کوئی حن حاصل نہیں ایسی حالت میں مسلمانوں کاوا قعی صحابہؓ کے فضائل اور منا قب بھی نہ بیان کر ناکس قدر خسر الن دینوی واخروی کاباعث ہے۔ (۲) حسب مقدمہ ٹانبیہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو مدح صحابہ ہے رو کنایقیناً مداخت فی ایدین ہے جس میں اطاعت کرنے سے مسمان سے ند ہب کی روسے معذور ہیں۔

(۳-۳) حسب مقدمہ ۂ نیہ مسمانول پر اپنے اس حق کو حاصل کر ہ شرع ً ضروری ہے اور جولوگ اس حق کے حاصل کرنے میں سعی کریں گے یا جولوگ ان کی تائید و نصرت کریں گے وہ یقیناً ماجور و مثاب جوں گے ورنہ بقدر اپنی استطاعت کے نہی عن المئرنہ کرنے سے گناہ گاراور تعادن علی الاثم والعدوان)

ر١) رالماندة ٢)

ر ٢ ) حامع الترمدي . باب ماجاء في الشكر لمن احسن ابيث ٢ ١٧ ط سعيد )

کے مرتکب:وں گے۔ ہدا واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم کتبہ محمد اسباط مدرس مدرسہ مالیہ فرق نیہ تھمؤ اجمادی ،وں ۱۳۵۵م

اجوب فليح \_ محمد صديق له يادي مدرس مدرسه ماليه فرقانيه للحصوَّ-

الجواب صحيح\_ ظهوراحمه كان الهدله 'مدرس ومفتى مدرسه عاليه فيرقا نبيالتهمؤ

الجورب صحيح بيدر حسن الجواب صحيح بيدر حسن الجواب سيح بيدر حسن

شخ ي يث ومهننم د ر لعلوم ندوة معهماء مدرس دارالعبوم ندوة معهم و ر لعلوم ندوة العهم و ٢جوال في ٢ سوي

و تعی سی بہ کرام کے کارناموں' ن کے فضائل اور من قب کابیان کرناامر دینی ہے اور اس پر تحکومت کا

بائدى عائد كرنانه سرف مداخلت فى الدين بائعه جنبه دارى ب - فصح الحواب و الله اعلم بالصراب حررها والرحيم محدا وب نمفر سه ۵۵-۵-۵ جمرى مر

. گبو ب شیخ به ننگ سلاف هسین احمد ننفرید به لجواب صواب احقر محمد طیب ننفرله به مهنتهم از العلوم د و بند ۵۵\_۵\_۵ سام جمری

... الجواب صواب به بند و محمد ابر البيم عفی عنه به مدرس دار العلوم د یو به ند به المجیب مصیب به ریاض الدین عنی عنه مدر ژب د در العلوم دیو بند

الاحورة كنه صحيحة وحصول هذا الحق فرص لاهل السنة والحماعة ممه لا بد لا هل الاسلام قاطة وال عصبه الحكومة المتسلطة لبعض اعوابه ويجب على المسلمس كافة الاجتهاد في تحصيل هذا الحق الصريح باى طريق كان مما لم يتجاور حدود الشرع من عفر به مقيم دارالعوم د وبتد ١٦ اجماد كا اول ١٩٥٥ هذا

جواب از مفتی دار انعموم دیوبند

(جواب معیج ہے کیام کرن چاہنے جو حصوں مفصد کے لئے موٹر اور مفید ہو وربدامنی نہ ہوبلہ سوچ مجھے اپنے مفتی دار العلوم دیوبند) جواب معیج ہے لیکن مسلمانوں کو ایسی تدبیر اور مفید ہو وربدامنی نہ ہوبلہ سوچ مجھے اپنے نفوس کو مقید کرنا اور کاروبار کو تباہ کرنا مناسب نہیں۔ فقط وائٹد اعلم۔ مسعود حمد عفائد عنہ - نائب مفتی دار العلوم دیوبند ۲۲ جمادی الاول ۵۵ سامھ

الجواب صواب محمد مهول عثاني عفي عنه \_ مفتى دار العلوم د بوبند \_

لجو ب تیمجے متس احق۔ مدرس دار انعلوم و بوبند

لقد اصاب من اجاب محمد عبدالحق نافع عفى عنه مدرس دارانعيوم ديوبند

مهر دارالا فيآء / وارالعلوم ديو.ند

جواب از مفتی اعظم

(حواب ۴ به ۲) (از حضرت مفتی اعظم می به والموفق مصیبه کرام کے فضائل و کم لات اور می تر حسنه بیان کر نااور ان کی اشاعت و تبلیغ کر ناابل السنته والجماعته کا ایک ند جبی اور اخلی قی بلحه قانونی حق ہے اس پر پابند کی عائمہ کر ناحکومت کے سئے آئین اور نصاف کے خلاف ہے۔ محمد کفایت ابتد کان اللہ لد 'و بلی میں دارال فناء میں مدرسه امینیه د بھی

#### جواب ز مفتی مظاہر علوم

جوابات سب تصحیح ہیں۔ ہندہ عبدالرحمن غفرلہ' صدر مدری مدرسہ مظہر علوم شمار نپور۔ ۴۵ج ۱۳۵۵ء ۱۳۵۵ء

کیا حکومت کا مدح صیبه کورو کنا مداخلت فی الدین نهیں ؟ مسمانوں خصوصاً طلبه دار العلوم دیوبند کوان حالات میں کیا کرنا جائئے ؟

رسوال ) حکومت ہندنے مدح صحابة کی ممانعت اور نسداد کاایک دل آز رق ون بنایا ہے جس کا نفاذ

<sup>(</sup>١) قصل في شعابر الاسلام ٢١١ ٣٥ ط سعيد

لکھ و میں بالک جبر انہ طور پر ہورہ ہے ہیں سنت واجماعت نے بعض ملاء کی نہ صرف رے باعہ فتو کی سے کہ مدح صحابہ رضو ن اللہ عیسم جمعین کی مما نیت در حقیقت مداخات فی الدین ہے س معتق پر نطق پر سکوت کو ترجی و یہ تمایت و ین پر بات وین کو ترجی و یہ ہے جو قصعاً حرم ہے لبنہ ہر مسلمان بل سنت و جماعتہ کا فرض او بین ہے کہ سرکار فیر میں اقدم کرے ورایٹارے کامے کر بھی نہ فنا ہونے و یہ قشہ حقبی تیار کرے قاب چندامور فہ کورہ ذیل دریافت طلب ہیں۔

(۱)علائے کر م کی فد کورہ بارے میجنی ممانحت مدح صحبہ مد خات فی الدین ہے یہ نہیں ؟

(۲) هرِ مسلمان أبل استُنت و جماعه أوبدر متياز تذكير و تانبيث وبدا تفاوت سن و ممال اس ميس حصه بيما چاپيديد نهير ؟

(۳) ہم طلبود را انعوم و وہند و عیرہ کا س موقعہ پر سیافرنس ہے بیار کریں یا سکوت ؟ باحضوں یک صاحب میں ادھر تعلیم کا خیال 'ادھر قانون شکنی کا مزمہ بال تن خیال رہے کہ گراہل علم طبقہ خصوصاً علماء وطلبہ نوجوان متفقہ طور پر کھڑے ہوگئے تو تول و توۃ اتی وہ دن کچھ دور شیس کہ حکومت ہی س قانون کو ایٹے ہاتھوں پارہ پارہ پارہ پارہ کردے گر۔ المسسطنی نمبر ۹۲ سافاجہ محمد حمد صاحب نازی پور متعلم دورہ در العلوم دیوبند۔ ۲رجب ۵ ساف سطاق ۲۳ شمبر ۴۳ سافاد

(حواب ع ع ۱) مداخت فی مدین المنهوم بہت عام ہے اور عموم کے ماظ ہے ہر آن ہیں سیڑول بھے ہزاروں مداخلتیں ہندوستان میں ہور ہی ہیں التناع مدل سحابہ کا قانون 'جہال تک مجھے معلوم ہے 'نہ حکومت ہند کا ہوا ہے مقارکی کمیٹی کاجواس کام کے لئے مقرر کی گئی تھی فیصلہ کا جہ مقامی حکومت نے نظام ن فرز کردیا ہے میرے خیاں ہیں و را تعلوم کے طلبہ فدہ ہا کھی تک شر ست پر مجبور نہیں ہیں مسلمان تح یک کو چلار ہے ہیں طلبہ کو تعلیمی ضروریات ہیں مشغول رہن چاہیے۔ محمد کھیت التدکان اللہ یہ و بلی

صى به کازماندا یک سو ججری `ت بعین کاایک سو ستر ججری 'اور تنبع تا بعین کا دو سوہیس ہجری تک ہے

(سوال) (۱) زید کتا ہے کہ جس نے رسول اللہ بیٹے کو دیکھ ہے اسے صحافی کہتے ہیں ورجس نے سی بلی کو دیکھ ہے اسے صحافی کہتے ہیں زید کہتا ہے کہ صحافی کو دیکھ ہے اسے تابعی کتے ہیں زید کہتا ہے کہ رسول مقد بھٹے سے صحافی کا زمانہ کنزی تھ اور صحافی سے تابعین تک کتنوفت اور تابعین سے تیج تابعین تک کتناوفت اور تابعین سے تیج تابعین تک کتناوفت اور تابعین سے تیج تابعین تک کتناوفت تھا۔ المستقسی نمبر ۱۳۵۴ اور السلام (رئیون) سوزی الحجہ ۱۹۳۵ھ معابی کہ فرور کے ۱۹۳۶ء

ر حواب ۱٤٥) صی بی وہ و شخص ہے جس نے ایمان کے ساتھ آنخضرت ﷺ کو دیکھایا حضور ﷺ

ے ملاہ اور ایمان پروفات پائی صحابہ کرام کا زمانہ سند ایک سو ہجری تک ہے اور تابعی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحافی کو دیکھایا ملا اور ایمان پروفات پائی تابعین کا زماند ایک سوستر ہجری تک ہے تبع تابعین وہ ہوگ ہیں جنہوں نے بیمان کی حاست میں تابعی کو دیکھ اور ایمان پروفات پائی تبعین کا زمانہ دوسوہیں ہجری تک ہے۔ کذاهی المعرفاۃ (۱) لعلی القاری ح ۵ ص ۲۰ ۵ محمد کف یت المتدکان اللہ ادرائی

> شمادت عثمانًا کے متعلق ایک سوال (سوال) متعلقہ واقعہ شمادت حضرت عثمانًا

(حواب 13) بب مفدوں نے حضرت عثمان بن عفان کے مکان کا می صرہ کررکھا تھ تو حضرت کی نے حضرت امام حسن و حسین کوان کے دروازے پر حفاظت کے سئے متعین کردیا تھا کہ کوئی مفسد گھر میں واض نہ ہو سکے (۶) مفسد دروازہ چھوڑ کر دو سری طرف سے دیوار پر چڑھ کر گھر میں اترے اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا حضا نہ موسی کو جب خبر ہوئی توانہوں نے سکرامام حسن کے منہ پر حمانچہ مارا اور حضرت منان کو شہید کر دیا حضرت عثمان کو اور حضرت منان کے سینے پر تھیٹر مارا اور فرمایا کہ تم دونوں کے موجود ہوتے ہوئے حضرت عثمان کسے شہید کرد کے سینے پر تھیٹر مارا اور فرمایا کہ تم دونوں کے موجود ہوتے ہوئے حضرت عثمان کسے شہید کرد کے گئے ۔ جب حضرت علی کو واقعہ معلوم ہوا کہ قاتل دیوار پھی ند کر گھر میں گھسے تو انہوں نے امام حسن وامام حسین کو معذور سمجھا۔ حضرت عثمان کے منہ پر طمانچہ مارنے کا بیان صحیح نہیں اور حضرت عثمان دوسرے روز مدفون ہوئے تین دن نعش کا پڑار ہنا بھی غلط ہے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے ہوئے درست نہیں۔ محد کفایت اللہ کان اللہ مدئ

حضرت معاویة جائز خلیفہ سخے ان سے بزید کوولی عمد بنانے میں اجتہادی غلطی ہوئی۔
(سوال) حضرت معاویة کی نسبت خصب خلافت کا نزام نیز بزید کو آپ کاولی عمد سلطنت باوجوداس کے فسق و فجور کے بنانا جس کو بعض سن بھی کہتے ہیں کس حد تک صحیح و درست ہے ، المستقتی نمبر ۱۳۰۲ سید خلیل حیدر (کا نبور) ۵ صفر ۲۵ سالھ مطابق کے البریل کے ۱۹۳۳ میں اس کے بعد وہ جائز رحواب ۱۹۷۷) حضرت امیر معاویة نے حضرت ام حسن سے صلح کر کی تھی اور اس کے بعد وہ جائز طور پر خدافت کے حامل تھے (م) انہوں نے بزید کے لئے بیعت بینے میں غمطی کی کیونکہ بزید ہے بہتر طور پر خدافت کے حامل تھے (م) انہوں نے بزید کے لئے بیعت بینے میں غمطی کی کیونکہ بزید ہے بہتر

<sup>(</sup>١) باب ساقب الصحابة ١١/١٧٦ ط امداديه ملتان

رً ٧) ولرم كثير من الصحابة بيوتهم وسارا اليه حماعة من ابناء الصحابة عن امر آبائهم منهم الحسن والحسين الح والبداية والنهاية صفة حصر امير المؤمنين عثمان بن عقال ٢٦٢ طادار الفكر بيروت)

<sup>(</sup>٣) وقد اعتنى معوية في ايام امارته بقبر عثمان ورفع الحدار بينه و بين النقيع وامر الناس ال يدفنوا موتاهم حوله ( البدايه والنهايه فيل دكر صفته ٥ / ٢٨٠ ط دار الفكر بيروث ) (٤) فلما رأى الحسن بن على تفرق جبشه عليه مقتهم و كتب عند دلك الى معاوية بن ابي سفيال وكان فدركت في اهل الشنام فنزل مسكن يراوضه على الصلح بينهما فبعث اليد معاوية عندالله بن عامر و عبدالله بن سمرة - فاصتاله و على دلك واحتمعت الكلمة على معاويه رالبدايه والنهايه حلافة الحسن بن على ٥ ٨٩٤ ط دار لفك بدوت)

اور او بی وافضل افراد موجود تھے لیکن اس غلطی کے باوجود بزید کے انٹماں وافعاں کی ذمہ داری ن پر نا کدنہ ہوگی کیونکہ اسلام اور قرآن پاک کا صول ہے لا تو دواد رہ فرد احوی ، اس کئے حضرت معاویہ گ تنان میں گستاخی اور در شتی نسیس کرنی چاہئے۔ محمد کفایت اللّٰد کا کنا اللّٰد لیہ ' د ہلی

### چوتھا باب ائمہ مجتندین

اہ م او صنیفہ کی تاریخ و فات کیا ہے؟

(سؤال) تاریخ وفات امام اعظم او هنیفه تحریر فرمانی جائے ایک کتاب میں ۳ شعبان مکھ ہے ایک کتاب میں صرف رجب مولایہ جمری لکھا ہے۔ المستفتی نمبر ۵ قبدھا پنم صاحب (کھیری) سما اسفر ۵۵سواھ مطابق ۲ منی ۱۹۳۷ء

(جو اب ۱۶۸) کتب معتبرہ متداورہ ہے ای قدر معلوم ہو تاہے کہ رجب رہارہ میں حضرت سید نالامام الاعظم الد حنیفہ کی و فات ہو ئی ہے اس ہے زیادہ کسی معتبر کتاب میں نہیں ملا۔ (۶) محمد کفایت ابتد کان بتد یہ۔

> ائن الہمام بلند پاید کے محقق ہیں 'ان کی کتاب فتح القدیر نمایت متندومعتر ہے ( زاخبار الجمعیتہ سہدروزہ دبلی مور خد ۱۸جون ۱۹۲۸ء)

(سوال) بن ہم علیئے حفیہ میں کس پر یہ کے ہزرگ تھے ور ن کی کتاب فتح القدیر کو علی نے حنفیہ میں کیاو قعت حاصل ہے ؟

(حواب ۱۶۹) عدامہ انن ہم ممائے حنفیہ میں بڑے پایہ کے محقق ہیں۔ صحاب ترجیح میں سے ہیں۔ فتح لفقہ سر بہت معتبر اور مستند کتاب ہے(م) محمد کفایت اللہ کان اللہ له

علامه انن امیر الحاج حنفی المذہب اور ابن الحاج صاحب مدخل مالکی ہیں ، (سوال ) خادم نے عرض کیا تھ کہ طحصاوی علی مراقی آخر کتاب ابنا تزمین نماز جنازہ کی تیسر ی تکبیر

<sup>(</sup>۱)التماطر ۱۸

<sup>(</sup>٢) قال الواقدي وعيره . مات ابو حيفه في رحب سنة حمسين ومأة وله سنعون سنة ١ مناقب الامام الي حيثه و صاحبيه فصل في وفاة الي حيفه ص ٣٠ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) وقدمنا غير مره أن الكمال من أهن الترخيج كما أفاده في قصاء اسحرا بل صوح بعض معاصر به بالد من هن الاجتهاد الح (ارد المحتار المطلب الكمال إبن الهسام من أهل الترخيج ٦٨٨/٣ طاسعيد )

کے بعد ماتھ اٹھانا مستحب لکھا ہے لیکن وہ بن امیر ھن گا قول تھا حضرت اقد س نے فرمایا تھا کہ وہ مالکی ہیں فقیر بھی یمی سمجھتا تھا لیکن بعض کتب فقہ میں ان کے اقوال سے استشاد پایا اور شبہ ہوا تو ہو اند بھیہ میں نکال کر دیکھا تو مواا ناعبدا کمی نے ان کو حنفیہ میں شار کیا ہے؟ المستقتی کفش ہر دار فقیر محمہ یوسف ، ہلوی

(حواب ، ۱۵۰) غالب بیراین امیر الی بڑ حنفی ۱٫۷ میں جن کے قوں سے بیہ ستشہ دہے اور وہ انن الحاج صاحب مدخس ، لکی ہیں۔ محمد کفایت ابتد کان لتد لیہ۔

### پانچوال باب متفر قات

مسجداقصیٰ بیت المقدی میں ہے 'جامع مسجد د بلی کا نقشہ مسجد اقصلٰ کے مشابہ نہیں .

(سوال) مسجد اقصیٰ کماں ہے اور بیت المقدی میں جو مسجد ہے اس کا کیان م ہے جامع مسجد د بلی کا نقشہ مسجد اقصی کے مشابہ ہے یا نہیں ؟ اور اسکے ساتھ کوئی تاریخی واقعہ ثابت ہے یہ نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲ ۲ ہم منشی محمد صدیق میں (سببکی) کیم محر م عن ساتھ مطابق ۲ الریل ۱۹۳۵ء (سببکی) کیم محر معمود بلی کا رحو اب ۲ ۵ می مسجد و بلی کا مسجد اقصلٰ ہے (من جامع مسجد و بلی کا مسجد اقصالی کے مشابہ نمیں ہے اور نہ اس کے نقشے کے ساتھ کوئی تاریخی واقعہ صحیح طور پر ثابت ہے ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ د۔

فضص الانبياء اور تذكرة الاوليء معتبر ومتندكتاب بين يانهيں؟ (ازاخبار الجمعية مورخه ١٣ كوبر ١٩٣٠ء) (سوال) كتاب فضص الانبيء ورتذكرة الوليءموغه شيخ فريدالدين عطارٌ متنداور تعيم بين نهيں؟ (حواب ١٥٢) فضص الانبيء اور تذكرة الادليء ميں صحيح اور ضعيف برقتم كى باتيں بيں۔ محد كفايت المذكان التدلد۔

ر ۱) الفوائد النهيد الحاتمه الفصل الأول في تعيين المنهمات ص ٢٤٣ ط بارر محمدكتب حاله كرانجي ٢١) (إلى المسجدالاقصي) وهو بنت المقدس الذي بايلياء معدن الانبياء من بدن الراهيم الحليل عليه السلام ( اس كشر ابني اسرايش - ٢٣ ط سهيل اكيدمي لاهوار .

بهلاباب

#### *ېجر* ت و جهاد

#### حكم الهجرة من الهمد و الحهاد فيها (سوال )

رجواب ١٥٣) هو الموفق قال السي شي الحيل معقود في نواصيها الخير الى يوما القيامة ، وفقه هذا الحديث ان الحهاد لا علاء كدمة الله ماص الى بوم القيامة ومل المعلوم ان الجهاد و القتال باعداء الله واعداء الاسلام لا بدله من امور و سرائط فمنها الامام و منها الحدرة على القتال وغيرها وهدا القدر ممالا خفاء فيه، ١٠

اما الهجرة فهى انما كانت فريضة في ابتداء الاسلام من مكة المكرمة لابها كانت دار كفر و عدوان كان المرسون لا يأمود فيها على انفسهم واعراصهم واموالهم وكاد احدهم بودئ في الله اسد ما يكود من صرب و اهانة و بهبة وغير ها وكانوا لا يقدرود على اقامة الصلوات واداء الفرائض الاسلامية وبالجملة كاد الاسلام واهلوها ضعفاء ففرص الله سنحانه و تعالى عليهم ال يهاجروا من مكة و بحرجو اعن اوطابهم كي يقدروا على اقامه الدين و بنحوا عما يوقعه الكفار و الاعداء بهم

ولما فتح الله تعالى مكة على رسوله قال الله لا هجرة بعد اليوم ولكن حهاد و بية وادا استنفرتم فانفروا ، فبين في الهجرة اللي كانت فريضة لم تنق فريضة و هي الهجرة من مكة لابها صارت دار الاسلام بعد ال كانت دار كفر و عدوان

فقوله على المجره بعد النوم الما هو في شاد الهجرة الحاصة فلا تكون متعلقاً بالهجرة العامة و تقي الهجرة العامة و تقي الهجرة من مكة الما كان لسلب رقع سببه الحاص والرقع لرقع سبب حاص لا يستدرم عدم التنوب مطلقا فانه لامراحمه في الالساب

ويحور ال يكول سي لها اسباب صعددة فان ارتفع منها سبب خاص حار ال

<sup>(</sup>١) صحيح الامام تستيم باب فصيعة الحليل ١٣٢,٢ ط فديمي كتب حايه كراچي

<sup>,</sup> ۲) وانتالی ال يرخوا الشوكه والقوة لا هل الاسلام ناحلهاد و ناحتهاد من يعتقد في احتهاده ور له و ك كاب لابرجو انفره والشوكة للمسلمين في انقتال فاله لا ينحل له الفيال لما فيه من الفاء نفسه التهلكة را عالمگلز له الناب في تفسيره شرعاً و شرصه و حكمه ۲ ۱۸۸ ط ماحديد كوليد )

<sup>(</sup>٣) سس الى دؤد باب الهجرة هل القطعت ٣٠٣١ صامداديه ملتاب قال الشيع في بس المنحهودا عن المحصلي فال سيل المنافقة على المحصلي فال كانت الهجره في الراب الاسلام فرضا ثه صارب مندوية رفلك فوله تعالى و من يهاجر في سيل الله يحد في الارض مراعماً كثيراً و سعة والاية) برل حس اشد ادى المشركين على المسلمين عند انتقال الرسول الى المدينة ويمان الحلل الاسلامي كراچي)

يحكم برفع هذا الشني من حهة ارتفاع هذا السبب الخاص المرتفع و حكم بوحوده بسبب وحود سبب آخر

الا ترى اله على الله على دلك بهوله ولكن حهاد ولية يعلى ال فريضة الهجره الما الرتفعت برقع سبه وهو الملع على اقامة الصلوات و غير ها مل فرائض الديل لاله حصل لفتح مكة سوكة للمسلميل ولم للق للمسركيل المالعيل فوة مالعة على اداء الفرائض الاسلامية وارسد الى اهم الفرائص لفوله ولكل حهاد ولية فتلت غوله هذا ال الجهاد ايضاً مل الفرائص التي ال ملع عنها لرمت الهجرة

لاسيماذا بلعهم استلاء الكفارعلى الممالك الاسلامية واستيصالهم للسلطنة الاسلامية واستيصالهم للسلطنة الاسلامية وطهورهم على المقامات المقدسه التي امراء سيا على الحراح المشركس عموما واحراح البهود والبصاري منه حصوصا وحاء له المقر الحكمي من سلطال الاسلام حدد الله ملكمة وسلطنة والكشف لنا عجز السلطنة الاسلامية عن المقاومة والمدافعة

و بعد مامهدا لاينقى حفاء في ال فريضة الجهاد والمدافعة نوحهت على المسلمين عامة ، حيث كانواومسلموا الهند وال كانوا عاجزيل على الجهادما داموا في الهند لكن لهم سبيل الى اقامة هذه الفريضة وهو الحروج على البلاد الهندية والهجرة الى البلاد الاسلامية فافتراص الهجرة في هذه الارال الله هو لا قامة فريضة الجهاد والمدافعة عن الاسلام والممالك الاسلامية لا لال المسلمين لا يقدرول في الهند على الصوم والصلوة و غير ها وهذا الحكم ممالا حفاء فيه ~

وما يهال اد الحهد لا نفترص على مستمى الهند لابهم ليسوانفادرين عليه فلا نفرص الهجرة عليهم لانها حيسة لا تكون مقدمة للفريصة قلنا بعم اد الحهاد ليس بمقدور عليه في الهند لكن لامانع من اقامته اذا حرجوا عن الهند فالحروح عن الهند مقدمة لمساعدة الاسداب و مبسر لاقامة الفريصة فكيف لا تكون فرضاً

بعم بشنرط لا فرص الهجرة حصول اليقبل اوالطل العالب بنيسر العرووالمدافعة فما لم يحصل هذا اليقيل اوالطل لم تحكم بافتراص الهجرة عينا وهذا ما كنا عليه الى اليوم من عدم الحكم دفتراض الهجرة عينا لانه لم يحصل لنا اليقين من جهه

۱) فادا احتبح النهم بال عجر من كال عرب من العدر ، او تكسبوا ولم يحاهدوا فاله يقبر ص على من يديم فر ص
عين ثم وثم الى الديفو ص على حسع هن الارض شرق و عرب على هذا البرسب وعالمگيريد، كتاب السبر ، لاب
لاول في تقسير ، وشرطه ۱/۸۸۷ صامحديد كوليه)

بات المهاجرين يحصن لهم قدرة على الجهاد والمدافعة بعدما حرجوا عن الهند وهجروااوطانهم

مع ابالم بشك في استحباب الهجرة واستحسانها لم يجد في نفسه قوهً و استقامةً و تحملاً للشدائد فقلبا به وافنينا به مرارأ، والحكم لله العلى الخبير وهو اعلم و علمه اتم واحكم فقط محمد كفايت الله عفرله مدرس مدرسه امينيه دهلي

(غاسًا تحرير فرمود ه١٩١٨ء واصف)

(ترجمہ) نبی اکر میں بھٹے نے فرہ یا ہے کہ گھوڑول کی بیشانیول میں مصلانی قیامت تک کے سئے وربیت رکھی گئی ہے اس حدیث سے بیہ تھم مستبط ہو تاہے کہ جماد بغر خل علائے کلمنذ اللہ قیامت تک جاری ہے اور بیہ ہر شخص جانباہے کہ جماد و قن کچھ امور و شرائھ کے بغیر نہیں ہو سکن اس کے لئے اہام کا ہو نااور سرمان جنگ کا میسر آنا ہور جنگ پر قاد رہو ناضر وری ہے اتنی ہت تو ہیکل صاف ہے۔

اور بجرت کا تقم ہے ہے۔ اند ئے اسلام کی جا بھر کر مہے بجرت فرض کی گئی تھی کیونکہ اس وفت ملہ دار اسخفر اور در العدوان تھا مسلمانول کی جا نیس برواور اموال غیر محفوظ تھے اور بمان رین والوں میں سے ایک ایک کو مار پہیٹ قربین اور وٹ مارکی صورت میں زیادہ سے زیادہ شخت اذبت پہنچائی جاری تھی وہ نماز قائم کرنے اور فرائض اس میہ داکرنے کی بھی حافت نہیں رکھتے تھے نوش کہ اس وقت ملہ میں سلام اور اہل سلام نہ بت کر ور اور ہے اس تھے قولتہ ہی تہ وہ من نے ان پر یہ فریضہ عائد کیا کہ ملہ سے بجرت کریں اور اینے وطن کو چھوڑ دیں تاکہ وہ من کے ساتھ دین کو قائم کر سکیں اور کفار کی وست برد ور یذہ نے نب سے پائیں۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کیر رسول اللہ ﷺ کو فتح بیب کیپ ق آپ نے فرمایا کہ ترج کے بعد سے ہجرت نہیں ہے لیکن جہ اور نبیت ( بیعنی ہجرت مامہ ) ہے اور جب بھی جہ دفی سہیل اللہ کے ہے نگلنے ک ضرورت پیش آئے تو فورانکل پڑو۔ آپ نے بیاب واضح فرمادی کہ جو ہجرت فرض تھی پھر حیثیت فریضہ بنی نہیں رہی وہ ہجرت فرض تھی کیو تکہ جو داراسحفر والعدوان تھاوہ دارالا سلام ہو گیا۔

پن آپ کا فرمان لا ھجوہ معد الميوم ہے ہی خاص بجرت کے برے میں ہے اس کا مطلب ہے نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ فریغہ بجرت مصفاً ساقط ہو گی ور مکہ ہے بجرت کرنے کی مم نعث محض اس لئے فرمائی کہ اب وہ خالص سبب بجرت ہو تئم کا ٹھ بن کہ اب وہ خالص سبب بجرت ہو تئم کا ٹھ بن اس کے مطلقاً عدم ثبوت کو مشکزم نہیں ہے کیونکہ نے اسباب کے پیدا ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں اس کے مطلقاً عدم ثبوت کو مشکز م نہیں ہے کیونکہ نے اسباب کے پیدا ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں

 <sup>(</sup>١) المفارقة سبب الحهاد بافية وكدا المفارقه سبب بية صالحة كالفرارم دار لفكر والحروح في طلب
العلم والفرار بالدين من الفس بدل المحبهود في حل سبن ابي داؤد باب الهجرد هن الفطعت ٣٠٠٤ ط معهد
لحلس الاسلامي كراچي)

س تنمید کے بعد یہ حقیقت بالکل واضح ہوگئی کے جماد و دفائ کا فریضہ علی ، حاق تم م دیائے مسلمہ نوں پر یا ند ہوتا ہے اور مسلمہ نا ن ہند ہندو میں میں رہنے کی صورت میں اگرچہ جماد کی حاقت نسیں رکھتے ہیں اور مسلمہ نا ن ہند ہندو میں میں رہنے کی صورت میں اگرچہ جماد کو ان میں کہ میں کہ دو سر را نه مختیار کر سنتے ہیں اور ہ تا کا میں کہ دو سر را نه مختیار کر سنتے ہیں اور ہا میں ہوتا ہو کہ میں اگر نے ہیں میں جمرت کی فرضیت جماد کو قائم کر نے اور سا میں مملکت اسامیہ کی طرف سے دفائ کرنے کے سنتے ہے نہ کہ اس وجہ سے کہ مسلمانا ن بند د سینی سومی ملکت اسامیہ کی طرف سے دفائ کرنے کے سنتے ہے نہ کہ اس وجہ سے کہ مسلمانا ن بند د سینی سومی ملکت اسامیہ کی ور نہیں ہیں اور یہ تھم ہو کلی صاف اور و منتے ہے۔

اور پیا جو کہا جاتا ہے کہ مسلمانا نا ہمتر پر ہماو فرخل نہیں ہے کیو نکہ وہ جماد کی حافت خمیس رہے تا ہوں فرخل فرین فرخل خمیس کر بھتی اس مورت میں وہ دان فریغہ کے سبب پید خمیس کر بھتی اس ہواب بید ہے کھی فرخل ہواد سندہ ستان میں د نتوار ہے میکن اگر وہ ہندو تانان ہے ہا ہر چھے جامیں تواق مند جماد سندہ ستان میں د نتوار ہے میکن اگر وہ ہندو تانان ہے ہم جی جامی تواق مند جماد سندہ سبب کا پیش خمیہ ہو تا مند فریغہ ہمیں اس میں اس کی جانا میں تانان ہے تا کہا ہے تا کہا ہے تا ہمیں کے ساتھ میں اس کی جانا میں اس کی خوال ہے تا کہا ہمیں کے ساتھ فریغہ ہمیں کا بھی کے ساتھ ہمیں کے ساتھ فریغہ کرنے فریغہ ہمیں کے ساتھ فریغہ ہمیں کی کرنے کرنے کے ساتھ فریغہ ہمیں کے ساتھ ہمیں کے ساتھ فریغہ ہمیں کے ساتھ فریغہ ہمیں کے ساتھ ہم

لبنة فرضیت جمرت کے سے بیے شرط نے کہ جنگ وہ فائ کر سکنے کا بینین یا نظن نا اب دو جب تک بید بینین یا نظن نا اب دو کا ہم جمرت کے فرض میین ہونے کا تیم نمیں دیں گے اور ف سے موجودہ بھرئ ریئے گئے ہیں ہے کہ جمرت کو فرض میین قرر نمیں دیا جا مکنا کیوں کہ جمیں اب تک کس موجودہ بھرئ ریئے ہیں ہے کہ جمیں اب تک کس میشین نمیں ہے کہ جمرت کو فرض میین قرر نمیں دیا جا مکنا کیوں کہ جمیں اب تک کس میشین نمیں ہے کہ مند سے نیانے ورٹزک و اسن لرینے بعد مهاجرین کو و فائ و جہاد لی

توت ھ شل ہو جائے گی۔

ی کے ساتھ ہی اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ججرت س شخص کے لئے مستحب اور مستحسن ہوا ہے اندر مختیوں کے برد شند ، کرنے کی طاقت اور ثابت قدم رہنے کی قوت رکھتا ہوا لیے لوگول کے برد شند ، کرنے کی طاقت اور ثابت قدم رہنے کی قوت رکھتا ہوا ہے لوگول کے لئے ہم نے متعدد مرتبہ استخباب جبرت کا فنوی دیا ہے اور تھم خدانے بلندود ناکے نے زیبا ہے وہ سب سے زیادہ جانے والے ایے اور اس کا علم کا مل اور محکم ہے۔ فقط محمد کھایت اللہ کان للہ لیہ '

#### دوسر لباب شهاد ت

کیا قومی مفاد کے سئے خود کشی کرنا گناہ کہیں ہاں کوہدون چا قوی زہر ہے یا بھوک پاس ہے ہدک رسوال ) گر کوئی شخص قومی مفا کے سفے اپنی جان کوہدون چا قوی زہر ہے یا بھوک پاس ہے ہدک کردے ور منع کرنے ہے بازنہ ہے اوہ کرم جانے قال کو شہید کہ سکتے ہیں با نہیں المصستفتی نمبر رصوال 200 مولانا او فاق (صلح بزارہ) ۲۵ ربع الی سر ۱۳۵۸ مطابل ۲۵ ہوا کی ۱۳۵۹ مولانا او فاق (صلح بزارہ) ۲۵ ربع التی سر مقال ہے مثال ہے مثال ہے مثال ہے مثال ہے مثال ہے مثال ہے با کہ جو فعل برہ و فعل برہ و کو کنویں میں گر دیا ہور میں کو دیڑا کہ تو خود کشی ہوار بیٹ با اور جو فعل کے براہ ست قبل نہیں بھے معضی الی القتل ہو ست ہے مثال شوہ بر روب یقینا گناہ کہرہ ہے ، اور جو فعل کے براہ ست قبل نہیں بھے معضی الی القتل ہو ست ہے مثال شوہ بر روب دہوگا کہ نا د کھوں پر حملہ کردیا ان کی صفول میں گھس میا جو سائز کے برب تا فال مطابہ چار نہ ہوگا کہ نا د کھوں گئا ہی اندا کی سے اندا کال تدار سے نہیں جم محمد کھیت المذکال تدار۔ خود کش قر ردین اور بہر صورت حرام اور گناہ کہ دین در ست نہیں جم محمد کھیت المذکال تداد۔ خود کش قر ردین اور بہر صورت حرام اور گناہ کہ دین در ست نہیں جم محمد کھیت المذکال تدار۔ خود کش قر ردین اور بہر صورت حرام اور گناہ کہ دین در ست نہیں جم محمد کھیت المذکال تدار۔ خود کش قر ردین اور بہر صورت حرام اور گناہ کہ دین در ست نہیں جم محمد کھیت المذکال تدار۔

، را بحرب میں غیر مسلم شاتم رسول کی سزاقش ہے یامعا فی بھی ہوسکتی ہے ؟ رسوال ) ایک غیر مسلم تخفس نے رسوں اللہ پہلے کی شان پاک میں بہت یہ دورہ اغاظ ساتھاں کے ہیں

۱) من فتل نفسه عمداً بعسل و نصبي عليه به يفتي! وان كان اعظم ورز فتل غيره ( تنوير الانصار و شرحه فال لمحقق في الشامنة ، فوله به بقني الآنه فاسق غير ساع في الارض بالفساد و با كان باعبا على هسه كسائر فيدف لمستمين ، مصلب في صنوة بحاره ٢١١٢ صابعيد.

پر بیس نے سی وجر سے بین ہے کرچ بن کر دیاہے ہوہ شخص اینے اس گناہ سے شر مسار ہو کر معافی بر ڈن ہے اور مسممان نہیں دونا چر بہتا جاست کفر ہی ہیں ر بہنا چا بہتا ہے تو کیا اس جات ہیں س کو ہرہ ہے فر بیت معانی ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ اسر معافی نہیں ہو سکتی تو س کی سز اکیا ہے ؟ کیاوہ شخص واجب لقنی

رحواب ۱۵۵) پونکه بندوستان میں سامی حکومت شیں ہے اس کئے آئر غیر مسلم معافی و نئے قو س کو معافی دے دیناجائز ہے کسی مسلمان کو قتل کرد ہے کا حق شیں ہے ، )اگر کوئی محبت رسول میں سرشار وریخو دیمو کر قتل کردے تووہ معذور قرر دیاجا سکتاہے ورس صورت میں س کو جسید مناجا شیں۔ محمد کفایت ابتد کان ابتد لہ 'دبی

باغیوں کے ہاتھوں مارے گئے گریزی فوج کے مسلمان سیابی شہید کے حکم میں نہیں (سوال) یہاں شہید کے حکم میں نہیں (سوال) یہاں پر جس بیٹن میں میں رہتا ہوں چند دن گزرے کہ دو مسلمان پھانوں نے گوں سے مارد یئے تھے موبوی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ بیہ شہید میں کیونکہ باغیوں کے ہاتھ سے ان کی موت و تع

۱) وكدا المسلم دا قبل مسلماً وهما داخلات في در التحرب بال لا يحب القصاص عنداً ولو قتل لمسلم السر مسلماً في دار للحرب لا تحب القصاص عند لكل (عالمگيرية كتاب الحديات الباب الثاني ٣٦ ط ماحدية كوينة)

ہوئی ہے بھران کوای حالت پرد فن کیا گیاریہ صحیح ہے کہ پٹھان باغی ہیں جو مرے ہیں وہ جسید ہیں یا نسیں ؟ المستفتی نمبر ۵۶۷ مولوی محبت حسین شاہ امام مسجد پیٹن ۸ ہم پنجاب کیمپ رز مک وزیر ستان۔ ۲۵ رہیع الثانی ۱۵ ساھ مطابق ۶ جون بر ۱۹۳ء

(جواب ۱۵۶) سنگریزی فوج کے سابی جو مقابل کی گول سے مارے گئے ن کو عمل و غیرہ عام اموات کے مائند دینا جاہئے تھا )محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ کہا

ند ہبی معاملیہ پر مسلمان اور گوئم بدھ ند ہب کے افراد میں جھڑ پ اور بر می حکومت کی فائر نگ ہے مقتول مسمانوں پر شہید کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں ؟

ور رہان فساد ہوگیا مسلمان کو ظلما تحل کر ناشر وع کر دیابعد میں گور نمنٹ وقت نے ہیں ان دد وال کے در میان فساد ہوگیا مسلمان کو ظلما تحل کر ناشر وع کر دیابعد میں گور نمنٹ وقت نے بھی رفع فساد کے لئے مسلمانوں اور ہر میوں پر نمر وق سے فائز کیا جس ہے بعض مسلمان مقتول ہوئے اب شہید مسلمانوں کے برے میں کیا تھم ہے بیران کے عام عاص کفار ہے بعض فرماتے ہیں کہ سیوہ شہید نہیں ہیں جن کے بالے عشل و کفن کا مخصوص تھم ہے بید تھی خاص کفار ہے جو جنگ ہواکرتی ہے اس کے لئے ہے دو سرا فریق کتن ہے دو سرا فریق کتن ہے کہ چونکہ نہ کورہار مسلمان ظلمہ مقتول ہوئے اور اکثر کہ جارحہ ہے بعض جارد ہے کی وجہ ہے ہیں جن کے متعلق سے علم ہوگیا کہ مقتول ہونے کے بعد کسی قسم کا نفع نہ اٹھیا ہویا کی وقت نماز ہونے کا خدم اپنی ہویا ایک وقت نماز ہونے کا خدم ان کی خود ہونے کی وجہ سے شہید ہیں ان طرح جو مقتول پایا گیا اور س کے ہوئے کا خدم ہوگی وہ ہونے کے بعد کسی قسم کا نفع نہ اٹھیا گیا ہوں سے کہ زندہ رہا ہو اور اکثر ہونے کی وجہ سے شہید ہیں ان طرح جو مقتول پایا گیا اور س کے ہوئے کا ور ان پر وہ احکام جاری ہوں گے ہو ایک شہید کے سے ہونا چاہئے نیز گور نمنٹ نے جن مسلمانوں پر گولی چلائی دہ بھی ظمانہ رے گئا اس لئے دہ بھی شہید ہوں گی ہونا ہوں کے اس کے دہ خود راند بری رنگون نر ما اس کے دہن مسلمانوں پر گولی چلائی دہ بھی ظمانہ رے گئا سے اس کے دہ بھی شہید ہوں گی جس صاف اس کے دیمن مسلم کی دیا تھی ہیں وہ بی کی مسلم کی سے مطلع فر وہ ہیں۔ المستفتی نمبر سے ۲۵ مور راند بری رنگون نر ما ۱۲ معادی الشانی کے ۲۵ میاد کا اگست کی اسلام کی ہوں انہ کی اگسا کے دور اند بری رنگون نر ما ۱۲ معادی کا انگر کی اگسا کی دور اند بری رنگون نر ما ۱۲ معادی کی ان کا کا کھور کا کہ کی ان کا کہ کی ان کا کہ کی دور کی کور کی دور کی کور کی کھور کی کا کہ کی دور کی دور کی کہ کی دور کی کی کھور کی کور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کا کہ کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کھور کی کی دور کی دور کی کھور کی دور کے دور کی دور ک

(جواب ۱۵۷) جو شخص معرکہ میں ہتھیار دھار دارے ماراجائے یاشر میں ظیماً قتل کیا جائے خواہ ق تل باغی ہویہ قاطع طریق یا مکابر 'ہواور خواہ قتل بامحد د ہویں واحر ق یابالمثقل و ن سب صور توں میں مقتول پر شہید کے احکام جاری ہوں گے بشر طیکہ ارتثاث نہ پایا گیا ہو۔

اس فسادیں جو مسلمان ہر میول کے ہاتھ ہے یا خکومٹ کے آد میوں کی فائر نگ ہے مقتول ہوئے یاا ہے فساد زدہ عدقہ میں مقتول یا محروق یائے گئے سے سب شہید ہیں اگر ارتثاث نہ ہوا ہو تو شہید

<sup>(</sup>۱) قلت و في الاحكام عن ابن الليث ولو قتلوا في غير الحرب او ما بر ايصلي عليهم ( رد المحتار ' مطلب في صعوة الحيازة ٢ ٢١١ ط سعيد )

کے احکام جاری ہوں گے ہے فساد کے مقت کہ شہر کا نظام مختل ہوجائے ہور دن وہاڑے فتل کا ریکاب ہونے مگے قائل قطال اطریق میں داخش ہوجات ہیں ور قطال اطریق کا فعل فتل محد د سے سرتھ مقید نمیں رہتا ہو ھکدا کملہ طاھو محمد کفایت اللہ کان متدلہ 'دہلی

تحریب شمیر میں ضمالار جانے واله مسلمان شهید ہے .

(از خبار جمعیته مورنچه ۲ فروری <u>۱۹۳۲ء مطابق ۸ شو</u> سو<u>۳ اه</u>)

(مسوال ) موجودہ تشمیر کی تحریک آزاد کی میں کوئی آدمی ڈوگرے کے ہاتھ سے مار جانے قودہ شہید کہائے گایا نہیں 'بعض وگ کہتے ہیں کہ بغیر ہتھیار کے جانا ور پناسر دسٹمن کے آگے رکھ دینا جہاد نہیں سے کیا یہ فتیجے ہے ؟

(جو آب ۹۵۸) ڈوکرے یااور کسی شخص کے ہاتھ سے نظمامار جانے والا یقیناً شہیدے، ور جب کہ مسلح مقابعہ زیادہ مصر ہو تو خاموش مقابعہ ہی جہاد ہے موجودہ تحریک تشمیر بھی اسی تھم میں داخل ہے۔ محد کفایت بلدکان بلدیہ'

> ظلماه راجائے والامسلمان تو ب شہادت کامستحق ہے ( زاخبار جمعینه دبلی مور خه ۱۱ آنوبر سرساویو)

رسوال ) منجد قدیمی ہویانی غیر معموں مور پر ہندہ منجد کے سامنے باجا بجائے کی فیاطر نماز میں خلال پیدا ہونے کی وجہ سے منجد کی حفاظت کے نئے کسی ہندہ کے ہتھ سے موت ہوئی تواس کا کیا تھم ہے ؟ رجو اب ۹ ۵ ۹ ) اگر ہندہ تعد کی اور ظلم ہے کی مسلمان کو ہارڈ ایس تووہ مسلمان یقیناً تواب شمادت کا منتخل ہوگا جو منتخل ہوگا بھر طبکہ زیادتی کی بند مسلمان نے نہ کی ہودہ ) مجمد کفایت للدکان اللہ لے 'و بلی

ر ۱) و كد يكون شهيداً بو قبله باع او حربي و فاطع طريق ولر بسب او بعير آنة حارجه قال مفتولهم شهيد ، انة قتلوه نبوير الانصار و شرحه ) قال المحقق في الشامية اي بشرط ال لا بريث يصاً رياب الشهيد ۲ ۲۶۹ طاسعيد .

۲) وهو راسهید، فی لشرع مرفقه هل لحرب واسعی و قطاع انظریق او قتند نسلم صماً ولم نحب به
 دبه رعالمگیریه لفصل استانع فی لشهند ۱ ۱۹۸٬۱۹۷ طافاحدیه کوئته )

٣, والمراد بشهيد الاحرة من فين مطلوماً ( رد المحيار مصب في تعداد الشهداء ٣ ٢٥٧ ط سعيد )

# تیسر اباب غلام و جارییه

هل يجوز شراء المراة المشركة من الويها المشركين بثمن معلوم؟

(سوال) ماقولكم دام فصلكم في رحل اشترى امراةً من بنات المشركس بتمن معلوم مل الوبها هل يصلح هذا البيع والتقويم٬ وهل لجور مواقعتها ولدحل في ملكه ام لا ٬ بيلوا توجروا ٬

رحواب ١٦٠) فلت تحقيق المسئلة يقتضى تمهيد مقدمات المقدمة الاولى ال اهل الحرب احرار قال في البحر ١٠، ولو فهر حربي بعض احرارهم الخ و في رد المحتار ٢، فلا عن الدرالمسقى فلو أهدى ملكهم لمسلم هدية من احرارهم الح ففي هاتين الرواينين عصريح بال اهل الحرب احرار في دارهم اماما قال في المستصفى الهم لسونا حرار بل ارفاء فيها اي في دار الحرب وان لم يكن ملك لاحد عليهم (رد المحتار) ٢ فليس على ظاهره بن المراد انهم ارقاء بعد القهر والعلمة كما قال في رد المحتار ما نصه قلت لكن قد منافى العنق ال المراد بكونهم ارقاء اي بعد الاستبلاء عليهم اما قبله فهم احرار الحرار التهر (رد المحتار) ٢ طبع مصر)

المقدمة الثانية ال يع الحرو كدا شراء ٥ باطل و وهدا ظاهر

المقدمة التالتة ان الاستيلاء بالقهر والغلبه موجب للملك سواء كان من مسلم او كافر بعد ان يكون المستولي عليه كافراحربها او مالاً متقوماً ٢

وادامهد هدا فاعدم ال بيع الحربي حربياً اما ال يكول في دار الا سلام بال دحل حربي دارنا مستاماً فباع فيها احداً او في دار الحرب بان دخل مسلم دار هم مستاما فباع فيها منه حربي حربيا آحر عن الاول لا بحور البيع لابه بيع الحراذ لم يوحد

۱ بات المسامل ۵ ۱۰۷ طاہروت

٢٠ مطلب في قولهم المل لحرب ارفاء ٤ ١٦٤ طسعيد

٣, حو له د لا

<sup>(</sup>٤) مطن في فولهم ال هن بحرب ارقاء ١٦٤، ٤ طاسعيد

ه) نظر بنع ما ليس نمال كاندم والمية والحر والنبع يام اى جعله ثما بادخان الناء عليه لان ركن نبيع منادنة لمان ولم يوحد ( تنوير الأنصار و شرحه مع رد المحتار بات النبع القاسد ٥ ، ٥١،٥٠ ط سعيد )

ر ٦ , ادا سبي كافر كافرا في دار الحرب واحد ماله ملث لاستبلائه على مباح (تنوير و شرحه ) فال في الشاميه حتى لو استولى كفار الترث والهند على الروم واحرر وها بالهند ثبت الملك لكفار البرك ككفار الهند ، باب استيلاء لكفار ٤ ١٦٠ ١٦٠ ط سعيد

الاستيلاء الموحب للملك و هن الحرب احرار للمقدمة الاولى قال في ردالمحتار بقلاً عن الولو الحية ولود حن دا، بانامان مع ولده فناع الولد لا بحور في الروابات اي لان في احازة بيع الولد نقص امانه النهي ورد المحتار من ص ٢٥٣ ج ٣ طبع مصر)

و على الثانى قدم ال يكون المانع قد قهر المبع واستولى عليه ام لا؟ و عنى التانى لا يجوز البيع ايضا لانه بيع الحر ولا سبل الى حوازه و على الاول الله يكل عندهم فى دينهم الله من قهر منهم احداً ملكه لم يحر هذا البيع لكونه بنع الحرو الاستبلاء الواقع لا يكول موحباً ليملك فى اعتقادهم وكذا عندنا لانه وحد فى دار هم مل غير احراح واحرار والله والله والله والله والله والله والله عنيه ملكه حاز البيع لال والله فدناع مملوكه فى اعتقاده قال فى البحر ولو قهر حربى بعض احرارهم تم حاء بهم الى المستم المستمل فاعهم منه ينظر الاكان لحكم عندهم الله مل قهر منهم صاحبه فقد صار ملكه حار الشراء لانه باع الممتوك والله باع المرابع الله يتحور لانه باع الحر التهى ميران بيحرال الله يتحور الله باع الحر التهى

نه اعلم ان هداالبیع وان حار لکه لا یکول مهیداً للملك بدمستری مالم یحرج المستری المسیع الی دار الاسلام قهراً قال فی رد المحتار ولو دحل دارهم مسلم بامال تم اشری مل حدهم الله اخراحه الی داریا فهرا ملکه واکثر المسائح عنی انه لا یملکهم فی دارهم وهو الصحیح اللهی رد المحتار م ص ۲۵۳ ح ۳ طبع مصر)

و يعدم من حكم المشابح بعدم دحول المبيع في ملك المشترى ما دام في دارهم ان الموحب للملك هو الاحراح فهراً لا البيع والشراء فال قبل غالم بكن هذا البع مفيداً للمنك فمافائده الحكم بحواره كما فلتم في صورة بيع الحربي حربياً آحر قد قهره واعتقده ممبوكه بالقهر وكما بقليم من البحر قلت فائدة الحكم بحوار البيع الماهي بفي بسبه العدر من المستم المستامل الذي دحل دارهم بامال فاله مامور بال لا بعدر بهم واخراحه احداً منهم الى دار الاسلام فهراً يعد عدراً الا اذا كال في صورة البع والمسراء الجائز عندهم ايضا فاله لا يكول عدراً والملك الحاصل للمسلم بالاحراج

١ , بات استبلاء الكفار مطب فيما لوادع الحربي وبده ١٩٠٤ طاسعيد

۲۱) باب المستامل ۵ ۱۰۷ طابيروت

٣ مطلب في فولهم اس الحواب ارفاء ٤ ١٦٤ طاسعيد

ع دحل مسلم دار لحرب با عال حرم بعرضه بشي من دم ومال و قرح منهم دانمسلموب عبد سروطهم فلو حرح الله شبه ملکه ملک حراف ببعد النوبر الانصار و شرحه اندر المحدر مع رد المحدرا باب لمسامن ۱۳۳۶ مسعدی

الكذاني لا يكور ملكاً خبيتاً

وجمعة الكلام ان الموحب للملك الماهو الاحراج قهراً من دار الحرب الى دار الاسلام و لبس للبيع والسراء فى حصول الملك كتير لفع والما نفعه فى لفى كول الاحراج غدراً فالسوع الني حكم الفقهاء بجوازها معناها الها تصلح لنفى نسبة الغدر مل الاخراج المترتب عليها والبيوع التى حكموا بعدم حوارها معناه الهالا تصلح للفى هذه النسية والاخراح المترتب عليها يعد عدراً

وبوخد مما ذكر احكم بيع كفار الهدد او لادهم في المملكة الانحليرية من الله لا سبيل الى جوار هذا البيع فال هذه البلاد ال كالب دار الاسلام كما هوراى جماعة من العلماء لم يحز هذا البيع لما نقلنا سابقاً عن رد المحتار من ال بيع الحربي حربياً في دار الاسلام لا يحوز في الروايات وال كانت دار حرب لا يحور البيع ايصاً فال حكم جوار البيع في دار الحرب ايصاً مشروط يكول البائع قاهر المستولياً على المبيع والقهر و الستيلاء كذالك لا يوجد في الحكومة الا تحليزية وايضاً قدما ال حصول الملك للمشترى . مشروط باحراجه المبيع الى دار الاسلام وما دام في دار الحرب لا يحصل له الملك عند اكتر المسائح وهو الصحبح

فالمسم الدى يتسرى في المملكة الانخليرية من كافر اولاده لا يحورله البيع والسراء لكود هذا البيع والشراء عدراً بالحكومة التي نحل من معاهد يها ومل عهدها ان تجارة الانسال حريمة قانونية عندها و نحل التزمنا العهد وكدلك لا يحصل له الملك على المبيع لعدم وحود الاحراج قهراً مع انه شرط لحصول الملك كما قدما ولا يفيد ان يكون اقدام من كفرة الهند يعتقدون حواز هذا البع وان يتفق لبعضهم ال يقهر احداً سرأ من عمال الحكومة لان اعتقاد اهل الامر هو المعتبر لا اعتفاد كل احد-

قال في ردالمحتار والعدر حرام الا ادا غدربه ملكهم فاخذ ما له او حبسه او فعل غيره بعلمه ولم يمنعه لا نهم هم الذين بقصو العهد ابتهى

(رد المحتار ، ، ص ۲۵۶ ج ۳)

وايصاً قدمنا ان البيع الما كان لصحة لفي العدر والغدر لقص العهد و عهدا الحكومة و عمالهم لامع الكفرة الذين يعتقدون جواز البيع فهذا البيع والدكان مع المجوزين لا يصلح اللهي للسنة الغدر وكذا القهر والعلبة حريمة عند الحكومة فلا يؤتر في حصول العلك

<sup>(</sup>١) باب السستامن ١٩٦/٤ ط سعيد

فالحاصل ال هذا البيع و الشراء باطل ولا يدخل المبيع المدكور تحت التقويم ولا في ملك المشترى والله تعالى اعلم كتبه الراحى رحمة مولاد محمد كفاية الله مدرس مدرسه امينيه دهلى يكم رحب ١٣٣٣ه هجرى

ر ترجمہ) کیا فرہ تے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ سپک شخص نے مشر کین ہے یک ٹر کی قیمت دیکر اس کے ماں بپ ہے خرید کی کیا بیہ ہیچ و شر اصحیح ہے ؟ اور کیا اس سے مجامعت کرنا جائز ہے اور کیا وہ لڑ کی اس خرید رکی ملکیت میں داخل ہو جائے گی ؟

(جواب ١٦٠) اس مسئلے کی تحقیق کے لئے چند مقدمات کی ضرورت ہے۔

(۱) اہل حرب (وار الحرب میں) آزاد میں (مملوک نہیں ہیں) بحر میں ہولو فھو حوسی معص احراد ھم الح ور روالحتار نے در منتق کے حولہ ہے مکھ ہفلو اھدیم ملکھم لمسلم ھدیة می احراد ھم الح ان دونول رو نیوں ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حربی در حرب میں آزاد ہیں نیکن منتسلی میں جو کما ہے کہ اہل حرب دارا محرب میں آزاد نہیں ہیں بیعہ غلام ہیں آگر چہوہ کسی خاص شخص ک ملک نہ ہوں تو اس کے لفظی اور ظاہری معنی مراد نہیں ہیں بلعہ اصل مطلب رہ ہے کہ وہ تسلط اور غلب کے بعد مملوک بن سکتے ہیں جیں کہ صاحب دا محتار نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایہ ہم محتن کے بین میں کہ جھوئے فرمایہ کہ ہم حتن کے بین میں کہ چھوئے فرمایہ کہ ہم حتن کے بین میں کہ در الحرب میں ہی حرب کے مملوک ور غدم ہونے ہے مراد رہ ہے کہ استماع عمور)

(۲) آزاد کی بیع وشر اباطل ہے اور سے ایک ظاہر امر ہے۔

(m) تسلط باقتدار وغیبه موجب ملک ہے شبلط خواہ مسلم ہویا *کفر*۔

ہٹر صیکہ مغیوب کا فرحر بی یامال منفوم ہو۔

مقدمات نویڈ کے ذبن نشین کرنے کے بعد جانا چاہئے کہ بیک حربی کا دوسرے حربی کو فروخت کرنادو طرح ہوسکتا ہے ایک ہے کہ یہ معاملہ دارالاسلام میں ہوکہ ایک حربی مستامن بن کردار الماسلام میں ہوکہ ایک حربی مستامن بن کردار الماسلام میں ہوکہ ایک حربی مستامن بن کرد رخر ہیں کو فروخت کردے دوسری صورت ہے کہ یہ معاملہ دارالحرب میں ہوکہ ایک مسلمان مستامن بن کرد رخرب میں دخر ہو فروخت جائز نہیں کیونکہ یہ بیچا ایک آزاد کی بیچ ہوگ اور بہتے فروخت کردے پہی صورت میں میں پایا جا تناور مقد مداول کی روسے ابل حرب آزاد میں میں جو المحار نے محوالہ ولوالحیتہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی حربی الیے بچہ کو لیکر دارالاسلام میں داخل ہو اور پچ کو فروخت کردیا تو یہ ہے منعقد نہ ہوگ کیونکہ وہ بچہ بھی من من ہن ہے۔ اور گراس کی فروخت کی اور شدے کو افروخت کردیا تو یہ ہے منعقد نہ ہوگ کیونکہ وہ بچہ بھی من من ہن ہے۔ اور گراس کی فروخت کی اور دی ہو کے تو نقض امان بازم آن ہے (ردالحتار ص ۲۵۳ تا سمج مصر)

دومری صورت یعنی دارا احرب میں مسلم مستامن کی حربی ہو دومرے حربی کو خریدے او اس میں دیکھنے ہے کہ بائع حربی کو مبیع پر نعبہ اور بیضہ حاصل ہے یا نہیں ؟ اگر نہیں ہے تو یہ معاملہ بھی ناہ بزوہ گا کیو نکہ یہ بھی آزاد کی بیع ہے جس کے جواز کی کوئی صورت نہیں اور اگر نعبہ و بیضہ حس ہے و نر خربیول کے ند بہ میں اس فتم کا غلبہ و بیضہ موجب ملک نہیں ہے تو یہ نرید و فروخت جائزنہ ہوگی اور یہ بیضہ نہ تو حربیوں کے ند بہ کی روے موجب ملک ہوگا اور نہ اسلام کی روے کیو نکہ دارا لحرب سے اخراج اور دار الاسلام میں داخلہ کے بغیر یہ فیہ و بیضہ جوازی کا موجب نہیں ہو تا اور اگر حربیوں کے نذہب میں ۔ کہ خربی کا دومرے حربی پر قبضہ و استیاء موجب ملک ہو جاتا ہو اور ، س فتم کا ایک حربی نذہب میں ۔ کو فروخت کیا ہے وہ اس کے ند بہ اور اعتقاد کی روے اس کی جائز ملکیت ہے صاحب بحر نے فرمیا ہے کہ اگر حربیوں کے اس کی جائز ملکیت ہے صاحب بحر نے فرمیا ہے کہ اگر حربیوں کے ان کو مملوک بتالیا اور کمی مسلم مستامی ہے کہ اگر حربیوں کے ناہ حربیوں کے ان کو مملوک بتالیا اور کمی مسلم مستامی ہے کہ اگر حربیوں کے نہ بہ کی روے یہ نی بورت سے موجب ملک ہے تو ہو اس کے ند بہ بی کی روے یہ بی کی روے یہ بی کی روے یہ نی بورو تو ہو گی کے وکہ اس حربی نے کہ اگر حربیوں کے ناہ ہے جو اس کے ند ہہ بی کی روے یہ نام موجب ملک ہے تو ہو اس کے ند ہہ بی کی روے یہ بی کی روے یہ کی روے یہ بیت ہو تو یہ آز دکی بیع ہوگی ہو گا ہو اگر اس کو اپنے ند ہب کی روے س کی دو سے تو یہ آز دکی بیع ہوگی جو اس کے ند ہب کی روے س کی دو سے تو یہ آز دکی بیع ہوگی جو ان اور کر بی دے خریا جائز نا کر بیا ہوگی کی دو کر ایک نہ کہ کی دو سے تو یہ آز دکی بیع ہوگی جوائر نے در جر کر ہو نہ تو کہ اگر حربی کی دو سے کی لوائو سے حق ملکیت حاصل خیں ہے تو یہ آز دکی بیع ہوگی جو بی خریا جو ان کے دو کر کر بیا تو یہ آز دکی بیع ہوگی کی دو خرا جائز نے در کر بیا

یہ یادر کھناچاہئے کہ اوپر جس عقدیع کو جائز قرار دیا گیاہے اگر چہ یہ خرید توجائز ہے مگراس ہیں بھی مسلم مت من اس مبیع کا ملک نہیں بنتاجب تک کہ اس کو خود ، پنے قبضے کے سرتھ دار الاسلام ہیں نہ لئے آئے صدحب رد المحنار فر، نے ہیں کہ اگر کوئی مسلم اہان و صل کر کے دار امحرب ہیں گیا اور پھر کسی کا فرسے س کا لڑکا خرید لیا اور اس کو اپنے قبضے کے سرتھ دار الاسلام ہیں لئے آیا تواب وہ اس لڑکے کا مامک بن جائے گا اور اکثر علما کا فد جب کہ دار الحرب میں مالک نہیں بن سکتا اور یمی فد جب (رد المحتار صصح مصر)

اور مشائے نے جویہ فرمایہ ہے کہ جب تک درالحرب میں رہے وہ مبیع مسلم متنا من کی ملک میں داخل نہیں ہو تااس سے معلوم ہوگیا کہ غلبہ و ستیل اور قبضہ وحراست کے ستھ در لحرب نکال لانا موجب ملک ہو تاہی نہ کہ صرف خرید و فروخت اگر کماجائے کہ جب کہ یہ معاملہ دارالحرب میں موجب ملک نہیں تواس فتم کی خرید و فروخت کو جائز قرار دینے ہے کیا فائدہ ہے ؟ یعنی اوپر تواس کا جواب یہ ہے کہ اس معاصلے کے جواز کا حکم دینے سے سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس صورت میں مسلم متنا من پربد سمدی کا الزام نہیں آئے گا کیو نکہ جو مسلمان کہ کفار کی امان میں ہواس پر لازم ہے کہ ال کے ساتھ بد عمدی (یاان کے قوانین کی خلاف ورزی) نہ کرے اور مسلم متنا من کا کسی حربی کو جر آ پکڑ کر دار معدی ریان بد عمدی ہے جو کفار کے نزد بک

جا نز تسجھی جاتی ہو توبید عمد ی نہ ہو گی اور س حریقے سے گر مسلم مننا من اس خرید کر دہ مملوک کود ر ال سلام میں لیے جائے تووہ اس کا جائز مملوک ہو گا۔

غرضعہ دار الحرب سے صرف غلبہ و حراست کے ساتھ نکال سرے جانا موجب ملیت ہوسکت ہے نہ کورہ خریدہ فرہ خت کی صورت میں جو حن ملکیت ہوسک ہوتا ہے اس کا پچھ زیدہ فرسی ہوسکت ہوسکت ہوسکت ہوسکت ہوگا ہوتا ہے اس کا پچھ زیدہ فرسی ہوگ و سافائدہ ضرورہ ہے کہ اگر مسلم مستامن اس کو در الحرب سے بہر سے جائے توبد عمدی نہیں ہوگ ہیں جس جریدہ فرہ خت کو فقعا نے جائز کہا ہے اس کے جو زے غرض یہ سے کہ اخر ج کی صورت میں بد سی جس جریدہ فرہ خداری کا انز م نہ تے اور جس کو ناچ بڑ کہ ہے س کی وجہ یہ ہے کہ وہ بد عمدی کے لڑم سے محفوظ رکھنے کے سے کافی نہیں موتی ور اس کی وجہ سے جو خراج ہوتا ہے س کو معمد شکنی قرر ویا جاتا محفوظ رکھنے کے سے کافی نہیں موتی ور اس کی وجہ سے جو خراج ہوتا ہے س کو معمد شکنی قرر ویا جاتا

ند کورہ با۔ تفصی سے معلوم ہو گیا کہ صومت نگلشیہ میں ہندوستان کے کفار گرا پی اوا، د کو فرو خت کریں تواس کی خربیرو فرو خت کے جواز کی کونی صورت نہیں کیونکہ اگریہ مملکت بھی جنس میں داراا سدم ہے قربیہ ہم ناجائز ہے جیبا کہ محوالہ رد محتار ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ دارا اسلام میں کیہ حربی ہادوسر نے حربی کو فرو خت کرن جائز نہیں۔

اوراگربر نش انڈیاکو سرا حرب مان جائے تب بھی سے بیٹے جائز نہیں کیو نکہ دار محرب میں بھی جو ز بیج کے بئے سے شرط ہے کہ باخ کو مبیعی پر پور قبضہ واختیار ور حق تصرف حاصل ہو ور بیا ختیار وقبضہ حکومت انگلشیہ میں موجود نہیں ہے اور بہم سے بھی بتا چکے ہیں کہ مشتری کے سئے ملکیت کا ثبوت بھی خراج کی در سام کے ساتھ مشروط ہے اور جب تک وہ در حرب میں رہے گاس کو اکثر عام کے نزدیک حق ملکیت حاصل نہیں ہو تااور یکی مذہب سیجے ہے۔

پس جو مسلمان حکومت انگلشیہ میں کسی کا فرنے اس کے پیچے کو خریدے گا س کی بیہ خرید ، فروخت ناج کزہو گی کیو نکمہ بیہ معاملہ اس حکومت کے ساتھ بد حمد کی کے متر ادف ہو گا جس کے تا نون کے ہم بابند ہیں ورجس کے تا نون کی روہے سردہ فرو ثی جرم ہے اور ہم نے س قانون کی پاند کی کو پنے ویرعا مد کرر کھا ہے اور نہ یہ ل ملکیت حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ خراج ہتھ کا وجود نہیں پایاج تا جو حصول ملک سے سے شرط ہے۔

اکر کفار بہند کے بعض قبائل اس قشم کی خرید و فروخت کو جائز سیجھتے ہوں ور کسی کو پوشید ہ طریقے پر ایسا قبضہ و تسط جوان کے سقاد میں موجب مکیبت ہو حاصل ہوجائے تب بھی کونی فائد ہ<sup>ن</sup>میں کیونکہ س معاصعے میں حکومت کا حقید ہو قانون معتبر ہوگانہ کہ ہر کس وناکس کا عقید ہ۔

رد مجتار میں ہے کہ کا فر حکومت میں بھی بد عمدی و تون شکنی حرم سے سوائے کی سورت کے جب کہ بادشاہ خود بی بد مهدی و بیان شکنی کرے کہ مسلم نول کا مال غصب کرلے قید کرہ ہے یہ کوئی دوسر اف کم ن کے سہ تھ اسا کر ہے وربادش ہ جانے کے بوجودان کی حفظت ودادر کی نہ کرے۔

ہم اوپر عرض کر پہتے ہیں کہ جوازیع کا تھم محض اس سے تف کہ بد عہدی کا الزام مسلم مت من برنہ سے وربد عہدی۔ میری ہے اور ہما۔ اقانونی معاہدہ حکومت وعلی حکومت ہے ہے نہ سے (ربعیت ہیں ہے) ن کفار کے ساتھ جواس فتم کی ہیع کے جواز کا عقیدہ رکھتے ہوں پہتا س فتم کی ہیع اگر ان کی طرف ہے ہو تو مسلم مست من کو انزام قانون شکنی ہے ہری نہیں کر سکتی اس طرح نلبہ و قبضہ اگر ان کی طرف ہے ہو تو ملم مست من کو انزام قانون شکنی ہے ہری نہیں کر سکتی اس طرح نلبہ و قبضہ بھی حصوں ملک کے ہے مفید نہیں۔

ہمی حکومت ، نگھ ہے کے قانون کی رو ہے جرم ہے اس ہے وہ بھی حصوں ملک کے ہے مفید نہیں ہے نہ مفید نہیں ہے نہ مضرکی مکیت ہیں واض ہو علی اسوال باطل ہے اور مبیع ندکورہ قبل خرید و فروخت نہیں ہے نہ مشتری کی مکیت ہیں داخل ہو علی ہے۔ واللہ تعانی عمم مشتری کی مکیت ہیں داخل ہو علی ہے۔ واللہ تعانی اعلم مشتری کی مکیت ہیں داخل ہو علی ہے۔ واللہ تعانی اعلم مشتری کی مکیت ہیں داخل ہو علی ہے۔ واللہ تعانی اعلم مشتری کی مکیت ہیں داخل ہو علی ہو سے اس میں مشتری کی مکیت ہیں داخل ہو علی ہے۔ واللہ تعانی اعلم مشتری کی مکیت ہیں داخل ہو علی ہو سے واللہ تعانی اعلی مشتری کی مکیت ہیں داخل ہو علی ہو سے واللہ تعانی اعلی مشتری کی مکیت ہیں داخل ہو علی ہو ۔ واللہ تعانی اعلی مشتری کی مکیت میں داخل ہو علی ہو ۔

ہند و سنان میں خربیدی ہوئی ہاندی ہے ہم بستری کا تھکم (سوال) ایک شخص نے ایک باندی خریدی اس ہے ہم بستری کرناجائز ہے یہ نہیں ؟اوراً سر ہم بستری کی جائے اور اوالاد ہو تووہ اور دحرامی ہوگی یاحلاں؟

(جواب ۱۹۱۱) ہندو ، تان میں توای بندیاں نہیں ہیں جو شر می قاعدے کے موفق باندی قرار وی جاسکیں ہذااس کی تفصیل معلوم ہوئی جاہئے کہ باندی کمال سے خریدی وراس باندی کی حیثیت کیا تھی جب جواب دیا جاسکتا ہے۔ محمد کا بیت اللہ کا نا اللہ یہ 'و بی

ہند و عورت کو شوہر سے چھڑ اگر رکھ لینااور باند کی سمجھ کر جماع کرنا جائز نہیں. (سدول) (۱) یک مسلمان مرد نے ایک ہندوعورت کواس کے شوہر سے چھڑ اگر اپنے گھر نیس و نڈی ین کرر کھ بیاہے اور اس سے ہم ہستر ہوتا ہے اور کت ہے کہ باندی کے ساتھ صحبت جائز ہے اور نکاح کرنے سے نکار کرتاہے۔

(۲) بدی سمن عورت کو کمیں گے اور کننی حیثیت کے سئے بندی ہو تز ہو سکتی ہے اور کمال کے سئے ؟
(۳) گر کو نی ناج بڑ فعل کرے ورکھے کہ بیہ جو تز ہے قوالیے شخص کو کیا کہ جائے گا؟
المہ ستھتی نمبر ۵۳۴ حافظ محمہ کا عیل ( گنجام ) الربیج اٹنانی ۱۹ میلاہ مطابق ۲۹جون کے ۱۹۳ء المحمد ستھتی نمبر ۵۳۲ میں مندو کی بیوی کواس کے رحواب ۲۶۲ میں مندو کی بیوی کواس کے توہر سے چھڑ اگر رکھ لیناور اس کو ہاندی جمعن جائز نہیں ، اگر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور اس کے خود نہیں ، اگر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور اس کے خود نہ سلمان ہو نا قبول نہ کیا ہو ور معدت گزرگئی ہو تو پھر کوئی مسلمان اس عورت سے نکاح کر سکنا خود نہ سلمان ہو نا قبول نہ کیا ہو ور معدت گزرگئی ہو تو پھر کوئی مسلمان اس عورت سے نکاح کر سکنا

 <sup>(</sup>۱) دلت لكي قدمت في العنق ال المراد بكولتهم ارقاء اى بعد الاستيلاء عليهم الم قبلهم فهم احرار لما في الصهيرية – فال و هذا دبيل على الدار الحرب احرار رازد المحبارا مطلب في قابلهم الداهل لحرب ارقاء ١٦٤.٤١ طلب عليه الداهل الحرب ارقاء ١٦٤.٤١ طلب عليه الداهل الحرب القاء ١٦٤.٤١ طلب عليه الداهل الحرب الرقاء ١٦٤.٤٠ طلب عليه الداهل الحرب الرقاء ١٦٤.٤٠ الله المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد العدد المعدد المع

ہے (ابغیر نکاح اس سے صحبت کرنا حرم ہے اور جو شخص ایک عورت رکھے اور س کو حلاں ہمجھے وہ تخت ف س ور گناہ گار ہو گاہدے ایمان ج نے رہنے کا قوی خطرہ ہے ، ام محمد کفایت للّٰد کان اللّٰہ لیہ '

# آزاد شخص کو خرید ناجائز نهین .

(سوال) ہندہ نے بہ سبب پی چند خاص ضرور توں کے بنے آپ کو فروخت کے بنئے پیش کیاور زید نے باعوض زر نقد مطلوبہ اس کو خرید سامیہ خرید و فروخت جائز ہے یاناجائز؟ المستفتی نمبر ۲۰۸۱ محد مبین ضلع درگ ۲۸رجب ۲۵ سام مطابق ۱۳۵۴ توریس ۱۹۳۹ء

(حواب ۱۹۳۷) یہ خرید و فروخت قطعاً ہاجائز ہے کوئی آزاد شخص مر د ہویا عورت اپنے نفس کو فروخت نہیں کر سکتا اور نہ کوئی آزاد شخص کو خرید سکتا ہے 'ہندہ ذرخرید ونڈی کا حکم نہیں رکھتی زیداس ہے نظاح کر سکتا ہے اور دی ہوئی آزاد شخص سے بھی اس کا نگاح کر سکتا ہے اور دی ہوئی رقم کو مہر قرار دی جا سکتا ہے وہ آز دعورت ہے دوسرے شخص سے بھی اس کا نگاح جائز ہے اور زید نے جور تم قیمت کے صور پر دی ہے وہ واپس لے سکتا ہے ، محمد کے بیت اللہ کا ناکاح جائز ہے اور زید نے جور تم قیمت کے صور پر دی ہے وہ واپس لے سکتا ہے ، محمد کے بیت اللہ کا نائلہ ہے، دبی

نیپال اور منی بور میں فروخت ہونے والی عور تیں اصول شرع کے موافق لونڈیاں نہیں. (از جمعیة سہدروزہ مورخه ۲۱ اگست <u>۱۹۴</u>۶)

(مسوال) ریست نیپل بگر تنه منی پورو غیرہ میں لونڈیاں فروخت ہوتی ہیں کیا کوئی مسم ان جگسوں سے لونڈیاں خرید سکتا ہے ؟

(جواب ۱۶۶) یہ لونڈیوں جو نیپوں ور منی پورو نیپر ہمیں فروخت ہوتی ہیں اصوں شریعت مقد سہ کے موافق ونڈیال نہیں ہیں لہذا ان کو خرید نااوران سے ونڈیول کا کام بیز جائز نہیں ہے ۔

محمر كفايت الله كان الله له الدرسه ميهنيه وهي

۱) و دا سنی حد بروجیس فی دارانحرب والمرأه هی الی اسلمب فانه یتوقف «قطاع نکاح سهما علی مصی بلاث حیص سو ، دخل بها و نم یدخل بها کد فی «لکافی فان اسلم الاحر قبل دلك فالكاح ، اطل ، عامل ، عاملگیریه «لبات انعاسر فی کاح لکفار ۱ ۳۳۷ صامحد» )

 <sup>(</sup>۲) قال من استحل حر ما قد علم في دس اللي ﷺ بحريمه كك ح المحارم فكافر (رد المحتر بال ركاه العم مصب ستحلال لمعصله كفر ۲ ۲۹۲ ط سعيد)

۳) بطن سع ما نيس نمان كالدم والمبند والحر والنبع به ي جعبه ثمناً لاناركن الببع مناديه المان بالمان ولم يواحد و سوير الانصار و شراحه الدر انسختار مع رد المحتار " بات نسع الفاشد ٥٠٥٥ ها ها طاسعند )

 <sup>(\$)</sup> قلت مكن قد مدفى العتق ما المرد بكولهم رقاء اى بعد الاستملاء عبيهم الما قبلهم فهم حرا مما في الطهيرية فال وهذا دبيل عنى الما الحرب المرار (رد المحدر مات استبلاء و لكفار المطب في قولهم ما الهل الحرب ارقاء ٤٠٠٠ في المعيد)

## چوتھا باب متفرق

کلکتہ کی لڑائی شرعی جہاد نہیں'فساد ہے

(سوال) کلکتہ کے فساد کو بعض لوگ جہاد ہے تعبیر کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے نہ ہمی جذبات کو ہمر کا کراس سے ناجائز فی کدہ انتحار ہے ہیں جناب ہے در خواست ہے کہ نہ ہمی اور اخلاقی نقطہ خیال ہے جہاد پر چند سطور اپنے دست مبارک ہے تحریر فرہ دیں پچل عور توب اور وڑھوں ، توانول کو بے خبر ک میں تنو رکے گھاٹ اتار ناکسی طرح بھی جریز ہے ؟ المستفتی خاوم میر مشاق احمد د بلی ۲۲ گست میں اور اور میر مشاق احمد د بلی ۲۲ گست

(جواب ١٦٥) اس فساد كو جهاد بتانے والے كيابيہ تشكيم كرتے ہيں كه اس كى ابتدا مسلمانوں نے به نبیت جهاد كی تقی اگر وہ تشكيم كرتے ہوں تو پھر ان مجاہدين كے امير اور پپشوا پر بيه ذمه دارى عاكم ہوگى كه اس نے عور توں پچوں 'بوڑھوں ت ، اس نے عور توں پچوں 'بوڑھوں ت ، تحرض نهيں كياج تا جميں تو ابھى تك فسادكى صحيح نوعيت معلوم نهيں ہو سكى بال اس كى شخصى صورت كه عور قول 'پچوں وربوڑھوں كو قبل كيا۔ جددين باتھ پاؤں كائد كے 'مكانوں كو جلادي' شرعى جمادكى صورت نہيں ہے اللہ كان اللہ له 'دبلی

اقدامی جماد بھی جائزہے

(سنوال)

َ مَكْتُوبِ مولان عبدالماجد دريا آباد ي<sup>.</sup>

۱۸جون ۱۹۲۹ء دریابد باره بنگی

مخدوم مکرم۔اسل م علیم ورحمتہ اللہ۔ محمد اللہ تیج پڑھ پڑھ کر سخت تکلیف ہوئی الجمعیۃ کی ہول عنظریب انشاء اللہ دیلی کا بھی اراد و ہے ذمین رار کے پر ہے پڑھ پڑھ کر سخت تکلیف ہوئی الجمعیۃ کی موجودہ روش بہت بہتر معلوم ہوئی وائسرائے کی ملا قات والے معاملہ کا جو جواب الجمعیۃ نے نکات ولط کف میں دیا ہے وہ بہت پر لطف ہے ( یعنی خود صدحب زمیندار کا سرامعاملہ دو ہرادیا ہے ) اس کی داد دیتا ہوں اللہ بی ہم سب پر رحم فرمائے۔مدینہ نمنورہ میں بہت اطمینان سے قیام کا موقع مل گیا تھا اپنے سب جانے والول کے حق میں خوب دعائیں کیں اور سب سے زیادہ خود امت محمد یہ کے حق میں۔

<sup>(</sup>١) و يسعى للمسلمين ال لايقتلوا امراة ً ولا صياً ولا محبوباً ولا شيحاً فانياً (عالمگيريه الباب الثاني في كبفية القتال ١٩٤/٢ ط ماحديد كوئله)

س عریضے کا مقصوا آیہ مسئلہ کی تحقیق ہے۔ میں پنے مطابہ میں نہیں ہے مطابہ میں ہے یہی نہیں ہوں ہونے ہوئی ہوں ہونی مقدیہ میں ہے یہی نہیں نہیں ہوے حرب کے مقابہ میں نہیں ہوے حرب کے مقابہ میں نہیں ہوے حرب کے مقابہ میں نہیں ہوے حرب کا فرول کے خواف الن کے عقائد کفرید کی من پر چنہ نچہ ہورہ ہی گل متعدہ آیات (قاتلوا ھی سب المه المدیں بقابلوں کم والا تعندوا، الکح ادر للذین طلمو یہ متعدہ آیات و فیرہ) پی تائید میں رکھا تھا نیز صاحب ہو ہے، کی یہ نظر آگ یاد تھی کہ کا فرعور تول الله و فیرہ کے تائید میں رکھا تھا نیز صاحب ہو ہے، کی یہ نظر آگ رانٹ کے سفر ج بین مووی منظر حسن صاحب نے س کے باکل بر خواف تقریر فرہ فی اور یہ صر رفرہا یک ہم کا فرکم والی ہوں کے مقالم کا در کر میں ہو ہے ہیں ہو ہے اگر ہر کا فرمحس سے قول کی میں مسئلہ ہو تا ہے۔ کی کھی بھس آیات سے ستند کیا۔ می امید کے لئے جنب کو کا فی ہوں گے آئر ہر کا فرمحس سے ضر ورت نہیں مختر اشار ات مع نقد نے حفل کے حوالہ جت کے کا فی ہوں گے آئر ہر کا فرمحس سے ختر کہ میا پر و جب انقتل ہے تو آپ حفر است نوی ترک مواد قابین نصاری کے مظالم کا دکر اے صل عقائد کی کیا پر ان سے ترک مواد آئی ہوں گے آئر ہر کا فرمحس کی کیا ہوں اس قدر کھو یا کا فی تھی ہوں گے آئر ہر کا فرمیں ور ن کے کفر کی بیا پر ان سے ترک مواد آئی ہیں جو اور اور اس کے مظالم کا دکر اے صل عقائد کی میا ہوں اس میں جو ترک مواد آئیں نے اس مواد آئی ہوں گے آئر ہی دیا ہوں اور اس کی مواد آئیں نے ہوں مواد آئیں نے ترک مواد آئیں نے ترک مواد آئیں نے ترک مواد آئیں نے ترک مواد آئیں اس مواد آئی ہی دیا ہو کہ نواز آئی ہوں گے دیا عبد لماجہ

جوب مكتوب بالاز حضرت مفتى اعظمُ

۲۲ جون ۱۹۲۹ء مخدوم محترم وم تصلیم به سرم علیکم ورحمته الله وبر کابته

حربین شرینین کی زیرت کی محاوت و را مع الخیر مراجعت پر می صاند مبارک قبول فره کیل مفسل الله صکحه و حعله ذخو الأحونکه زمیند رکی عنایت طبعیه کی مجھے کوئی شایت نمیں ہے کیو نکه "توپاک باش پر درمد راز کس باک "اور" مقتضائے طبعتش این ست" هدایا مله و ایاده الی ها بحمه و بر صاده

مو مانا! مجھ جیس بیچی مد ب کی مسئے پر کیارو شی ڈی سکن ہے سیکن تعمید ملام اپن خیال ، قلس عرض کر تا ہوں ہیں تعمید علام اپن خیال ، قلس عرض کر تا ہوں ہیں تعمید کے شریعت مقد سد نے عفر کوئی حدا اند باحث دم کا سبب قرر نہیں دیاہ رنہ مقاتلہ میں عور نؤں 'وڑھوں ور را ہوں کے قتل ہے ممد نعت نہ کی جاتی جب کہ ان کا عفر نے ساتھ متصف ہو ، بھی بھی قرار دیا ہے کہ کفر فی حدا نہ مزوم متصف ہو ، بھی بھی قرار دیا ہے کہ کفر فی حدا نہ مزوم ور حرب کے حتی کوئی ایسے خاص جات نہ ہوں جو حرب کے حتی کو

۱ لفره ۱۹

٣٩ وحيا ٣٩

٣) ولا يفترا أمراهُ ولا صبياً ولا سبحاً فابياً ولا مفعداً ولا أعمى لان أمنيج تنقش عبدنا هو الجرب ولا يتحفق منهم (هدابه ناب كيفية لفتان ٢ ٢٣٥ ط مكتبه شركت علمية منيان

مر تفی کردیں یا کم از کم ضعیف سادیں و تمام کا فرحر ٹی ہی قرار دینے جائیں گے س کا مقنضایہ تھا کہ تمام کفار (س نظریہ کے ساتھ کہ کفر مشکز م حرب ہے) مباح الدم ہوجائے تگر معابدہ 'سٹیمان نے کرب کا اختمال اٹھادید ، اور انوٹیت 'شیخو خنہ' ربیانیت نے حتمل حرب کو ضعیف کر دیا اس نے ان پر سے مباح مدم ہونے کا حتم جانارہ ، )

اگر میری بیر بینال خیل جناب کو صحیح معلوم ہو توالحمد بعد۔ ور نہیں تواس کے اسقام ت مطلع فرہ کر ممنون فرمائیں۔ والسلام حیو حتام

١ اما فان حبير ورنه رالمسامي دمياً فلا قصاص بقاله عمداً بن المنة فان في شرح سير الكيرا الاصل المنحب
على الامام نصرة المستامين ما دامو في دارات (رد تمحدر المطلب في احاكم المستامل قبل ال يصير دمياً ١٩٩٤ طاسعيد)

۲ ، ولایفتلوا مراة ولا صب ولا شبحا فاندا ولا مقعدا ولا عمی لانا نمبیح نفقال عندنا هو الحرب ولا بنجفل منهم هدانه بات کنفنه الفال ۲ ۲ ۳ ۵ طامکتنه شرکت عنمیه امتتانا )

<sup>(</sup>٣ السروح ٤٤٧

# كتاب الحدود والجنايات

#### پهلەباب ا قامت حدود شرعیه

دارا بحرب میں زانی ہے توبہ کرا بینا کافی ہے

رسوال) ایک شخص زنا کرتے ہوئے گرفتار ہو گیااس پر کیا گفارہ ہے اور غریب شخص نے قبہ کر بیا تو س کے لئے کیا تھم ہے ؟ المستفتی نمبر ۸۲۹ ثناہ محد صاحب (ضلع عظم گڈھ) ۲۴ رجب ۲۵ سیاھ مطابق ۳۰ سمبر بحسورہ

۔۔ (جواب ۱۶۶) اس شخص ہے توبہ کر بینا کا ٹی ہے کہ اجرائے صدود کے لئے اسلامی عدالت کا تقلم ضروری ہےاوروہ موجود نئیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ ' دبلی۔

#### دو مير اباب تعزير

#### است ذشاگر د کو تعزیر آگتن مار سکتاہے؟

(سوال) مداری اور سکووں میں بہ سبب شرارت یا سبق یاد نہ کرنے کے استادیا، سٹر ہوگ ہیدیا کچی یا تھ سے اپنے شاگر دول کو تنبیہ ور تعزیر دیتے ہیں س کے متعبق شرع شریف میں کئی حد مقرر ہے؟
س حد تک تنبیہا الن اشیاء کو استعمار کر سکتے ہیں ؟ یا الکل جائز نسیں ور کس حد سے تجاوز کرنے ہے استاد آثم ٹھیرے گا ور آثم ٹھیرنے میں س پر شرع کی تعزیرا زم سے گی ؟ نیزاً سر غصے ک حالت میں ستاد کچھ درشتی کے الفاظ سب و شم استعمار کرے تو کس حد تک استعمال کر سکتا ہے ور کس حد ہے تجاوز حربہ ہے ؟ بیو، تو جروں۔

(حواب ۱۹۷) چرہ اور ندا کیر کے عدوہ سارے بدن پر تاو فنتیکہ تبجوز من احد نہ ہو ہ رنا جائز ہے۔
یعنی اس طرح مارنا کہ بدل کہیں ہے زخمی ہو جائے یا کہیں کی بٹری ڈٹ جائے یبدن پر سیاہ درغ پڑج کیل یا
یک ضرب ہو جس کا اثر قلب پر پڑتا ہو جائز نہیں گر ہارنے میں حد معلومہ ہے تجاوز ہویا چرہ اور ندا کیر
یر خواہ ایک ہی ہ تھ چلائے گن ہ گار ہوگا۔

است دکو بشرط جازت و لدین اس قدر مارین کا اختیار ہے جو مذکور ہوا وروہ بھی جب کہ مارنے کے لئے کونی صحیح غرض تادیب یا بہیہ یا کسی ہری ہت پر سزاد ہی ہوبے قصور ماریایا مقدار قصور سے زیاد ہ

۱ واما طبعه عنی نفسه باقدامه عنی المعصنه فیسقط بها رای بالتویه) تامن فیشیرط الامام لاستیفاء
 لحدود راد لمحدر افضل فیما بو حب اعرد رفیمالا بو حب ۹ ۹ ۹ ۵ طاسعید.

مارن جاز نیم ایک سترخود سیخ تر ریموگار او علی المداکبر یجب الصمان بلا خلاف ولو سوطا واحداً لاید اللاف ( رد المحتار) ، ، ضرب المعلم الصلی صرباً عاحشاً وهو الدی یکسر العظم و یخوف الجلد او یسوده ( ردالمحار) ، ، فایه بعزره ویضمه لومات سملی (در محار) ، ، صرب معلم صلباً او عبداً بعیر ادن ابله او مولاه فالصمان علی المعلم احماعاً وان صرب بادنها لا ضمان علی المعلم احماعاً ( در محتار) ، ، س وشم شن احماعاً وان صرب بادنها لا ضمان علی المعلم احماعاً ( در محتار) ، ، س وشم شن وان شخش ند بول استمال کرنی تک محدود رہے مثلا یو قوف اگر من پی تا اگر الوونیره ورزیاده فش ند بول استمال کرنے کا مضا أخد شیل لیکن ایسے انفاظ جن کا تحلق لڑکے سے متباوز ہو کراس ک فشر ند بول استمال کرنان ب الله و بدین یاور فخش انفاذ اور گرین استمال کرنان ب اور حرام ہے والمضابط الله منی تسبه الی فعل احتیاری محرم شرعاً و بعدعا را عرفا بعزر والالا ابن کمال (در محتار) ، ه محمد کفایت الله کن الله له

بلا عذر منکوحہ بالغہ کی رخصتی نہ کرنے والہ فابل مواخذہ ہے۔

، رسوال) جو شخفس منکوحہ لڑک کوجو کہ عرصہ چار پانچ سال ہے بانغ ہور خصتی نہ کرے اس کے بے تحزیر نتر عی کیاہے؟ المستفتی نمبر ۱۸۳۰ مولوی محمد بخش (طلع بھنگ) ۱۲۹ رجب ۱۳۵۲ ھے مطابق ۳۰ ستبر کے 19۲۶ء

رحواب ۱۹۸) اگر ودائ نه کرنے کا کوئی معقوں عذر ہو تو خبرورنہ وہ شرعاً مواخذہ دارہے ، تعزیر قاشی شرعی کی رائے پرمفوض ہے ۔، محمد کفایت اللہ کان اللہ اوبلی

<sup>(</sup>١) فصل في التعليل ٦٦،٦ ه طاسعيد

٢) باب لتعويز ٤. ٧٩ طاسعيد

<sup>(</sup>٣) حواله بالإ

ر٤) بات النود فيما دون النفس فصل في الفعلس ٢٦٦ ٥ ط سعيد

ره) رباب النعرير ٤ ٧٧ ط سعيد، في المحقق في انشاميه رفونه والصابط) قال اس كمان. فحرح بانقياء الاول النسبة الى الامور الخلقية ' فلا يعرز في يا حمار و تحوه' فان معناه الحقيقي غيرمراد' بل معناه السحاري كالبليد' وهو امر حلتي (باب التعرير ٤ ٧٣ ٧٢ ط سعند

 <sup>(</sup>٦) عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ ادا حطب البكم من برصول دينه و حلقه فروجوه ال لا تفعلوه تكن فينه في الارض و فساد كبير , مشكره المصابح كتاب سكح ٢٦٧ ط سعيد ,

<sup>(</sup>۷) و دکر مشابحها ان ادماه علی ما براه الامام یقدر مدر ما بعلم انه نیز جربه (عالمگیریه آتصل فی البعریو ۲،۲۷،۲ د ماحدنه کوننه ،

## تیسرا باب تعزیریاخذامال(جرمانه)

بنج کا مجر موں ہے جرمانہ لینہ جائز نہیں 'زجراً تاوفت توبیہ قطع تعلق جائز ہے .

(سوال) ہماری قوم نجار ان برادری میں ایک بھائی نے دوسرے سے یہ کماکہ تواپی ہوی کو طاق الدین کے کوئند وہ غیر بر دری گی ہو در تیر نکاح برادری میں کرادیاج سے گااور میں بھی کر ول گا جد از ال سے تحریک دہندہ نے بلا کاح اس مطلقہ کو بچھ مدت تک اپنے گھر میں رکھا ب پنوں کو جو اس کی بیانا ہو ہو کہ جو مدت تک اپنے گھر میں رکھا ہو پنوں کو جو اس کی بیانا براج کر کت پاید جوت کو پہنچ گئی اور گو جول سے اسکا قصور ماہت ہوگی تو یہ فیصلہ دیا کہ مبلغ بچاس روپ ترکی دہندہ کے اور مبلغ بچاس روپ طلاق ترکی دہندہ کے اور مبلغ بچاس روپ طلاق دہندہ پراس وج سے کہ تو استے دول تک س کی ناجانز حرکت کا تذکرہ پڑوں کے سامنے کیوں نہیں دہندہ پراس وج سے کہ تو استے دول تک س کی ناجانز حرکت کا تذکرہ پڑوں کے سامنے کیوں نہیں کہ ور کیا اور شخص پر بھی اس معالمے ہیں جد تبوت قصور پانچ روپ احتانہ غذک ہے۔

یہ احمقانہ بر دری میں اس وجہ سے رائے کیا گیا ہے کہ حتی الد مکان ان ناجائز طرق کا اسدح ہوت رہے گراس فتم کا تد رک نہ کیا جائے گا توبر اوری میں تفرقہ اور ناجائز طرق کا تھیم کھیں روائے ہوج نے گا
جو موجب تابی ہے جا عوب دریافت طلب یہ امر ہے کہ یہ حمقانہ کا روپیہ یا سمندہ جو س فتم کے
و تعات سے احمقانہ وصول ہو پنوں کو اپنے استعوں میں رہ پیر اوری میں صرف کر نایا فی سمیل للہ دینا
درست ہے یا نہیں اگر ند کو رہ بالہ مدات میں س کا صرف کرنا درست نہیں تو اس کو کس مصرف میں لگایا
کریں۔ بیوانو جرو

(جواب 179) من احقانہ گر تعزیر سمجھاجائے تو وضح ہوکہ بغیر نکاح کے کسی عورت کور کھنااور آس ہے زناکر ناشر عا موجب عد ہواور بن سن ہوں میں کہ کوئی حد شرعی مقرر ہے ان میں تعزیر شیں ہو النعویو ھو النا دیس دوں المحد و یحب فی جمایہ لیست عوصه للحد کذاهی المه یه (عالمگیری) ، اور نیز حرمت زناحل الله میں داخل ہے ور حقوق للہ میں تعزیر کرنا صرف حال مباسرہ مباشرت میں عامہ مؤمنین کاحل ہے نہ بعد مباشرہ هالو الکل مسلم اقامہ المعویو حال مباسرہ المعصبة واما بعد المساسرة فیبس دلك لعبر الحاكم (عالمگیری) ، اور اسرزنا رناندے نہ جو تاہم تعزیر برماں مام ابو ضیفہ اور ارام محمد کے نزویک ناج نزے و عبد ابی یوسف یحوز التعویر ماحد المال للسلطان و عبدهما و ماقی الائمة المتانة لا یخور کذاهی فتح القدیر (عالمگیری) ، ماحد المال للسلطان و عبدهما و ماقی الائمة المتانة لا یخور کذاهی فتح القدیر (عالمگیری) ،

١) فصل في المتعريز ٢ ٢٩٦٧ ط ما حديد كولته

۲ ۽ حواله بالا

٣ حرانه بالا

اوراً رچہ امام او یوسف نے تحزیر برماں کو جائز فردیا ہے بھر اس سے مرادیہ ہے کہ بادشاہ اس کے مال کو ایک مدت مناسبہ تک روک لے اور جب سمجھے کہ اب زجر حاصل ہوگیا پھروالیس کردے نہ یہ کہ باکل خود این لئے بیت ماں کے لئے خیر کرلے و معنی التعریر باحد الممال علی الهول به امساك سنی من ماله عنده مدة لینر جرثم یعیدہ الحاکم الیه لا ان یاحدہ الحاکم لنهسه او لبیت الممال کما یتو همه المطلمة اد لا بجوز لاحد من المسلمین اخد مال احد بعیر سب سرعی کذافی المحور المرائق (عالمگیری) ،، پس یہ احقانہ لینا اور اس کا مصارف نہ کورہ میں یا کسی اور معرف میں صرف کرنا جرئر نہیں بعد جن سے لیا ہے ان کوو پس دینا مازم ہے باب ایسے وگول کے زجر اور ایسیا تول کو بنی بیت اور برادری سے خارج کر دیا جائے اور جب تک وہ اس فعل سے قبر نہ کر یا جائے ہے اور جب تک وہ اس فعل سے قبر نہ کر یہ ایسے ان کو بنی بیت اور برادری سے خارج کر دیا جائے اور جب تک وہ اس فعل سے قبر نہ کر یہ اس کے ماتھ برادری کے تعلق سندر کھے جائیں ، ،

مالى جرمانه جائز نهيس

(سؤال) جرمانہ جو بمرے دیار میں مروج ہے کیا شرعاً جائز ہے ؟ گر ہے تو س روپے کا مستحق کون ہے ؟(۲) نیز جو شخص سریر آور دہ سر قہ وزناوغیر ہ کا جرمانہ کر کے خود کھالیا کر سے قوہ شخص کیسا ہے ؟ ہیبو قرجروا

(حواب ۱۷۰) مالی جرماند ناجائزہے اور اما ابو یوسف ہے جو تعزیر بامل کے جواز کی رویت ہے اس کا مطلب سے سے کہ سچھ مدت کے ہنے اس کامال روک لیاجائے اور جب انزجار کی، مید ہو جائے تواس کامال واچی کر دیاجائے۔ میں (۲) یہ شخص ظالم اور فاس ہے کہ وگول کامال کھا تاہے۔ میں کتبہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

مجر 'م سے مالی جرمانہ بینا جائز نہیں' تاوقت توبہ قطع تعلق کرنا جائز ہے . (سوال ) کیک عورت اور س کی ٹر کی نے اپنے ہپ کو وراپنے خصم کو تہست زن کی لگانی ورجعہ میں وہ

<sup>(</sup>۱) حواله مالا (صفحه گرشته)

۲ افتيل ها السب المسوغ بهجر وهو لمن صدرت مده معصية فيسوغ لمن اطبع عليها مده هجره مها بكف عنها قال المهلب عرص الحارى في هده اللب الديس صفة الهجرال الجائر والله بسوع عدر الجرم فمن كال من اهل العصيال يستحق الهجر الديترك المكالمة كما في قصة كعب و صاحبية ( فتح البارى بشرح صحيح سخارى باب ما بحور من الهجرال لمن عصى ١٠١ عام كنده مصطفى مصر)

<sup>(</sup>٣) و عبد ابي بوسف يجور التعرير للسنطان باحد المال و عبدها و باقي الائمة الثلاثة لا يحور كدافي فتح القدير و معني التعرير باحد المال على القول به امساك شئي من ماله عنده مدة لينز حرثم يعيده الحاكم اليه (عالمگيرية فصل في التعريز ٢ ١٩٧٧ ط محديد كوئته)

ئے اور لا یکور لاحدمن المسلمس احد مال احد بعیر سبب شرعی (عالمگیریة فصل فی التعریر ۲ ۱۹۷ ط ماحدید کوئته )

وہ نوں انکار کر ٹئیں اور کماکہ ہم نے جھوٹ ہو یا تھا ب مہر بانی فرما کر زانی کی تعزیر اور تہمت زنا کی تعزیر سے مطلع فرمائیں اور مالی تعزیر فرمادیں ؟ المستفتی نمبر سامے اسید محمد حسین صاحب (صلع جاند ھر) سمار مضان سم مصلاح مطابق کم جنوری سم سواء

(جواب ۱۷۱) شریعت میں ، لی تعزیر نہیں ہے()اور زنا اور سمت زنا کی جوسز اہوہ آج کل جاری نہیں ہوسکتی کیونکہ حکومت موجودہ کے تانون کے مطابق نہیں ہوسکتی کیونکہ حکومت موجودہ کے تانون کے مطابق نہیں ہوسکتی کیونکہ حکومت اور کھانے پینے لگانے والوں کو سرز او بینے پر قدرت نہیں(۱) ہال سنبیہ کرنے کے لئے اس کو اپنی بنچایت اور کھانے پینے سے علیحدہ کرسکتے ہیں اور جب تک وہ تو ہدنہ کرے اس وقت تک اس کو علیحدہ رکھیں(۱) محمد کھا یت اللہ کان اللہ لہ۔

#### مالى جرمانه جائز نهيين

(جواب ۱۷۲) معاملہ جس کے لئے ٹاٹن مقررک ٹی تھیں ہمیں معلوم نہیں اور سوال میں بیہ ند کور نہیں کہ اس نے دو فریقوں پر تاوان کس سلسلے میں عائد کیا سلے اس نیصلے کی صحت وعدم صحت کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کی جا محق اجمالا اس قدر کھا جا سکتا ہے کہ تعزیر بالمال ہمارے نزدیک جائزد صحیح نہیں ہے (۲) محمد کفایت التدکان اللہ لا

#### قاضی کومالی جرمانه کرنے کاحق نہیں

(سوال) کیاشر عاً قاضی کسی مع ملے میں جرمانہ کر کتے ہیں ؟اور کیاوہ جرمانہ کاروپیہ اپنے ذاتی تصرف

<sup>(</sup>۱) والحاصل المذهب عدم التعرير باحد المان (رد المحتار مصب في التعرير باحد المان ٤ ٢٠ ط سعيد (٢) فيشترط الامام لا ستيفاء الحدود (رد المحتار فصل فيما يوحب القود و فيما لايوجبه ٤٩/٢ ٥ ط سعيد) (٣) فتبين هذا السبب المسوع للهجر وهو لمن صدرت عنه معصبة فيسوع لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها السبب المسوع للهجر وهو لمن صدرت عنه معصبة فيسوع لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها المهلب عرض البحاري من هذا الباب الدين صفيه الهجرال الحائز والله يسوع بقدر الحرم فمن كان من اهن العصبات يستحق بهجرال بترك المكلمة كما في فصة كعب و صحبه, فتح بناري شرح صحبح البحاري بالمدور من الهجرال بمن عصى ١٠ ١٥ ٤ ط مكتبه مصطعى مصر)
(٤) والحاصل الدالمدهب عدم التعرير باحد المال (رد المحتار مطلب في التعزير باخد المال ٢٢/٤ ط سعيد)

میں ا<u>سکت</u>ے ہیں<sup>ہ</sup>

ر حو ب ۱۷۳) جرمانه کرے کا قاضی کو عن خبیں ہے ، محمد کفایت لندکان مارایہ ا

جبر أفیصیه کرنے کی اجرت بین ور مان جرمانہ بینا جائز نہیں .

(سوال) ہم رے بیمال بیدہ ستور ہے کہ اگر کسی ہے اڑائی جھٹر ہو تو بی اور سرد رین محقد ملکر نصاف کرتے ہیں در ہی ور سامی و فریدد کی جہیں ہیں ہے جھٹر المٹ نے مدے یکھ روپیہ وصول کرتے ہیں در پنے تنسیج و قات کا بدلہ خیل کرتے ہیں اور وہ ہوگ اس روپ کو بہی میں تشیم کرتے ہیں آیا س رقم کا لین جائز ہے یہ نہیں گرجو ہ جواز میں ہے قاس روپ کو نیک کا موں میں بعنی مجدو مدر سد میں خری کے مرنادر ست ہے یہ نہیں وراس کے بعد کھے جرمانہ بھی کرتے ہیں س کو بھی مجدو نیم و میں گاناج نز ہے یہ نہیں المسلمتی نہیں 19 محد المدر مدین صاحب (آمام) ۲۵ شعبان ۱۹۵ ھے مطابق ساکتو پر میں وراس کے بعد کے جرمانہ بھی کرتے ہیں س کو بھی مجدو نیم و میں گاناج نز ہے یہ کسیل المسلمتی نہیں 19 محد المدر مدین صاحب (آمام) ۲۵ شعبان ۱۹۵ ھے مطابق ساکتو پر 19 م

(حواب ۱۷۶) جبرافیصد کرنے کی اجرت لینار ۱۰۰ جرماند ۱۰۰ وصول کرنا جائز نہیں ہے ہے روپے کو مدر سد مسجد ورنیک کاسمیس صرف کرنا بھی ناجائز ہے۔

ەن جرەنە جائز نىيل

سول) ایک شخص مام مسجد بھی ہے وراسول ہیں معلم قرآن شریف بھی ہے ورنائب قاضی بھی ہے۔ بعد م موجود گ قاضی صاحب قصد نام ح پڑھا یا کہ جینے اجرت نکاح کا مفاد ہوان ہے اس معاملہ ک فئیت ہونے پر جواب طلب کیا گیاوقت مقررہ تک کوئی جواب نہیں دیاور نہ ب تک دیا ہذا مطابق قو عدا نجمن جیاں کہ ملازہ ن نحمن کے لئے طے شدہ ہے ن پر صدر نے ۸ سے جرہ نہ کیا ہذا استدہ ہے کہ جواب بصوب مرحمت فرمانیں 'المستفتی نمبر ۱۱۵ جنب پریزیڈنٹ صاحب انجمن سلامیہ (بنی) ااشوں ۱۳۵۱ ھارت مطابق مطابق مطابق ماد مبرے ۱۹۳۶

(جواب ۱۷۵) مالی جرمانہ کرنا جائز نئیں ہے مالیہ جرمانہ واپس کیاجائے اوران کو بھید کردی جائے۔ کہ گروہ تندہ ایساکریں گے قال کونائب قائنی کے مهدے سے موقوف کردیاجائے گا۔

محمر كفايت لنتدكان لتدبه دبلل

ر ۱ ) والحاصل ۱۰ المدهب عدم التعريز باحد المان - رد المحتار المعلب في التعريز باحد المان £ ٦٧ طاسعيد. (٢- ادلا بحور لا حد من فلمستسن خد مان احد بغير سبب سرعى - عالمگيربه فصن في التعريز ٢- ١٦٧ ط ماحديه' كونته)

٣ و الحاصل أن تمدهت عدم أمغر تر ياحد المال واردا بمحتار المطلب في التعرير باحد أنمال ١٠٢ طاسعيد . ٤ و حوالد بالا

جر ہنہ میں لی ہو ئی رخم ، لکوں کوواپس کی جائے

(سوال) سچھر تمیں وصول شدہ جرمانہ و چندہ شغیم کمیٹی کی جمع ہیں 'ان رقبوں کو کون سے مصرف ہیں انگانا جائز ہے؟ تنبیمانجرمانہ یا اوان لیکر کسی قشم کی تنبیہ کرنی جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبرا ۱۱ انصیر اندین ضلع رنگپور۔۲۶جہ دی۔وں ۵۵ساھ مطابق ۱۱ اگست ۱۹۳۷ء

ر حواب ۱۷۶) جرم نے کی رقمیں تووا ہی کی جائیں اور چندہ جس کام کے لئے سیا گیاہے 'اس میں فرج کیا جائے اللہ اللہ اللہ کان اللہ لیہ '

(۱) گناہ کی تر غیب دینے والے پر مالی جر مانہ جائز نہیں۔ (۲) تہمت لانے وائے سے مالی جر مانہ لینا جائز نہیں

(سوال) (۱) جو مسلمان کسی مسلمان کو گذاه کی ترغیب دے اس پراگر جرمانه کیاجائے تو کیساہے؟ (۲)

ایک شخص شمت چوری یا ڈاکہ کی لگا تا ہے اگر چند مسلمان دیندار اس پر جرمنہ کریں تو کیسا ہے؟

المستفتی نمبز ۱۸۲۹ شاہ محمہ ضلعا عظم گذھ۔ ۲۲ رجب ۱۳۵ اھ مطابق ۳۰ ستمبر کے ۱۹۳ء

(حواب ۱۷۷۷) (۱) گذاه کی ترغیب دینا ایسائی گناه ہے جیسے اس گناه کار تکاب کرنادر) مالی جرمنہ کرنا درست نمیں درست نمیں ۔ (۲) شمت گانا ہوا گناہ ہے مگر شمت گانے والے پر مالی جرمانہ کرنا درست نمیں کفایت اللہ کانا ہدا۔

مای جر مانه جائز نهیں'رقم مالک کودایس کی جائے . (ازاخیار جمعیته دېلی مور خه ۲۸ستمبر ۱۹۳۳ء)

(سوال) کیچھ عرصہ ہو، مسمی میر بادشاہ نے اپنی حقیقی بہن ایک شیعہ کے نکاح میں دے دیاہے ان کھانی بہن کا پنی مال زندہ ہے جو محمد شیر کے نکاح میں ہے اسی دجہ سے یہ بھائی بہن محمد شیر کے مکان میں رہتے ہیں مسجد کے پیش امام ملابلال صاحب اور خان زادہ غلام احمد خال نے محمد شیر جو کہ لڑکی کا سوتیلاباپ ہے اس کے خلاف احتجاج شروع کیا اور روزانہ مسجد میں وعظ کرتے رہے اور اہل سنت و مجماعتہ کو متنبہ کی کہ آئندہ کے سئے محمد شیر ہے جس ہے لڑکی کو شیعہ کے نکاح میں دے دیاہے ہر قسم کابائیکاٹ کریں

 <sup>(</sup>۱) والحاصل ان المدهب عدم التعرير باحد المال ( رد المحتار' باب انتعرير' مطلب في التعرير باخذ المال ۲۲/٤ طاسعيد)

 <sup>(</sup>۲) عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ فال ومن دعا الى صلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص دلك من آثامهم شيئاً (صحيح الامام مسلم ناس من سن سنه حسنة او سبئة ومن دعا الى هدى او صلالة ۲ ۳٤۱ ط قديمي كتب حاله كراچي)

٣) والحاصل الدالمدهب عدم التعرير باحد المال (رد المحتار مطلب في التعرير باحد انمال ١٢٤ طاسعيد)

نیونکہ یہ وگ اسلام نے خارتی بو بھی ہیں اس پر عمل در آمد شروع بو عمر شیر نے تھ آئر مورنا کے سامنے سر شاہم خم کیا اور مرض کیا کہ میراکیا قصور ہے اس کی تمام تر ذمہ داری س کے بھائی میر بوشہ یہ بوشہ یہ برماند ہوتی ہے سرپر دوہرہ جسہ ہوا س میں یہ قرر دادپ سہوگیا کہ س معاملہ ہیں محمد شیر و سرک مورت کے ہاتھ ہے س لیے س پر جمع بیس رو پہر زماند ور لڑک اور لڑک کے بھائی کے ساتھ کی قسم کا تعلق شیس رکھوے ور نہ پھرہ کیکٹ کی جاوئے گی محمد شیر نے جمعتی رو ب معاملہ کود سے دیے اور کہا کہ معجد کی مرمت ہور بی ہے یہ رو بیہ س میں بالا میں بھائے ہیں ما حب نے کہا کہ بیارو بیہ سے یہ مجس جس نے بیان کا باؤک کو تاب کا باؤک کو اس سے یہ مجس جس نے بیان کا باؤک کو تاب کا باؤک کو تاب کہا کہ مجمد کیا ہے اس کا باؤک کو تاب کہا کہا ہو تاب کہ مجد کے لئے مرام اور پیاؤ کے لئے حال ! یہ کیس شر بیا تو تاب کہ شیر کو و بی دینے جائے ہیں اس مجد سے سئے گئے ہیں 'ناخل سے گئے ہیں محمد شیر کو و بی دینے جائمیں ، کھر کا بیانہ میں گانا جائز ہوگا اس کی مقبقی اجازت و بیا میں میں کہ شیر کو و بی دینے جائمیں ، کھر کا میں استداری کے بغیر مسجد ہیں گانا جائز ہوگا اس کی مقبقی اجازت و میں دینے بوئمیں میں محمد میں گانا جائز ہوگا اس کی مقبقی اجازت و اس میں کہر کیا تھور کیا تاب کا بائد کانا ابتدالا ا

٠ هالی جر هانه جائز نهمیں 'وصوں شد در قم هالک کووائیس کی جائے . ( نمعینة مور خه ۲۲ پریل <u>۹۲۶ء</u> )

(سوال) زید کی عورت کو بحرانو کر کے لیے بیا پنچایت نے بحر سے زید کی عورت رید کوہ ہیں دواد کی ور بحر پر زر نفتہ کا پچھ جرمانہ کیا ہیے جرمانہ المجمن اسلامیہ تضامیسر (طنعی کرنال) کے فتاڑ میس مدر سے علامیہ

، نبیرہ کے نربی یعنی مرمت مهان مدرسہ کے منے دیوبا سکتا ہے یا نہیں ؟

رحواب ۱۷۹) جرمانہ خارہ پیدوں کرنان جائزے جس کے بیا گیا ہے ۔ واپاک ویا جائے ۔ آ نیب کام میں ہدول رضامند کی مالک کے خرج نہیں ہو سکتابال گروہ شخص جس سے رو پہیدو سوں کیا کیا ہے خود جازت دیدے اور بجائے واپس بینے کے مدر سدمیں گادینا پہند کرے تو پھر مدر سدمیں لکا یا جائن ہے دورجازت دیدے اور بجائے واپس بینے کے مدر سدمیں گادینا پہند کرے تو پھر مدر سدمیں لکا یا جائن

۱ موجع سای

٢ عن ابي حرة لرقاسي عن عبر قال فان رسول الله ﷺ الا لا تظلموا الا لا بحل مال اموء لا نظب نسس سه
 مسكوة المصابيح بات بعصب وبعاريه ١ ٥٥٥ صابعيد )

۳٪ والحاصل آن المدهب عدم لتعويز باحد بمال زارد بمحتار بات التعريز (مطلب في لتعريز باحد بمان ۴٪ ۳٪ جاسعيد

ے ، وعل ہی حرہ الرف سی علی عمر فال رسول اللہ كرتے ۔ لا لا تصلموا الا لا بحل ماں امراک الا بصلت بھس ۔۔۔ , مسكوة المصاليح الاب العصلت والعارية ١١ ٩٥٥ صالعيد )

#### چوتھاباب قصاص و دیت

شبہ کی وجہ سے قاتل سے قصاص ساقط ہے 'دیت مغلظہ اور کفارہ لازم ہے (سوال) متعقد قصاص

(جواب ۱۸۰) سم الله سبحانه - فاکسار نے احمد معید مقتول اور جمیل احمد خال قائل کے مقد مقتول اور جمیل احمد خال قائل کے مقد این اسم عمده دار پولیس - چارم بیان نبی بخش گواه - پنجم بیان رمضانی گواه - شنم بیان اسمعیل خال اخسیس - ان میں ہے مقتول کا بیان تو صرف و عویٰ ہے واکم کا بیان ظن و تخیین ت زیادہ وقتی نہیں فضد ی انہو کا بیان کبھی شد یت انہو کا بیان تو صرف و عویٰ ہے واکم کا بیان ظن و تخیین ت زیادہ وقتی نہیں انہو کا بیان کبھی شد یت انہو کا بیان کبھی مقال کو اقعد کے شاہد ہیں اسمعیل کون بھی من وجہ واقعہ کا شاہد ہے جمیل احمد خال کا حمد سعید کی ناک کا شاختول کی شد دت ہا اختلاف تا است خور ہے اور باتی بیٹ اور رافول و نیر و پر چا قوو نیرہ ہے و تم لگانا نبی خش اور رمضانی کی شادت مع مع تحوث ہے خور ہے خور ہے خور ہی سے مقال نبی شادت ہے مع تحوث ہیں دو تین خور ہی ہیں متعدد ضریف نامت نہیں ہو تین خور ہی خور ہی نیکن یہ اختیال کی بیت میں متعدد ضریف نامت نہیں ہو تین کمن ہو تین می تبہ ہاتھ چالیالین ایک باتھ کی و رہائی و میل کے اور رمضانی نے صرف ایک وار و کھا باتی نار نے دو تین می تبہ ہاتھ چالیالین ایک ہاتھ کی و رہائی و منظر نہیں اور خصوصا ایسے وقت اور ایسے واقعہ کی شمادت میں سر پھر بھی میہ شدہ تیں میں میں میں میں میں اور خصوصا ایسے وقت اور ایسے واقعہ کی شمادت میں سر پھر بھی میہ شدہ تیں میں میں اور خصوصا ایسے وقت اور ایسے واقعہ کی شمادت میں سر پھر بھی میں میں دور کھی مصر نہیں اور خصوصا ایسے وقت اور ایسے واقعہ کی شمادت میں سر پھر بھی میں در سرکی کی وجبیں ہیں ۔

وجه اور ـ گوابول کی مدالت شرط مقبولیت شهرت لقوله نعالی و اسهدو اذوی عدل منکم ، ، و فی الهدایة ، ، و لا بدقی دلك کله من العدالة و لفظة الشهادة فان لم ید کو الشاهد لفظة الشهاده و قال اعلم او اتیقن لم یفیل شهادته التهی اور رمضائی کے بیال ب نبت ب که وه تارک صوق عدا ب اور ترک صوق عدا آبیره ب جست عدالت سقط بوجاتی ب نبت ب که وه تارک صوق عدا ب اور ترک صوق عدا آبیره ب جست عدالت سقط بوجاتی ب اور نبی مخش پر مدعا ملیم نے جرح کرنی چابی منتی جس کا انہیں جن تفاق موال کرے و لا بسال عن حال صدود تصاص میں حاکم کا خود فرض سے که شهود کی عدالت کے متعلق سوال کرے و لا بسال عن حال السهود حتی یطعن الحصم الا فی الحدود و القصاص قانه بسال عن الشهود (کدافی الهدایة) ، ، وجددوم نبی مخش احمد سعید کانوکر ہے اور چرکی گو بی مت جرکے سے جائز نہیں۔ اما

ر ١) الطلاق ٢

<sup>(</sup>٢) كتاب الشهادة ١٥٦,٣ اط مكت، شركت علميه ملتان

<sup>,</sup> ٣) مرجع سابق

الاحير الواحد وهو الدى استاجر ه مياومة او مساهرةً او مساهة باجرة معنومهً لا تقبل استحساناً (فتاوي عالمگيري) ١١)

لا يقال ال شهادة ببى بحش ليست من باب شهادة الا جير للمستاجر فال المستاجر قد مات وانقطعت الاجارة بموته والشهادة للاولياء فان بفعها عائد اليهم لابا نقول منى الرد الما هو التهمة وهى موجودة ههنا و ايصا ال القصاص موجله موجب الوارتة عند التي يوسف و محمد حتى يتبت الملك فيه للمورت ابتداء تم للوارث وللا لوانقلب مالا يكون له فعلى هذا رجوع نفع شهادة الاجير الى مستاحره لارم كانه يشهد له والموضع احتياط فيجب التحرر عن النسهة والله اعلم (كفاية الله)

وجہ سوم۔ لفظ شہرت کاذکر کرنا بھی شرط مقبولیت ہے اور یہ کی گواہ کے بین بیل نہیں نہ اور یہ فظ "محص نہ ہی بین کر تا ہوں" قائم مقام فظ شہرت کے نہیں ہو سکتے۔ لما مرمی عدار ہ الهدایة وهی الهدیة رہ، وهل نشتر طلعظة الشهادة قال مشانح بلح و مسائخ بخار انستر طلوقال مشائح العواق لا بشتر طلا کذاهی المحیط والقدوری اعتمد علی الاول و علیه الفتوی کداهی الحداصة وجہ چارم۔ گواہان ثلث میں ہے کی گوہ کے بیان سے یہ ثابت نہیں کہ بیٹ کاز خم جو سب موت ہو ہے وہ اس نے جمیل احمد کے چاقوں کے توجہ بیٹ کرتے ہیں اس مرح کی وہ اس بین کرتے ہیں۔ کی نون بہت ہواد کھنا سب بین کرتے ہیں۔ کی سب بیان کرتے ہیں ای طرح کی وہ اور مقتول کے پاؤل پر خون بہت ہواد کھنا سب بین کرتے ہیں۔ کی سب بیان کرتے ہیں کہ تاکہ چاقوں ہیں نے دیکھا ہے۔ آ

پی به وجوه اربعه اسبات کو متلزم بین که تکم قصاص اس شادت پر نمین دیا جا سکنالیکن قصاص کا مند فع بوجان اس امر کو بھی متلزم نمین که جمیل احمد بالکل بری سمجھ جائے قصاص چونکه شبه ست بھی ساقط ہو جاتا ہے اس سئے س کے سقوط سے برکت حاصل نمیں ہو سکتی۔ اس سئے س پر دیت مفاشہ و کفارہ لازم ہوگا والله اعلم و علمه اتم واحکم کتبه محمد کفایت بقد ندرس مدرسه مینیه "سنمری مسجد د بلی ۱۲ اکتوبر ۱۹۱۹ء

تعوار سے بھی تیز آلہ سے قصاص لیناہسبت تعور کے اوں ہے . (سوال) تلوار سے استیفئے قصاص میں ساو قات بلحہ نمیشہ یہ صورت پیش آتی ہے کہ دو تین مرج بھی تلوار مارنے ہے جب گردن عبحدہ نہیں ہوتی تو اس کو محالت گرجانے کے تلوار کوبطور چھری کے گردن پر چلایاجا تائیہ گویازع کیا جاتا ہے تواگر استیفائے قصاص تلوار سے نہ کیاجائے بلحہ مجائے تلوار

۱) القصل الثالث فيما لا يقبل شهادية للتهمة ۲ ، ۷۷ ط ماحدية كوئلة. ر۲) الباب الاول في تعريفها و ركبها و سبب دائها ۳ ، ۵۱ ط ماحدية كونته

کونی دو سر اآب دھار دارابیااستعی کی جائے کہ وہ آلہ قاتل کی گردن کے محاذیبی اوپر سے چھوڑا جائے اور وہ آلہ ایساتیز ہواور اس کے ساتھ یو جھ ہو کہ ایکا گردن قاتل پر گرے اور فوراً اپنی تیزی اور تفل کی وجہ سے گردن کا شرک کے دن کا میں ہمر کے ۱۳ حضرت وجہ سے گردن کاٹ کرانگ کردے میہ صورت شرعاً جائز ہوگی یا نہیں؟ المستقتی نمبر کے ۱۳۴ حضرت موا نامجہ حسن صاحب دفتر دارالقصاء بھوپال ۱۳ ارجب سے ۱۳۵۸ مطابق ۱۳ اھ اکتوبر ۱۹۳۸ء۔

(حواب ١٨١) حنفيه نے قصاص كے بارے ميں يہ ضرور كما ہولا يفاد الا بالسيف ١١١ بعني استیفائے قصاص صرف تعوار کے ذریعہ ہے کیا جائے مگر اس ہے ان کی غرض میہ تھی کہ فتل کی دوسر ی صور توں کو مثانی پھر سے کچل دینانی میں غرق کردینالا ٹھیوں سے مار کر ہلاک کردینا اختیار نہ کیا جائے بلحه دھار دار آمہ ہے ہی قتل کیا جائے تلوار کی تھنخص صورت مراد نہیں ہے بلحہ نیزہ و تحنجر کی اجازت شراحت موجود ہے۔ وقی الدور عن الکافی المواد بالسیف السلاح قلت و به صوح فی المصمرات حيث قال والتخصيص باسم العدد لا يمنع الحاق عيره به الا ترى ابا الحقيا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه السلام لا قود الا بالسيف انتهي (درمختار),٠٠ و الحق ان يكون المراد بالسيف في الحديث المربور السلاح مطلقا بطريق الكناية كما اشار اليه المصنف بقوله والمراد به السلاح ( فتح القدير)،٣، و عن عبدالله بن مسعود واحرجه البيهقي ايصاً من الحديث الراهيم عن علقمة عنه ولفظة لا قود الا بالسلاح ( عیسی مشوح بهخادی) ۱۶، پس صورت مستوله میں جس آلہ جار حہ کاذکر ہے وہ سلاح میں واخل ہے اور اوجہ اس کے کہ اس کے ذریعہ ہے استیفائے قصاص میں مقتول کو زیادہ تکلیف نہیں بلحہ تنوار کی نسبت اس کے لئے آسائی ہے بجائے تلوار کے اس کو کام میں لانا اولی ہوگا لقولہ علیہ السلام ان الله تبارك و بعالى كتب الاحسان على كل شئى فاذا قنلتم فاحسنوا القتلة ( الحديث رواه مسلم,ه، كدافي المشكوة),، والمراد بها المستحقة قصاصاً او حداً والا حساد فيها اختياراً سهل الطرق واقلها ايلاماً ( مرقاة شوح مشكوة)(،) محمد كفيت التدكال لتدله

<sup>(</sup>١) سوير الانصار مع رد المحتار "فصل فيما يوحب القود ومالا بوحبه ٣٧/٦ أطسعيد

ر۲) انصأ

<sup>(</sup>٣) ١٠ ما يوحب القصاص وما لا يوحمه ٢٦١ ط مصر

رة) بات سوال القاتل حتى يقر والا قرار في الحدود ٣٩ ٢٤ على سروت

<sup>(</sup>٥) بات الامر باحسان الذبح والقتل و تحديد الشفرة ٢ ١٥٢ صفديمي كتب حابه كراچي

<sup>(</sup>٦) كتاب الصهد والدبائح القصل الاول ص ٣٥٧ صاسعيد

<sup>(</sup>٧) حواله بالأ ١١٥/٨ ط امداديه الملتان

مضوم مقنول حمد کرنے والے کو بھی قبل کر دے تو ظالم کا خون رائرگال ہے'مضوم کا قصاص یادیت واجب ہے .

(سوال ) تخصے زمین خود بند وہ سے کرد شجھے دیگر گفت بیہ صاحب زمین کہ من ایں بند راہنتن نہ و ہم۔ تخفس صاحب زمین گفت بوے لیچنی به مدعی باطل بیارو یم من و تونز د حکومت یانز د قامنیش تا که فیمس منتظم پذیر دشکر مدعی باطل قبول نه نمو دپس بعد انکارش صاحب زمین ستن زمین خود شروع کر د آل مدعی باطل یر آنشفت و آمد بر آب زمین <sup>م</sup>یک مختس دیگر بهمراه و لعن طعن کر دن <u>- و چند طمانچه زد ند وبعد ه صاحب زمین</u> عار خود گذشت که طرف حکومت می رود و روانه شد پی پسر ان مد می 'باطل معه شخصه دیگر رفتند و پر ۱ ندش ا ماصل، بن ست که صاحب بین راکشتند و صاحب زبین ہم پسرید نی باطل راکشت ازال دو۔ المهستفتي نمبر ۲۳۷ مو وي ميد لرحمان (کائھياوڙ) ۲۳ جمادي اروب ۲<u>۵ سا</u>ھ مطابق ۳۶ جو ابي

(ترجمہ) ایک تحض اپنی زمین کا مندوبست کررہاتھ ایک دوسرے آدمی نے مالک زمین ہے کہا کہ میں ہند وہست نہیں کرنے دوں گا۔ ہامک زمین نے مد عی ماطل سے کہا کہ آؤ ہم تم جائم کے ماس جیس ور فیصد کر ایس مگر دہ مدی باطل اس ہر راضی نہ ہو ااور ، لک زمین نے بھی اپنی زمین کابند وست شروت کر دیا۔

اس پر مدعی ہاطل تسادہ فساد ہو گیا' ور کیک اور آدمی کے ہمراہ مالک زمین ہے مار پہیٹ شروٴ کر دی پھرمانک زمین نے اپناکا میچھوڑ کر جا کم کے پاس جانے کاارادہ کیا اس کے . حدید عی ہوطل کے لڑ کے اورایک تیسرانشخنس آیئے اور مالک زمین کو تعلّ کر دیا۔

ورمائک زمین نے بھی مدعی مانس کے دو ٹر کوپ میں سے ایک کو تعلّ کر دیا۔

اس کا تئم شرعا کیاہے؟

رحوات ) ( زموره: عبد لرحمن صاحب)لا عليه لما الا ما علمتنا المخ خون بير مد في باطل بدرو به تنس ست وخون صاحب زمین باقی و تابت ست برسشند و معیمن مدیمی باطن چنانچه منقوں است د رمدا به (ترجمه) مد عی باطل کے لڑکے کا خون میراور ماطل (را نیگان) ہے اور مالک زمین کا خون مد عی باطل کے ت مدد گارول پر ہاتی و مامت ہے جواس کتل میں شر کیب تھے جایہا کہ مدایہ میں ہے۔

در هذايه · ومن شهر على المستمين فعليهم أن يقتلوه لقوله عليه السلام من سهر على المسلمين سبعاً فقد اطل دمه ولاب باع فتسفط عصمته ببعيه و في سرة ( الحامع الصعير ومن سهر على رحن سلاحاً لبلاً او مهاراً او شهر عليه عصاً ليلاً في مصر او بها راً في طريق في غير مصر ففتله المشهور عليه عمداً فلا شئي عليه لما بينا وهذا لان السلاح لا بلبث فبحتاج الى دفعه بالقتل و العصا الصعيرة وال كانا ينبث والاكن في اللبل لا يلحقه العواب فيصطر الى دفعه بالقتل و كدافي النهار في عبر المصر في الطريق لا يلحقه الغوت فاذا قتله

كان دمه هدراً قالو ۱ فان كان عضا لا تنب يحتمل أن يكون مش السلاح عندهما هدايه ، ناب القصاص والله أعلم

بندہ توبدار حمن ابن رمضان ہوتی ہوائی تا ہع ایران۔ سندیافتہ زموا باہر کات احمد ٹونکی۔ رحواب ۱۸۳) (از حسرت مفتی اعظم ) ہال عین حملہ کی حالت میں اگر مفلوم نے حملہ کرنے والے نامر کا تقل مردیا تو ظالم نیانہ کہ قبل کر دیا تو ظالم مفتول کا خوان بدر ہوتا ہے اور مظلوم کے خون کا قصاص یادیت (جیسی صورت و اجب ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بی

ستاذ کے جائز ڈرانے و حمان نے سے بچہ جان دیدے تو استاذ پر گناہ نہیں!
رسوال) آبر کوئی نابغ چہ کی مرنی استادیا تاکے خوف و دہشت یاڈر نے دھمکانے سے بکا یک خوف زوہ ہو کر جان بیدے یا نو کر جان کا مذہب کر بی فر رہونے کی نیت سے نکل جا اور راستہ میں لقمہ اجل بن جائے تو اس کا مذہب کس پر مائد ہو گا جب کہ مربی یا آق کی نیت اس کی فلاح و بہوو کی ہو گریے گناہ ہو تا کہ قاد اور کر بیا گناہ ہو گا آپ ڈرانے و حمرکا نے والے سے مشتی ہوں گے؟ المستفتی نمبر ہو گا آپ ڈرانے و حمرکا نے والے سے مشتی ہوں گے؟ المستفتی نمبر اللہ بن صاحب (مب) 8 جہ دی ال فی الاستان سے مشتی ہوں گے؟ المستفتی نمبر رحو اس ۱۹۸۳ کے مطابق سے ایک کر مربی ستاد آتا نے بچہ کو جائز صدود کے اندر تنبیہ کی ڈرایا و حمرکا یا را اور بچہ نے خو فرز وہ ہو کر جان دیدی یہ بھاگا اور اس میں تھے اجل ہو گیا تو اس کا گناہ اس مربی استاد و آتا پر نہ ہوگا د) کو خور کن اللہ ہے ڈوبی

# پانچوال باب قتل اور خود کشی

ق تل غیر اسلامی حکومت کے فیصد پر دس سال سز اکاٹ کر آز د ہو جائے تو گناہ سے ہرک لذمہ سمجھا جائے گایا در ثاء کوخون بہادینا ہوگا! رسوال، ایک شخص جوایک مسمان کوبے گناہ قتل کرنے کے جرم میں ازروئے تعزیرات ہند مگریزی فیصلہ عداات کے مطابق سان یا س سال قید ہھگت چکا ہو کیا شرع بھی اس کے سئے یمی سز انحافی سمجھی جائے گ۔ ؟

<sup>, 1 ,</sup> بات با يوجب القصاص وما لا يوجبه \$ ٥٦٧ طامكينه شركت عسيه! مثناتاً , ٢ ) فصرات انتاديث فقيد لانه مناح أو صرات التعليم لأنه واحت و محته في انصرات المعناد أ الدر المحتار مع راد المحتار! فصال في الفعلين ٢ ٥٦٦ صاسعيد

> ا جابه و کتبه حبیب لمرسلین عفی عنه نا نب مفتی مدر سه امینیه الجواب نتیج به بنده محمد و سف عفی عنه نائب مفتی مدر سه مینید دبلی به

(جواب ١٨٤) (از حسرت مفتی اعظم) جوب صبیح ہے گر کسی شخص کو قاتل قرار دینے کے نے ضروری ہے کہ وہ فود اقرار کرے یا کسی با قاعدہ شرعی عدالت میں اس کے اوپر شمادت شرعیہ ہے جرم فتل فاہت بوگ ہوں کا اس کے اوپر شمادت شرعیہ ہے جرم فتل فاہت بوگ ہوں ہوا ۔ اور اگریہ صورت نہ ہو قوم مسلم نوں کواس امر کا یفین کرنا کہ فلال شخص قاتل ہے اور اس کے ساتھ قتل کی طرح مع ملات کرنادرست نہیں۔ فقط

محركفايت التدكان لتدبه أمدرسه المينيه ، دبي

# کیا قومی مفاد کے سئے خود کشی گناہ سیر ہ ہے ؟

(سوال) زیر نے قومی مفاد کے لئے اپنی جان کو بندوق چا قویاز ہرنے یا پی جان کو بھوک اور پیاس میں رک کر ہواک کر ہواک کر نے کا رادہ کیا یہ فعل عمدائے کیونکہ وگ س کو روکتے ہیں مگروہ باز نمیس تاکی، ہے شخص کو مرنے کے بعد شہید کہا جائے گا؟ المستفتى نمبر ۵۵۲ مولانا ایوالوفاق (ضلع بزارہ) ۲۵ ربیع شانی سم سابق ۲۸جو ، تی هر ۱۹۳۶ء ربیع شانی سم سابق ۲۸جو ، تی هر ۱۹۳۶ء

(جواب ۱۸۵) جو نعل ہراہ راست قتل ہے مثلاً اپنے ہاتھ سے چھری یا چاقو سے اپنا گا کاٹ لیا یا پیٹ پھاڑ ڈا مایدندوق پوپستوں سے گولی مارلی خود کو کنویں میں گرادیا شور میں کو دپڑا ہے تو خود کشی ہے ور

 (۱) وموجبه القود عيناً فلا يصير مالاً الا بالتراضي ( تبوير الانصار و شرحه الدر لمحتار مع رد المحتار كتاب الجديات ۲۹ ۹ ۵ صاسعيد)

(۲) و تكره امامه عبد واعرابي وفاسق ( بنوير الانصار) قال المحقق في الشامية ( فوله وفاسق) من الفسق وهر الخروج من الاستقامة و لعن لمراد به من ير تكب لكبائر ' كشارب لحمروالرابي و آكن الربوا و بنحو دلك باب الامامة الله عبد )

(٣٠) والطريق ثيما يرجع الى حقوق العباد المحتبه عبارة عن الدعوىٰ والحجة، وهي اما بالبند اوالا ثرار ( رد المحتار - مطلب الحكم القعني' ٥- ٤ ٣٥ ط سعيد ) یقیناً گناہ کبیرہ ہے (۱) اور جو فعل کہ براہ راست قبل نہیں ہے بہتہ مضنی الی انقتل ہو سکتا ہے مثلاً تنها بزاروں د شمنوں پر حملہ کر دیاان کی صفول میں گھس گیایا کھاناترک کر دیا کہ جب تک فلال مطابہ پورانہ ہوگا کھانانہ کھاؤل گا ایسے افعال احجی نیت سے اجھے اور بری نبیت سے برے ہو سکتے ہیں بعنی ان کو ملی الاحلاق خود کشی قرار دینااور بہر صورت حرام اور گناہ کہد دینادر ست نہیں دم، محمد کفایت التد

خود کشی کرنے والے کی مغفرت کے سئے ور ثاصد قہ واستغفار کریں .

(سوال) ایک شخص نے عدا ہے نفس کوبذر بعد بندوق بناک کردیا ور پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد و فن ہو ۔ چونکہ آیت کر بمہولا تقتموا النفس التی حوم الله الابالحق سے اور دوسری جگہ فرمایا و من یقتل مؤمنا متعمداً فجرائه جھیم خالداً فیھا و غصب الله علیه و لعنه واعدله بعداماً الیماً رن اس سے صاف ظاہر ہے کہ عذاب میں بتا اہوگا اب اس کی تنافی کے لئے اس کے بہماندگان کیا کریں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۳۸ نواب لئیق احمد خال ۔ پانی بت اصفر ۱۳۵۵ مطابق ۱۲۸ پریل اسلاماء

(جواب ١٨٦) دوسری آیت کامضمون اس شخص پر ع ند نمیں ہوتہ جس نے خود کشی کر کے اپنی جان
کو ضائع کر دیا تا ہم خود کشی ایک گناہ اور سخت گناہ ہے دہ اور اب منوفی کے ورث اس کی مغفر ہے کئے دع نے
استغفار اور صدقہ ہی کر سکتے ہیں ان کے اختیار میں اس سے زیادہ اور پچھ نمیں ہے اس کے دی نے
مغفرت کریں جن تعالی غفار ور حیم ہے اور جو ممکن ہو صدقہ کر کے ایصاب تواب کریں (۱۰) کیکن صدقہ
ترکہ مشتر کہ میں سے نہ کیا جائے اور اس کام کے لئے قرض بھی نہ لیا جائے۔

فقظ محمد كفايت الله كان الله له 'د ملي

(١) ومن قتل نفسه ولو عمداً يعسل ويصلي عليه نه يفتي وان كان اعظم ورزاً من قاتل غيره( تنوير وشرحه) فال المحقق في الشاميه ( قوله نه يفتي ) لانه فاسق غير ساع في الارض بالفساد وان كان باعياً على تفسم كسائر فساق المسلمين , مطلب في صلوة الجناره ٢ ٢١١ كا صسعيد )

ر ۲ , بسی اسرائیل ۳۳

<sup>(</sup>۳) السناء ۹۳

رع) لكن دكر في سُرح السبر ، انه لا باس ال يحمل الرحل وحده وال طن انه يقتن اذا كال يصبح شيئاً على او بحرح او بهرم فقد فعل دنك حساعة من الصحابة بين يدى رسول الله على يوم احد و مدحهم (رد المحار طلب ادا علم انه يقتل يحور له ال يقاتن ١٣٧/٤ ط سعبد) قال البي على اسا الاعمال بالبات وانما لامر عما برى (المحديث) (صحيح المخارئ باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله على ١١١ ط قديمي كتب حابه كراچي) رمن قبل نفسه ولو عمداً يعسل و يصلى عليه به نفني وال كال اعظم ورزاً من قاتل غيره (تنوير و شرحه) قال المحقق في الشامية (قوله و ونه يفني) لابه فاسق غير ساع في الارض بالقساد وال كال باعياً على نفسه كسائر فساق المسلمين (مطلب في صلوة الحاره ١١/٢ ٢ ط سعيد)

٦٠) صرح علمانيا في باب الحج عن العير - بان للانسان ال يجعل ثوات عمله لعيره صلوةً او صوماً أو صدقةً او عبرها (ارد المحتار المطلب في القراة للميت واهد ، ثوالها له: ٢ ٣٤٣ هـ سعيد )

ق تل جرم قتل پر بھی نسی دی جانے سے پہنے توبہ کرے تو نبجات کا مستحق ہو سکتا ہے! (سوال) منعظہ توبہ قاتل

حواب ۱۸۷) اگر قاتل کو س کے جرم قتل میں بھانسی وی جائے ور پھر کی پانے وال پھانسی ہے۔ پہنے توبہ بھی کرلے تو میدہے کہ وہ سخرت میں نبوت کا مستحق ہوں محمد کے بت اللہ کال لٹدلہ او بلی

> چھٹاہاب سرقہ

> > چوري کې بېونی رقم ه بک کوواپس کی جائے.

(حواب ۱۸۸) حمل فدر روپ کازید نے قرار کیا ہے کہ اس نے سیٹھ کی دکان سے چورایا ہے اس فدر روپہیہ بیٹھ کی ملک ہے ور بیٹھ س کو جس کام میں چاہے صرف کر سکتا ہے میت خاند بنانے میں بھی صرف ہو ساتا ہے ، محمد کفایت بعد کان بغدیہ'

ايناً = اينا

رسوال ) جو ب فتوی مدر شکرید جر گواک بات کا اکار کرتا ہے کہ اس سے بیٹھ کی و کان سے رہ پہیے چرایا

۱ لا بصح برنه لفعل حتى بسيم نفسة بنفود الدر بمحدر قال السجفل في بسامية فوية لا تصح برنه بقايل. ي لا تكتبه بيرية وحدها في قي سيل السجارة و حيم دا بوية لفائل لا تكرب بالا سبعف والبدامة فقط بن بيرفف عبى رضاه أوساء المفتول بال كان الفيل عمد الا بدات يمكيهم من القصاص منه ا فقيل فيما بوجب نفود وما لا يوجد ١٠ ٩ ٩ ٥ طاسعيد.

۲ وادا قطع السارق و العن قائمة في بده ردب عني صاحب بنقابها على معكه كذافي الهداية عالمكبرية
 عصن لربع في كيفة لقطع و بناله ٢ ١٨٤ ط ما حدية كولية

گر چونکہ زیداس بت کی کہ اس نے چرایا ہے گواہی دیتا ہے اور بحر خود یہ منظوری دیتا ہے کہ دو تمانی چوری شدہ روییہ (جوزید کہتا ہے کہ بحر نے چرایا ہے) کے بئے سیٹھ کو حق ہے چاہے جس طور پر استعمال کرے اس سے عامت ہوتا ہے کہ بحر نے چرایا ضرور ہے گر خود کو الزام سے بری رکھنے کے لئے انکار کرتا ہے فی اٹاں وہ دو تمائی چوری کر دہ روپیہ بھی سیٹھ کے پاس ہے اور ایسی حالت میں جب کہ مشکوک بخر نے سیٹھ کو حق دیا ہے روپیہ کس طور پر سنعمال کی جائے المستعمنی نمبر کے 8 سماجی رممت اللہ (بانٹوا۔ کا ٹھیو ویر)

ر حواب ۱۸۹) جب بحر س دو تنانی روپیه کی بات خود مدگی نمیس بینی اپنی ملک ہونا بیان نمیس کرت تو گو با رہیر وربی وربی ملک ہے گواس کے حاصل کرنے کی صورت میں بہم اختلاف ہے اس لینے ودروپیه بھی سیٹھ کی ملک ہے اور سیٹھ کواس کے حاصل کرنے کی صورت میں بہم اختلاف ہے اس لینے ودروپیه بھی سیٹھ کی ملک ہے اور سیٹھ کواس کے خرج کرنے کرنے کا بھی افتایارے خوادا ہے صرف میں اور خیر میں صرف کردے دان محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

مسروقہ مال مالک کووالیس کر نایااس سے معاف کر انا پیمیل توبہ کے لئے ضروری ہے ا (سوال) زید نے ڈاکہ اور چوریال کیس جن تو گول کامال کھایا ہے تک وہ وگ یاان گ اور دیں زندہ ہیں ان و گوں سے مال مسروقہ خور وہ بختو یا نہیں یک ہی موجھی قوبہ کی ہے تو کیا ایک توبہ شرعامقول ہے ' ان و گوں سے مال مسروقہ خور وہ بختو یا نہیں یک ہی موجھی قوبہ کی ہے تو کیا ایک توبہ شرعامقول ہے ' آکہ زن ہ زور جب ڈک اور چوری پر نہ ہوسکے ہوجہ مجوری قوبہ کرے ورپیری مریدی کرے قوالیہ دمی قابل پیعت ہے یا نہیں 'المستفتی نمبر ماس فقیم محمد (ضیع بزارہ) ۲۹ ہی دی اثانی سے سے اسے مطابق ۱۹۳ ہی دی اثانی سے سے اسے مطابق ۱۹۳ ہی دی اثانی سے سے انہوں کا معالیہ مطابق ۱۹۳ ہی دی اثانی سے سے انہوں کی اثانی سے سے انہوں کو سے مطابق ۱۹۳ ہی دی اثانی سے سے انہوں کو سے مواج

(حواب ۱۹۰) جن او گول کامل ذاکه اور چوری ہے لیا ہے ان کامال والیس کر نابان ہے معاف کر انا تنجیل قوبہ کے لینے شروری ہے توبہ تو ہر وفت یازم ہے اگر حافت کے وفت تو نین نہیں :وتی تو جس وفت ممکن ہوای وفت کرے ، محمد کفایت لند کان اللہ لہ 'وبلی

بغیر ، جازت سے کالی ؛ و نی سر کاری جنگلات کی لکڑیوں کا خرید نادرست منہیں . (سوال) زیر کیک رہاست کا ماشندہ ہے اور یہ ریاست مسم نوب کی جان وہاں کی حفاظت کرنی ہے ، ورج طرح ند ای آزادی دے رکھی ہے س حالت میں زید سر کاری جنگلات کی ان لکڑیوں کو جن کا کا ثنااور فرو خت کرنا قانونا ممنوح ہے جورول ہے تم قیمت پر خرید کر بیوپار کرتاہے تو کیاس فتم کی چوری کا ہال

١١) حواله بالا

۲۱ وقسم تیجناح الی الرّاد وهو حق آلادمی والرّ د مافی لدید بالا ستجالان و رد العیل او بدله (مرده بیشانیج باب الکیابر و علامات بیشاق ۱ ۱۳۱ ط امدادیه مینان.

نفیہ طریقہ ہے نرید کر تجارت کر ناجائز ہے ؟اور کیاا یک چوری کے مال کے تاجر کی امامت جائز ہے ؟
المستفتی نمبر ۲۰۲۳ منٹی کی الدین صاحب (میسور) اار مضان ۵۳ اھ مطابق ۲۱ آن مبر کے ۱۹۳ علی المحتوات میں اور اگر مضان ۲۹ میں جو وگ چوری ہے گئریاں کا ہے لاتے ہیں وہ سر کاری قانونی مجرم ہیں اور اگر وہ جنگل خود رواور مباح الانس نہ ہوں تو شرفی کر میں ہوراگر وہ جنگل خود رواور مباح الانس نہ ہوں تو شرفی جرم بھی ہے رہ ایس ایک مشتبہ ماں کو خرید نادرست سین (متاہم کسی شخص خاص پر فروجرم عائد کر نے کے سئے بہت باقول کی شخص تا ازم ہوگی س کے بعد کہیں امامت کے جو زیاعدم جواز کا معاملہ سامنے آئے گا۔

ایک سئے بہت باقول کی شخصی اللہ کان اللہ دو کہیں امامت کے جو زیاعدم جواز کا معاملہ سامنے آئے گا۔

شرکاء سے چور می چھپے شرکت کامال پیچنے واسے سے خرید ناج ئز نمیں

(سوال) تبین کھائی ہندو آپس میں شریک ہیں بڑا کھائی اٹھ رباہر کا مالک ہے چھوٹے کھائی نے اپنو دونوں کھ ہیوں سے چھپ کر اٹھارہ روپ کی سر سول بدست حافظ عبدالرحمن فروخت کر دی عد خرید نے کے حافظ صدب موصوف کو خیال ہوا کہ یہ چوری کاماں ہے ہم پیسے بھی خرچ کریں ور پھر بھی حرم کھائیں اب اس سے واپس کے لئے کما تو اس نے کما کہ ہمارے دونوں کھائی بھی ہم سے بچشدہ طور یہ فروخت کرتے ہیں ہم نے بھی پنماں سمجھ کر فروخت کی ہے یہ چوری نمیں ہے اب اس سے زیادہ فروخت کی ہے یہ چوری نمیں ہے اب اس سے زیادہ خور یہ حسر رواپسی پر کیا جادے تو اس شرط سے واپس ہوگا کہ ہمارے ہی مکان پر سی دوسرے بننے کے ہاتھ حسر رواپسی پر کیا جادے تو اس شرط سے واپس ہوگا کہ ہمارے ہی مکان پر سی دوسرے بننے کے ہاتھ جگرن ور

(جو اف ۱۹۲) اگراس بات کا علم ہو کہ یہ شخص شرکت کا مال چوری سے پہتاہ اور رقم خوداڑ ایتناہ فو خرید نانا جائز ہے اور خرید اہوا مال واپس کر ناضرور ہی ہے اگروہ واپس نہ کڑے تواس سے کما جائے کہ ہم تیر سے شرکاء سے کہ کرو جس کرائیں گے اس مال کو لین ور خود اس کی ہیچ کرنا یوا ہے کام میں ۔نا جائز نہیں ،نیزاس کو موقع دین کہ وہ خرید ارکے مکان میں چوری ہے آج کرے ناجا کز ہے۔ ا

#### محمر كفايت الله كان الله به`

(١) اما أن يكون صررها بدى المال أو به وبعامة المسلمين قالاول بسمى بالسرفة الصغرى و ثنائي بالكوى . . . اى لان المعتبر في كل منهما احد النبال حقية لكن الحقيه في الصغرى هي الختية عن عين المالك و من يقوم مقامة كالمودع المستعبر وفي الكبرى عن عين الامام الملتوم حفظ طرق المسلمس و بالادهم دلمحير كب لسرقة ٤ ٨٢ صفيف

<sup>,</sup> ٢) الحرام يسفل ( الدرالمحتار) قال المحقق في الشاهية ( اي تنقل حرصة والا تداويته الا بدي وقيدل الاملاث رباب المبيع الفاسد: ٩٨/٥ طاسعيد )

٣١)، مرجع سائق

رع فال الله تعانى ولا تعاونو عني لاثم والعدوات , بمائدة . ٢)

#### سانوال باب بد کاری وزنا

محرم عورت سے زنا کرنے والا فاسق ہے ایسے شخص سے تاوفت توبہ قطع تعنق کیاجائے (سوال) کوئی شخص اپنی محرم عورت سے من کلی درجہ کا گنہ ہے؟ کے واسطے شرعا کیا تھم ہے کا فرہو گیا ہے یہ مسلمان رہا اس کے ذمہ کس درجہ کا گنہ ہے؟ کا ایک شخص ایک فاهشہ عورت سے مرتکب ذنا ہے ایجن رنڈی سے - اس دنڈی کی ایک لڑکی ہے نہیں معلوم کہ اس شخص کے نطفے سے بیاور کسی شخص کے نطفے سے - نوطعہ شخص نہ کور رنڈی نہ کور فرس سے بھی اور اس کا بیرہ کے ارتکاب سے کا فرنسیں ہوتا فاسق ہوتا ہے ہال اگر مال جمیرہ واسطے شرعا کی حکم ہے؟ بیواتو ہروا کم مرات کے ساتھ زنا کو حلال بھی مجھے تو کا فر ہوج کے گارہ لیکن میہ بات سلمان کی طرف بلا کسی قوی دلیل کے منسوب نمیں کر سکتے ای طرح دومری صورت کا جواب ہے کہ ان دونوں صورتوں بیں ذائی دکور فوس سے شرعت محمد ہیں اس پر حدزنا نازم ہے لیکن اقامت حدود کا زمانہ نمیں ہے ساس سے مسمانوں کور زم ہے کہ زجراو تو بھٹا گئے شخص سے تعقت اسبلامیہ سلام کلام مخالصت وغیرہ ترک کردیں مسمانوں کور زم ہے کہ زجراو تو بھٹا گئے شخص سے تعقت اسبلامیہ سلام کلام مخالصت وغیرہ ترک کردیں معبید تک وہ تو بہ نہ دراس کی توبہ کا خلوص قرائن سے معلوم نہ ہوج سے تاس وقت تک اس سے بی بیت قدیم مرکس درسہ مینیہ دو بلی بی وہ بینے دو بلی بینیہ دو بلی بینیہ دو بلی بینیہ تو بلی بینیہ دو بلی بیات تو تو بیات میں دو بلی بینیہ دو بینی بینیہ دو بلی بینیہ دور بینی بینیہ بینیہ بینیہ بینیہ دور بینی بینیہ بینیہ بینیہ بینیہ بینیہ بینیہ بینیہ بینیہ بین

جانورے بدکاری کرنے وار فاسق ہے 'جنوربدکار کے حوالہ کرکے قیمت لی جائے ،
(سوال) ایک شخص نے ایک گائے اور یک بحری سے زناکیا اب اس گائے اور بحری کو کیا کیا جائے ان
سے نفع حاصل کیا جائے انہیں اور زانی کے لئے کیا تھم ہاوراس حیوان کا تاوان کس کو وینا پڑے گا،
رجو اب 194) جس گائے بحری سے زن کیا گی س کو ذرج کرڈ النا چاہئے اس سے کسی قسم کا نفع اٹھ نا جائز نہیں اور زانی کو صرف زجرو تو تی جائز نہیں اور زانی کو صرف زجرو تو تی کی جائے۔ والا یہ حد ہو طبی بھیدمة بل یعور و تدبع شم تحوق

<sup>,</sup> ۱ ,من استحل حراماً قد علم في دين النبي ﷺ تحريماً كلكاح المحارم فكافر (ردالمحتار عاب ركاة العلم مطلب استحلال المعصية كثر ۲ ۲۹۲ طاسعيد )

<sup>(</sup>٣) فيشترط الامام لاستيفاء الحدود (رد المحار: فصل فسا بوجب الفودو مالا يوجمه ٩/٦ ؟ ٥ ط سعيد)
(٣) فتيل هذا السب المسرغ للهجر وهر عل صدرت منه معصنة عليها ليكف عنها وقال المهنب عرص لبحاري في هذا الباب من يبل صفة انهجرال الحائز وانه يتنوع نقدر انجرم فمل كال مل اهل العصيال يستحق الهجرال نترك المكالمة كما في قصة كعب وصاحبيه ( فنح الباري بشرح صحيح النجاري باب ما يجور على النجران لمن غصي ١٠ / ١٥ ٤ ط مكتبه مصطفى مصر)

و مكرہ الانتهاع مها حيه و منه ، درمحنان قيمت كا تاون زائى كے ذمه ہوگار فال هى الحالمة كان لصاحبها ال يدفعها اليه بالفيمه ، رد المحتان ، سر يه شيس كه مامك بين جانور كو خور فائل لصاحبها الله عنواہ تخواہ قيمت لے لے اگر خود فرائ كردے كا توزانى پراس كى قيمت د بناواجب منہيں به يہ جانور كو س كے جو سے كركے اس سے قيمت سے لے۔

(حواب دینگر) بنوت و حی بهیمه کے لئے قرار وطی کافی ہے گرودا قرر رند کرے اور مائک مدعی ہو نوشاہ ت سے انبات نشروری ہوگا تاکہ واطی ہے قیمت دیوائی جاسکے بہیمہ لموطوع ہے انتفان مکروہ تح بی ہے ووقع کے بیت اللہ کان ابنداہ

دار الحرب میں زنی ور زانبہ پر حد جاری نہیں ہو سکتی' ان سے تاوفت توبہ قطع تعلق کیا جے ئے

رسول، مر محصن و محصنه زنائند پل تبوت رتم محق شاں بنی پر ئیست و ایکش چیست نیز صورت بذاگر بدارانحرب و قوت آمد که دریں دیاراجرائے تکم شرعی یک قلم سلب است پس بدین و گام مجبوری مان و دین راچه تحکم باید داد؟ المستفتی نمبر ۱۱۱۲ محمد تحبدالتحکیم صاحب (مالده) ۱۲ جمادی ۱ اول ۱۹۵۵ مطابعه مطابق الکست ۱۳۲۹،

ے۔ ( ہر جمہ )اً ہر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زن کریں انور نم ہان پر نذذ کس دیل پر بہنی ہے ۱۴ ہر اگر دارالحرب میں ایسی صورت پیش آئے جمال احکام شر عیہ کااجرا ممکن نہیں نوعلائے دین کو کیا تخم نافذ کر ناچاہئے ؟

(حواب ۱۹۵) معنید حدود شرعیه دردار ملام بشد به درداراحرب بادشاه سوم نیز سفید حدود شرعیه نمی آاند کرد پس در بندو سان که دارالحرب است امرکان اقامت حدود معدوم (۱۶ علی امت را ارزم که زنی وزنیه راایس قدر زجر کنند که دراستطاعت ایش، بشدومصادم قانون حکومت نبود به مثانا تحکم بمقاعد کنند یعنی تاوقتیکه زنی وزنیه قه بحنند کے بایش تعاقات مع شریت ندارد (۱۸)

(ترجمه) حدود شرعیه کی نتفیذ دراا! سلام میں ہو سکتی ہے دارالحرب میں باد شاہ اسلام بھی حدود شرسیہ کا نفاذ نئیں کر سکتا۔ پس ہندو ستان جو دارالحرب ہے اس میں اقامت حدود ممکن نئیں ہے علائے امت پر

ر ١ , باب الوطاء الذي يوحب الحدو الذي لا يوحبه مصلت في رط ، الدية ١٦ ٢٦ ط سعيد

ر ۲) حواله بالا

٣) ورار الكمال في دارالاسلام لانه لاحد بالربا في دار الحوب (تنوير الابصار و شرحه مع رد السحنار مطلب الربا شرع لا يحتص بما يوحب الحد ؛ ٥ صاسعيد )

 <sup>(1)</sup> قال المهلب عرض البحاري من هذا المات الدينين عنفة الهجرات الحالرا والدينوع نقدر الجرم فنس كال من هن العصيات يستحق الهجران شرك المكالمة كما في قصة كعب وصاحبه ( فتح الباري بشراح صحبح البحاري) بات ما يحور من الهجر الدلس عصى ١٥/١٠ طامكتبه مصطلى مصر)

رزم ہے کہ زنی وزانیہ کو پی طاقت بھر زجر کریں جو قانون وقت سے متصادم نہ ہو مشامقاطعہ کا تھکم دیں یعنی جب تک زانی وزانیہ تو یہ نہ کریں اس وقت تک کوئی ان سے میں جو باندر کھے۔ محمد کفایت اللہ کہ اور کمی

کیازانی اور زانبہ کو قاضی کے فیصلے ہے بغیر قتل کرنا جا تزہے ؟

رسوال) زید نے اپنی ہوئی کو دوسرے شخص سے زناکرتے ہوئے آپی آنکھ سے دیکھا توزید زانی وزانیہ کو بلا نیسلہ قاضی قبل کر سکتا ہے یا نہیں اور اگر نہیں کر سکتا و دونوں کو کیا سز ردیجائے اگر ہوئ توبہ کرتی ہے تو کی جائز ہوئ کہ توبہ کرنے پر اس کو معافی دے دی جائے ؟ المستفتی نمبر ۲۲ اعبد الحیط خال صاحب ( مندھ) ۱۳۵۳ شواں ۵۵ ساتھ مطابق ۲۹ دسمبر ۱۳۵۳ء

رحواب ١٩٦٦) زانی کواگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ زن کرتے ہوئے دکھے لے تواس کو خود قتل کرنا نہیں چے بئے کہ بیہ قانون کا اپنے ہاتھ میں لین ہے قاضی کے سامنے پیش کرے لیکن اگر جوش خضب میں خود قبل کردے تووہ سنداللہ قبل پر ماخوذ نہ ہوگاہاں قانو نامجر م قرار دیاجائے گاد، محمد کفایت اللہ کال ایندرہ ، دہلی

> ییے کی زوجہ ہے ، جائز تعلق رکھنے والا تمخص فاسق ہے 'اس ہے تا وقت توبہ قطع تعلق کیا جائے

(سوال) ایک مخص کا اپنے بیٹے کی زوجہ سے ناجائز تعنق ہے اب اس نے سالزام سے پچنے کے لئے اس عورت کا نکاح بھی کردیا ہے مگر شو ہر کے پاس نہیں بھیجتا س کے متعلق مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرناچا بنے بینی اس کے ساتھ تعلقات رکھیں یا مقطع کردیں اور شوہر بھی گناہ گار ہو گایا نہیں کہ وہ جانتے ہوئے بھی نہیں لے جانا۔ المسلمت نہیر ۵۳۵ حافظ غدم حمیدن صدحب (ریاست جانید) ۲۰ شعبان ۲۵ ساتھ مطابق ۲۱ اکتوبر کے ۱۹۳۳ء

. (حواب ۱۹۷) یہ شخص بد کار ہے جو پیٹے کی زوجہ ہے ناجائز تعنق رکھتا ہے لوگوں کواس کا بائیکاٹ کر دیناجا ہنے (۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

جانور سے بدکاری کرنے و ، فی سق ہے 'اس سے تاوقت توبہ قطع تعلق کیا جائے ؟ رسوال )ایک مسمان باغ نے ایک شیر دار بھینس کے ساتھ زنا کیا ہے اسلامی حکومت ہو تواس آدمی کو کیا سز دی جائے اور س بھینس کو کیا گیا جائے ؟ المستفتی نمبر ۲۸۰۲محمد نعام حق دیلی کینٹ ۸

ر مضان ۱۹۸۱ میشین کے ساتھ حرام کاری کرنے والا گناہ گارہے جانور تو نیر مکلف ورہے سمجھ رحواب ۱۹۸۸ کی گئی ہیں ہے ساتھ حرام کاری کرنے والا گناہ گارہے جانور تو نیر مکلف ورہے سمجھ ہے سیر کوئی گنہ نہیں ہے باب اس خیاں ہے کہ وگ اس جانور کودی کے کہ اس کے کہ اس کے ساتھ فعاں شخص نے براکام کیا تھا واس برے کام کاذکر باقی رہے گااس جانور کوڈی کرکے دفن کردیے کا حکم کیا گیا ہے: وائی جائے گا اور بیانہ ہو سکے تو حکم کیا گیا ہے: وائی جائے گا وربے تو سکو پوری قیمت حر م کارہے دوائی جائے گا اور بیانہ ہو سکے تو وہ اپنے جانور کو کام میں اور تاریح گا اور کھی تعزیر یک موسے میں تعزیر یک بو سکتی ہو سکتی ہے کہ س سے میل جو ل اور کھی بین بیند کر دیا جائے لیعنی ہوگ اس کو کھانے میں شریک نہ کریں موسکتی ہے کہ س سے میل جو ل اور کھی بین بیند کر دیا جائے لیعنی ہوگا اس کو کھانے میں شریک نہ کریں میں موسکتی ہے کہ س سے میل جو ل اور کھی بین بیند کر دیا جائے لیعنی ہوگا اس کو کھانے میں شریک نہ کریں دور بیا

ساس ہے زنا کے اقرار ہے بیوی حرام ہوجاتی ہے .

(سوال) عاون مووی محمد به بید سے کہ کھے معانی دو۔ موبوی صاحب نے دریافت کیاکاہم ک معانی دول کاونے کہا مجھے جو نزام کایا ہواہے کہ میں نے ساس سے زناکیادہ جرم مجھ سے وقعی ہوائے اس کی معافی چاہتا ہوں مجھے مسلمان کرو عداز ب س نے تین بار کہ کہ رجو (منکوحہ کا و) میری ہاں بھی نہووی صاحب نے کہا تین طاق کا دیے۔ المستفنی نمبر معالی کہ دید المستفنی نمبر معالی معانی کہ دید المستفنی نمبر معانی ما گست ہے 191ء مار حواب 199) قرار زن سے جو ت زن کے سے یہ شرط ہے کہ اقرار مجس قاضی میں ہو ور مقر چرم جہار مجسوں میں قرار کرے مجس قضا کے باہر اقر رہو تووہ معتبر نہیں ور قرار پر شمادت مقبول میں۔ ولا یعتبر افرادہ عند عیر المقاصی عمل لا ولایة لہ ھی اقامة العدود ولو کان اربع موات

حتى لاتقىل الشهادة عليه بدلك كذلك في النييس ولا بدال يكول الافوارصريحار عالمكيرى) والاقرار الديقر المالع العاقل على نفسه بالربا اربع موات في اربعة مجالس المقو كدافي الهداية (عالمكيرى) ، يكن اقررتاك لئي يشراك أنهوت حدزناك لئ بيل ورحرمت

نے وجہ یا شبوت حرمت مصاہر قاکے سئے یہ شراکط نہیں ہیں بلحہ وہ ایک مرتبہ کے

۱) ولا تحد توضاء بهنمة بل يغور و تدبيح بم تحرق ( سوير الابصار و شرحه ) قال لمحقق في انشامية (فولة وبدنج تم تحرق) مي تقطع امتدادا بتحديث به كنما رؤيت وبيس براحب فان كانت الدانة بغير لوطي يطلب صاحبها آن يدفعها الله بالقيمة ثم تدبيح هكذا فالوا ولا بغرف دنث الاسماعاً فيحمل عدما ( باب بوط علم تحدود الدي لا يرحمه مصلب في وطء الدانة £ ٢٦ طسعيد)

٢. قبح سررى لاس لحجر المرجع لسائق ١٠ ١٥٤ طامصر

<sup>(</sup>٣ ( عَالَمَكُسِرِيةِ النَّابِ النَّالِي فِي الوَّلَ ٢ ١٤٣ ط ماحديد كولتُه )

كى البات الشبي في المواء ٢ ك ١٤ أ اط ما حديد كو نثه

اقرارے بھی نامت ہوجائے گاور سے سے مجاس قضا بھی شرط نہیں۔ قبل لوحل ما فعدت مام امراتك قال جامعتها قال ثبت حرمة المصاهرة قبل ان كال السائل والمسئول هارليس قال لا يتفاوت ولا يصدق الله كدب كدافي المحيط (عالمگيرى ص ٢٢٤ ح ١)(١) فال لا يتفاوت ولا يصدق الله كدب كدافي المحيط (عالمگيرى ص ٢٢٤ ح ١)(١)

#### آٹھواں باب متفر قات

بے گنہ پر شمت زنالگانے والے مجرم بین / گناہ گار ہیں.

(سوال) یہ اس گو آمیں ایک افسوساک واقعہ در پیش ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ ایک جنازہ گورستان پہنچ پر بوقت نماز جنازہ شخ یعقوب، فی ایک شخص نے جمعہ عاضرین کے روبر ویہ اعلان کیا کہ حاضرین ہیں ہے ایک شخص بنام شخ حسین زانی ہے اس لئے اگر وہ شخص نماز جنازہ میں شریک ہو تو ہم نماز میں شریک ہو تو ہم نماز میں شریک نہوں شخ یعقوب سے طلب کرنے پراس نے جواب نماز میں شریک نہیں شے ) نے چارا شخ ص کے روبرہ یہ دیا کہ قاضی محمود صاحب (جواس وقت حاضرین میں شریک نہیں سے) نے چارا شخ ص کے روبرہ نہ کورشخ حسین زانی ہے ایسا کہ قتاان چرا شخاص میں سے جو تین حاضرین میں شریک سے ال سے دیا گا وائن کے جانے پر انہوں نے اس کی تائید کی اس پر شخ حسین نے یہ ظاہر کیا کہ بیہ لوگ ذاتی اختیار فات کی بنا پر مجمع پر یہ جمو نا الزام عائد کر رہے ہیں آخر الامر جب طرفین میں سخت گفتگو شروع ہوئی قبر تحقیل نے حسین کو آئندہ فیصلہ تک صبر اختیار کرنے کے سئے سمجھو یہ کرتے ہوئے اور شی دیتے ہوئے نماز جنزہ میں شریک ہونے ہوئی۔

بعدازاں جب قانسی محمود صاحب ہے دریافت کیا گیا کہ آیا انہوں نے ندکور شیخ حسین کو تبھی زانی کہا تھا مگر جناب قاضی صاحب نے صاف طور پر انکار کئے کہ میں ندکور شخص کو تبھی ہر گززانی نہیں کہتا ہوں اس امر سے بیہ تابت ہور ہاہے کہ شیخ یعقوب ور ندکور ہایا گو، ہول نے شیخ حسین کو تم م مسلمانوں میں بدنام ور سواکر نے کے سے یہ جھوٹا الزام بذت خود اپنی ہی طرف سے اس پر عائد کئے ہیں جس کی کوئی اصل یا تضدیق شاہت نہیں ہے۔

اور مدعی شخ حسین جماعت المسمین ہے اس انصاف کا خواستگار ہے اس صورت میں ول دریافت طلب امریہ ہے کہ ند کورشخ یعقوب اور اس کی تائید کرنے والے تین اشخاص کے اس طرح جھوٹے الزام کے عائد کرنے کے جرم میں ان کے ستھ شری قانون سے کیا کیا ہوئے؟

<sup>(</sup>١) القسم الثاني . المحرمات بالصهرية ٢٧٦،١ ط ماحديد كوئث

ر ١) وهو رحد القدف العدُ الرمى و سرعاً الرمى بالرباء وهو من الكنائر (الدر المحتار مع ردالمحتار ٤ ٢٤٠ ط سعيد) وهي المرقاة قسم يعفر بالتولة و بدولها تحت المشله وهو الكنائر من حق الله تعالى و قسم لحناج الى المتزاد وهو حق الآدمي والتراد ما في الدليا بالاستحلال اورد العيل و بدله ر مرقة المقاليح بشرح مشكوة المصاليح بال الكنائر ١ ١٢١ صافد ديه من ب

# كتاب الاكراه والاضطرار

ببلاباب

# مجبوری میں ارتکاب کفر

عات اکراہ میں کلمہ کفر کہنے کی جازت ہے

(سوال) کوئی مسمان و نت اَراه و نظرار بذریعه شرک و کفرایی جن بچاسَت ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۵ مولوی محمد حسن صاحب ۱، کل پور۔ ۴۳ رہیج ۱ ول ۱۹ سام صطاق ۱۸ جو ۱؛ ۱۹۳۳ء

(حواب) (از مولوی عبرا علیم شه) تون محمدی کی روے یوفت مجبوری شرک و کفرے مرتکر ہونے کی اجزت ہے بخر طبید در مطمئن ہو۔ مدخصہ ہو آیت میں کفر بالله من بعد ایسامه الا مراکرہ و قلبه مطمئن مالایماں ، الایلة (سورہ بحق ہو آیت میں کفر از قتم حرم ہے اور حرام ہے چاہئے مگر حالت اضطرار میں رخصت ہے مدخطہ ہو آیت و قد قصل لکم ماحرم عبیکم الا ، اضطررتم البه (سورہ انعام) خری شریف (۱۰) ص ۱۹۰۱ جلد ۲ میں ہے کہ مجبور ضعیف ہو تاہہ :

میخ ضعف کے بعث امر المی کو ترک کر تاہے (یحنی حرام کا مر تکب ہو تاہے) ہذا ضعیف کو بقد تحاد نے معذور فرمایہ ہے۔ مرقاۃ ۲، شرح مشکوۃ ص اال میں ہے کہ اما باعتبار اصل المجوار فیحور لا ان یتلفظ وال یفعل ما یقتضی الکفو کست الاسلام و سجود الصبم اداهدد ولو سحو ضرب شدیدا و اخذ مال له وقع کما افاد دلك قوله نعالی من کفر بالله میں بعد ایمانه الا افذ مال کی ہو توات کے لئے کلمہ کفر کا تافظ اور ایسے کام کار تکاب کہ جس ہے گئر ازم تا ہو جیسے کہ اسلام کوگاں دینایت کو تجدہ کر ناچائز ہے اور انڈر تا کی کی ہو توات کے لئے کلمہ کفر کا تاخر تا ہو کے قول میں کفر بالله میں بعد ایمانه ہے گئر اسلام کوگاں دینایت کو تجدہ کر ناچائز ہے اور انڈر تا کی کول میں کفر بالله میں بعد ایمانه ہے گئر اسلام کوگاں دینایت بوتی ہے۔ وائد، علم بالعواب حررہ ختر عبم شہ مام مقام بدھونہ ڈ کانہ تا تم مجمل کی بت تابت بوتی ہے۔ وائد، علم بالصواب حررہ ختر عبم شہ مقام بدھونہ ڈ کانہ تا تم مجمل صعبر عبر عبر عبر مقام بدھونہ ڈ کانہ تا تم تم مقام بھی کی بت تابت بوتی ہے۔ وائد، علم بالصواب حررہ ختر عبر عبر میں شہ مقام بدھونہ ڈ کانہ تا تم تم بھاگ

(حواب ۲۰۱) (زمضرت منتی اعظم ؓ) محرمات شرعیه کئی قشم کے بیں ان میں سے بعض واکر ہ اضطر رمیں جائز ہو جائے بیں اس حرح کہ اگر ن کو کام میں ندا ئے اور بداک ہو جائے تو گناہ گار ہو جیت خزیریابیتہ کوبو قت اضطرار یہ کر ہاستعمل کرنا کہ اگر استعمال نہ کرے وراپنے نفس کو ہدک ہو جائے

<sup>(</sup>١)النجل ١٠٦

ر ۲ ) قال ابو عبدانیه فعدر الله انمستصعفین الدین لا پیشتغوب من ترث ما ،مر ،بنه به او لمکره لا یکوب لا مستصعفا غیر ممتبع من فعن ما امر به را صحیح اسجاری ا باب قول ابنه الا من اکره و قلبه مضمین بالایمان ۲ ۱۰۲۹ طا فدینی کتب جابه اکراچی )

<sup>(</sup>٣) باب لكنائر ١٣١١ ط امت ديه علمان

ے نوگنہ گار ہو۔ دوسری فتم وہ کہ اگر ن کو استعال کر لے تو مبح ہو یعنی مواخذہ نہ ہواور استعہانہ رے اور جان وے دے تو موجب اجر و نواب ہو جیسے کلمہ کفر کشنے یہت کو تجدہ کرنے پر مجبور کیا جائے تو نر طیکہ دل میں ایمان قوئم رہے اور تجدہ میں اللہ تی اُل کو تجدہ کرنے کی نیت کر لے کلمہ کفر زبان سے مدد بینالوریت کے سامنے بجدہ کر بینامباح ہوج تا ہے لیکن اگر انکار کردے اور قتل کر دیاج نے یا کوئی عضو طد بیاج نے تو موجب اجر و ثواب ہے تیسری قتم وہ ہے جو کسی حال میں مباح نہیں ہوتی بھیسے کسی پر ن کا کراہ کیا جائے کہ اپنے بہتے ہو تھی کو یا اور کسی مختل مدم انسان کو قتل کردے تو اس کو ہر گز بہت کہ اس کو قتل کردے ہوائ و ہر طرح سرک خوہ خوہ قتل کر دیاجائے قر آن مجید ہمی بہت باح نہیں قتم کے متعلق ہے ان انسان کو ہو اور کسی خوہ نول میں کہ اس کو قتم کے متعلق ہے ان ول میں کیہ جان (مکرہ) بی نے کیلئے شریعت مقد سہ نے امور کی اج زت دے دی ہے مگر تیسری قتم و ول میں کہ جان چانے کے لئے دوسری جان کو ہلاک کرنا در مہو تا ہے جو کسی طرح جائز نہیں ہے دن

حواب ۲۰۲) ہوں ضطرار کی صرت میں زبان سے کلمہ کفروشرک کمہ دینے گی رخصت ہے دل ، ٹمئن بالایمان رہے صرف زبان سے کلمہ کفروشرک داکر دیا جائے قومتلفظ کا فرنہیں ہو تالورنہ کمے اور ربجائے تو یہ عزیمت ہے اوراس میں زیادہ ثواب اور شمادت کا اجرہے دہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا،

<sup>)</sup> قال اكره على كل مبلة او دم او لحم حبوير او شوب حمو (تبوير الابصار) قال المحقق في الشاهيه (قوله و ق ثوه على اكل مبتة) الاكراه على المعاصى الواع بوع يوحص فعله و يتاب على تركه كا حراء كلمة الكفر و شتم مي الله و برك الصلوه و كل ماثبت بالكتاب و فسم يحرم فعله و ياثم باتباله كقتل مسلم او قصع عصوه و صربه برأ متك أو شتمه او او سه والران و قسم بدح فعله ويا ثم تركه كالحمر و مادكرمعه (رد المحتار اكتاب كراه ٢ ١٣٣ طسعد)

۲. و ۱۰ اکره علی الکفر بالمه تعالی و سب البی الله محمع وقد وری یقطع او فتن رحص له ۱۰ یطهر ماامریه علی اسه و بودی و قدیه مطمئن بالایمان و پؤخر لو صبر (تبویر و شرحه) قال المحقق فی انشامیه ای یؤخر احر شهداء (کتاب الاکراه ۲ ۱۳۵٬۱۳۴ طاسعید)

الجواب صواب عبدالغفور ننفرله 'مدرس مدرسه امينيه' وبلی الجواب صواب مندانغش عفی عند مدرس مدرسه امینیه وبلی

حالت اضطرار کے سو کسی حاست میں زبان پر کلمہ کفر جاری کرئے کی اجازت نہیں ( زاخبار الجمعینة دبلی مور نه ۹ جویائی ۱۹۳۵ء)

(سوال ) ایک شخص نے کسی ضرورت کی وجہ سے مذہب اسلام ترک کیو میکن حقیقت میں اس ۔ سلام ترک نہیں کیا ہے صرف پی غریش کو حاصل کرنے کے لئے اس نے ایسا کیا ور سلام کے ق ارکان پر عمل پیراہے ؟

(جواب ۲۰۳) ترک اسلام یا جرک کلمه کفریا کونی عمل کفر کرناحالت اضطرار میں جب که جار خطرہ ہوجائز ہوج تا ہے اس کے علاوہ کسی حالت میں جائز خمیں پس آگر شخص ند کور نے کسی اضطرار حالت میں ایسا کیا ہے اور قلب میں ایمان وابقال بد سنور ہے تووہ خدا کے نزدیک مسلمان ہے در واللہ اعلم علم فحد کفایت بند کان ابتد لہ 'دبی

#### دوسر ا باب پیچار گی میں ار تکاب حرام

حالت اضطرار میں سودی قرض لینے کا حکم

(سوال) سخت نکلیف پر کوئی مدد دینے والانہ ہواس وفت مجبور آسود سے پیسے مار داڑیوں یادیگر پھول ۔ ذریعے سے لے سکتا ہے یا نہیں؟ المستفنی نمبر ۴۰۰ مولوی محمد عبدالحفیظ (ضلع نیل گیری) جہدی اثنانی ۳۵ساے ۲۲ستبر ۱۹۳۳ء

(حواب ۲۰۶) افنظرار کی جاست ہیں جب کہ نین فاقے ہو چکے ہوں بقدر سدر متی سودی رقم جات کرنا مباح ہے س سے زیادہ رقم لین یا سے م ضرورت ہیں بیناج ئز نہیں وہ محمد کفایت لندکان اللہ

(١) حواله بالا

 <sup>(</sup>۲) قال الله تعالى فص اضطر عير باغ ولا عاد فلا اثم عليه (الآية) قال الحافظ حماد الدين في عسيره اي في
بغي ولا عدوان وهو مجاورة الحد ولايا كل الا العلقة و يحمل معه ما يبلعه الحلال وعسير اس كنبر . د
۲۰۹/۱٬۱۷۳ طسهيل اكيدمي لاهور)

مسلمان ماہر معالج بہماری کاعلاج شراب میں منحصر بتادے۔

توشر اب ہے علاج کی اجازت ہے ،

(سوال) اگر انگریزی ڈاکٹر یہ کے کہ اس پہاری کا عااج سوائے شراب کے اور کوئی نہیں یا کسی پہماری کے متعلق جو کہ خطر ناک درجے تک پہنچ گئی ہو گریزی ڈاکٹر یہ کھے کہ آخری علاج یہ ہے کہ چند قصرے شر ب کے دیں توبیہ استعال کرنا درست ہے یا نہیں ؟

المهستفتی خمبر ۱۳۹ ایرانیم کا دبیه نیسپر وُث ایس افریقه ۱۸ جمادی ال<sub>ا</sub>ول ۱<mark>۳۵۳ ا</mark> ه ۲۵ جولائی ۱۹۳۷ء

(حواب ٢٠٥) شی حرام نجس کے ساتھ علاج بالشرب کرنے کی اجازت اس شرط ہے دی گئی ہے کہ کوئی مسلمان طبیب یا ڈاکٹر یہ کے کہ بہر کی شفاای میں منحصر ہے اور کوئی وردوا س کے لئے مفید نہیں فیر مسلم ڈاکٹر کا قول کائی نہیں۔ یجور للعلیل شوب البول والدم والمیتة للنداوی اذا احبره طیب مسلم ان شعائه فیہ ولم یجد من المباح ما یقوم مقامه و هل یجور ضوب القلیل می النحمر للنداوی فیه و جهاں انتھی مختصراً (رد المحتار)، المحمد کفایت اللہ کان اللہ لد

<sup>(</sup>١) كتاب الحظر والإباحة قصل في البيع ٣٨٩/٦ طاسعيد

# كتاب اللقيط و اللقطه

### پهلاماب برژی هونی چیزیانا

ملی ہوئی کم قیمت چیز کامالک معلوم ہو تو بھی واپس کر نا ضرور ی ہے

صوال) ربگذر پر آگر کوئی ایک پیسہ پائے تواس کو خود اپنے مصرف میں لائے یامالک کو تلاش کرکے دے دے ؟ یہاں ایک مولوی صاحب سے معلوم ہوا کہ یک پیسہ حدال ہے، لک کو دینے کی ضرورت نمیں ہے ہاں گراس سے زیادہ رتم ہو تو مالک کو تلاش کرے۔

المستفتى نمبر ۱۲۳ حبیب الله صاحب ـ ضلع غازی پور ـ کیم شعبان ۱<u>۳۵۳ ا</u>ھ مطابق ۲۰ نومبر سو۹۴ ء

(حواب ۲۰۶) اگرچہ پائی ہوئی چیز ایک پیسہ ہی ہواس کے مالک کو تدش کیا جائے اور اگر مالک مل جائے تواس کو دے دی جائے ہاں کم قیمت چیز کے مالک کی تلاش زیادہ دنول تک ضروری نہیں ہے اگر مالک نہ ملے توپانے و ااگر غریب ہو توخود خرچ کر سکتاہے غنی ہو تو کسی فقیر کو دے دے د

#### محمر كفايت الله كال الله له '

## مالک سے ناامیدی کے بعد ملی ہوئی چیز صدقہ کیا جائے.

(سوال) دوکان پرجوبیوپاری مال خرید نے کے لئے آتے ہیں اوروہ باز رکا خرید اہوا مال لاتے ہیں ان میں سے وہ اکثر پیزیں بھول ہوئی چیزیں امانت کر کے رکھ می جاتی ہیں ہے بھولی ہوئی چیزیں کب تک امانت کر کے رکھ می جاتی ہیں ہے بھولی ہوئی چیزیں کب تک امانت کر کے رکھی جائیں اور ان بھولی ہوئی چیزول کا کیا کیا جائے ؟ المستفتی نمبر ۲۳۹۷ بچ محمد اساعیل۔ دبلی ۱۶ جمادی الثانی ۷۵ سام مطابق ۱۳ الگست ۱۹۳۸ء

(حواب ۲۰۷) اگران بھولی ہوئی چیزوں کا، مک معلوم ہو تواہے اطلاع کردینی ضروری ہے اور اگر معلوم نہ ہو تو بھراتے د نول تک انہیں محفوظ رکھا جائے جتنے دن مالک کواس کی تدش و فکر رہنے کا ظن غالب ہواور بھراس کے بعد الناشیاء کواس نیت سے صدقہ کردیا جائے کہ الن کا ثواب، لک کو پہنچے دن مصدفہ کرنے کے بعد بھی اگر مالک معلوم ہو جائے اور وہ طلب کرے تو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگا ہے۔

ر ۱ )و بكفيه ال يفول من سمعتموه! ينشد القطة فدلوه على وعرف اي نادي عليه حيث وحدها و في الحامع الى ال علم ان صاحبها لا يطلبها . . . . فستفع الراقع بهالو ففتراً والا تصدق بها راتنوير الانصار و شرحه الدرالمحتار ! كتاب اللقطة ٢٧٨/٤٢٧٨ ط سعند )

٣) حوالة بالا

<sup>(</sup>٣) قاب حاء مالكها بعد التصدق حبر بين احازة فعله و بعد هلاكها وله ثوابها او تصمينه ( تنوير الانصار و شرحه الدر المحبار مع رد المحبار كتاب اللقطة ٢٨٠/٤ طاسعيد )

ملی ہوئی چیز کے اعلان کے بعد ہالک نہ منے پر پانے وار ختاج ہو تو خو داستعمال کر دے 'ورنہ کسی فقیر کو دیدے ( زاخبار الجمعینة سہدروزہ دبل مور نعہ ۹ ستمبر ۲<u>۳۹۱</u>ء)

رسوال) میری ناباغ پی کو یک کپڑے میں بندھا ہو کچھ زیور نقر کی شارع عام پر پڑ ہوا ، بہس کوہ ، بخسہ اٹھ کر لے گی مالک کی تلاش ہے مگراب تک کوئی ، لک نہیں مد ب کیا کیا جائے ؟ (حوال ۲۰۸) ، ایت کے گافہ سے اتنی مدت تک ، لک کی تلاش جاری رکھی جے جب تک اس بات کا گمان غالب ہو کہ مالک کو سکی قرم ہوگی اس کے بعد مربی نے والا خود حاجت مند ہو تو خود خرف کر ہے اور خود نمی ہو تو فقر ایر صدق کر دے اور دونوں صور تول میں اس کی مخصوص علامتیں بادر کھنا ضرور کی ہے تاکہ اگر ، ملک کو بی قوار مخصوص علامتیں بادر کھنا وار کی جائے ، محمد کھنا ہے تاکہ اگر ، ملک کو بیت بند کان بند ہے اور دونوں صور تول میں اس کی مخصوص علامتیں بادر کو قیمت بند کان بند ہے اور محمد کھنا ہے کہ اس کی نییز تھی تواس کو قیمت اور کی جائے ، محمد کھنا ہے بت کہ اگر ، ملک تب تا تد کان بند ہے ا

۱ حواله بالا صفحه گرشه حاسبه ۱-۳

# كتاب اليمين والنذر

#### پہلاہاب عہدو ہی ن اور حلف فصل اول۔ حلف کی تشریحات

دوسرے کے قسم دینے پر بینت قسم "بال" نہ کے توقسم نہیں ہوگی اسروال) کسی دوسرے کے قسم دینے سے قسم ہوتی ہے بنیں ؟ مشازید نے عمرو ہے ول کہ کہ تم ایخ خداکی قسم اس کام کوانج م دے دو تواس زید کے قسم دل نے ہم و پر قسم آیایا نہیں جمینوا توجروا (حواب ۲۰۹) اس طرح کسی دوسرے کے قسم دانے سے قسم نہیں ہوتی لیکن گرجس کو قسم دیا گئی ہے اس نے صف کی نیت ہے ہاں یا چھا کہ دیا توقسم ہوجائے گی قال ہوی الاستحلاف فلا سنی علی واحد منهما حالیه و فتح ای لال المحاطب لم یحمه بقوله بعم حتی یصیر حالفاً انتھی

ر ردالمحتار ص ۱۵۰ ح ۳) ، الحامس الديربد المبتدى الاستحلاف والمحيب لحدف والمحيب حالف لا عبر (ايصاً) ، محمد كذيت الشكان المدد أ

قرآن مجید کی قشم کھ کر چری نہ کرے تو گفرہ واجب ہوگا

رسوال) قرآن شریف کی قشم اُرکوئی شخص کھائے ورس کام کو چرانہ کرے قس کے ذمہ کفرہ
واجب ہوگایا نمیں اور یہ قشم ہیا نمیں '
حواب ۲۱۰) جو شخص قرآن شریف کی قشم کھائے اور سکام کو چرانہ کرے وہ اپنی قشم میں ہانہ
ہوجے گا ورس پر کفرہ قشم و جب ہوگا۔ قال الکمال و لا یحقی ان الحلف بالقرآن الآن
متعارف فیکوں یمبیاً ردر محیار) و فال محمد س مفاتل الرادی انہ یمیں و نہ الحد جمھور
مسانحیا اہ (ردالمحتار) ، محمد کھیت اندکان تندیہ'

گھر کا کھانانہ کھنے کی قشم کے بعد گھر کا کھانا کھانے ہے کفارہ واجب ہوگا (سوال) کس شخص نے کہا کہ تیم ہے کھر کا کھانا ورپانی مجھ پر حرام ہےاور پھر خاکف ونادم ہو اس کہنے کے بعد اگر کھاناو نیپرہ کھائے قوصائٹ ہوگایا نہیں؟

١٠ كتاب الأيمال مصب قال للفعلل كدا فقال بعيم ٣ ١٨٤٩ هـ سعيد

٢ حو لد دلا

٣ كتاب الايماب مصلب في الفراب ٣ ٧١٢ طاسعيد

(حواب ۲۱۱) کسی کابیہ کہنا کہ تیرے گھر کا کھانا مجھے حرام ہے یمین ہے اب اگر اس کے بعد کھائی لیگا واپی اس کمین میں ھانٹ ہوگاور قسم کا کفارہ اداکرنا ہوگا۔ حوم علی نفسہ شیئاً نم فعلہ باکل او مفقة کفو لیمینه (درمختار معتقطا)،، محمد کفایت اللہ کان اللہ یہ '

(جو اب ۲۱۲) معاہدہ جب کہ وہ کسی معیبت اور خلاف شرع امریز نہ ہو واجب الم یف ہوارا یک جائز معاہدہ کے بعد کوئی ایسا معاہدہ کرنا جس سے پہلے معاہدہ کی خلاف ورزی ہوتی ہو صحیح نہیں ،گر کسی شخص نے ایسے دو معاہدہ کئے ہیں جن میں سے ہر ایک دو سرے معاہدہ کی نقیض ہے قواس کول زم ہے کہ وہ پہلے معاہدہ کو جب کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہواور دو سرے معاہدہ کے مضمون سے پہلے معاہدہ کا مضمون خیر اور بہتر ہو پور اگرے اور بغیر عذر معقور شرع کے اس سے انحراف نہ کرے ا

محمد كفايت اللد كان الله له.` الجواب صحيح ـ حبيب المرسلين عفي عند ـ نائب مفتى

قتم کے بعد بلاعذر شر عی قتم ہے پھر جانا سخت گناہ ہے (سو ال) جو مسلمان لوگوں کے روبر و قر آن مجید کے ساتھ حلف اٹھانے کے باوجود اپنے معاہدے ہے

<sup>(</sup>١) كتاب الايماد مطلب في تحريم الحلال ٢٩١٣ ٧٠ - ٧٣٠ ط سعيد

<sup>(</sup>٢) لان المواعيد قد تكون لارمة لحاحة الناس (الدر المختار) قال المحقق في الشامية (قوله: المواعيد قد تكون لارمة الله الراربة عي اول كتاب الكفالة اذا كفل معلقا بان قال ان لم يود فلان فلاناً ادفعه اليك و بحوه بكون كفانة بما علم الدالمواعبد باكتساء صدر التعلق تكون لارمة (باب الصرف مطلب في بيع الوفاء ٥ ٢٧٧ عاسعيد)

پھر جائے اس کے ساتھ دوسرے مسلم نوں کود بی ود نیاوی تعلقات رکھنے جائز ہیں یا نہیں؟ الممسلفتی نمبر ۲۸۹منظور علی(دبلی) کے صفر ۳۵ساھ مطابق ۲۲مئی سم ۱۹۳۹ء

(جو اب ۲۱۳) حلف کرنے کے بعد آس ہے بغیر کی عذر شرعی کے پھر جانا تحت گناہ ہے جن لوگول نے صف بدوجہ قر اوہ گناہ گار ہیں () گر حلف کسی اہم امر کے متعلق تھااور صف شکنی ہے ند بہت قوم کو کوئی ضرر پہنچا تو مسلمانوں کو حن ہے کہ صف نوڑنے والوں سے مقاطعہ کرلیں (،) فقط محمد کھا بیت ایند (دبلی

## "بیوی سے زندگی کروں گا تواس کے نصفہ سے ہول گا "کا تھم

رسوال) زید کی بیوی اور زیدگی اسرہ ہر دومیں نساد بیوازید کی والدہ نے زید سے شکایت کی۔ زید نے سخت غصہ کی جانت میں اپنی بیوگی نیر موجودگی میں کہا کہ ''اگر میں اس سے زندگی کروں گا تواس کے نطفے سے پیذا ہوںگا'' س کا شرعاً کیا تھم ہے؟ المستفتی نمبر ۴۲۰ عیسیٰ خان (صلع امراؤتی) ۱۹۰ رجب ۱۳۵۳ء مطابق ۲۹ کنور ۴۲۰ میں 190ء

(جواب ٢١٤) اس قتم كا تتم يه ي كد زيدا في يوى كرسته ميال يوى كا تعلقات ورخانه دارى كر تعلقات ركه سكينول كودونول كر تعلقات ركه سكاب (٢١٤ اس قتم كا كفاره او اكر نالازم ب كفاره يه ي كد دس سكينول كودونول وقت بيت بهر كر كهانا كهدئ يابر مسكين كو پونے دو سير گيهوں ديدے يادس مسكينول كوايك ايك چادر بهدے دے سى قدرت نه ہو تو تين روزے متواتر پ در پ ركھ لے۔ (٥) فقط محمد كفايت الله كان التدله ، د بلى

گوشت نہ کھانے کی قشم کھائی تو مرغ پابٹیر کھانے سے حانث نہ ہوگا (سوال) زید نے یہ لفظ کہ کر قشم کھائی کہ اگر میں گوشت کھاؤل توسؤر کھاؤل اور گوشت میں بحری بھیر گائے بھینس اور مرغ وغیرہ کی کوئی شخصیص نہیں ہے اور اب زیداس قشم کی وجہ سے ہر ایک حلال جانور کا گوشت مطلق نہیں کھا تاہے تواس کا (زید کا) یہ فعس کیساہے اور شرعاً لیے شخص کے وسطے کیا حکم

(۱) ونوع منها يحب انمام الرقيها وهو ان بعقد على فعل طاعه امر به او امتباع عن معصية و دلك فرص عليه قبل اليمين و باليمين يرداد و كادة و عالمكيرية الدب الاول في تفسير ها شرعاً وركبها و شرطها ٢/٢ ه ط ماحديه كوئته )
(٢) قال المهلب عرص البحارى في هذا البات ويين صفة الهجران الحائر واله يسوع بقدر الجرم من كان من اهل العصيان يسبحق الهجران برث المكلمة كما في قصة كعب وصاحبه ( فتح الدي بشرح صحبح التحاري باب ما يحور من اصح الله على على المكلمة عما هي قصة كعب وصاحبه ( عنو الدي بشرح صحبح التحاري باب ما يحور من اصح الله على على على على على على الله عل

٣) وبُوعُ لا يَحْوُرُ حَفْظهماً وهُو أَنْ يَحْلُفُ عَلَىٰ تَرَكُ طَاعَةَ أَوْ فَعَلَ مَعْصِيَةً( عَالَمَكَيْوِيهُ ۚ البَابِ الأولَّ فِي تَعْسَرُ هَا شَرِعاً و ركبه و صفتها ٢ ٢ه' ط ماحديه كونته)

ر ٤) و كفارته محرير رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم بما يستر عامة البدد وان عجر عنها وقت الاداء (تبوير الابصار مع رد المحار مطلب كفارة اليمين ٣ ٧٢٦ ٧٢٥ ط سعيد)

ہے؟ المستقتی نمبر ۱۹۸۲ قطی قصبہ ہونی (ضلع میرٹھ) ۲۹ شعبان ۱<u>۳۵۲ ہے مطال</u>ق مطالق ۲ نومبر کے ۱۹۳۱ء

(حواب ۲۱۵) گرزید مرغ بٹیر کھائے تو ہے، س کے سئے جائز ہے بینی اس کی قتم نہیں ٹوٹے گاور گائے بھینس بحری دنیہ بھیر کا گوشت کھائے تو اس کو قتم کا کفار ہادا کرنا ہوگا(۱) قتم کا کفارہ دس مسکینوں کو پونے دوسیر گیہوں دے دینے ہے ادا ہو جائے گا(۱) ایسی قتم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دینا بہتر ہے، ۱) محد کفایت اللہ کان انٹدلہ 'دبلی

حلف بالقر آن جائز ہے 'حانث ہونے پر کفار و دینالازم ہو گا،

(سنوال) طف بالقرآن جائزے یا نہیں اور بھورت جواز کیا کفارہ ہے؟ المستفتی نمبر ۲۲۳۳ میاں سراج الدین (ضلع گوجرا نوارہ) ۲۵ صفر سرم سابھ ۲۲ اپریل ۱۹۳۸ء

میال مران الدین ( ع) تو براوامه (۵) معفی القرآن جائزی الرائیات مفتی صاحب) (۱) علف بالقرآن جائزی کی که بمعنی کلام اللہ کے اللہ کی صفات میں ہے ہوراس زبانے میں علف بالقرآن متعارف بھی ہے۔ قال الکمال ولا یخفی ان المحلف بالقرآن متعارف فیکوں یمیا ( در محتار) اس کے علاوہ ای کے متعلق عدمہ شاکر رو صفاته تعالی کما یفیدہ کلام اللہ اللہ اللہ اللہ علی ان القرآن بمعی کلام اللہ فیکوں من صفاته تعالی کما یفیدہ کلام الهدایة حیت قال ومن حلف بغیر الله تعالیٰ لم یکن حلفاً کانسی والکعبة لقوله علیه الصلوة والسلام من کان منکم حالفاً فلیحلف باللہ او کانسی والکعبة لقوله علیه الصلوة والسلام من کان منکم حالفاً فلیحلف باللہ او لیزو کذا ذا حلف بالقرآن لانہ عیر متعارف اہ فقولہ و کذا یفید انه لیس من قسم الحلف لغیر الله تعالی بن هومن قسم الصفات ولذا علله بانه غیر متعارف ولو کان من القسم الاول کما هو المتبادر من کلام المصنف والقدوری لکانت العلة فیه النهی المذکور او عیرہ لان التعارف انما یعتبر فی الصفات المسترکة لا فی غیرها وقال فی الفتح و تعلیل عدم کو نه یمیناً بانه غیرہ تعالیٰ لانه مخلوق لانه حروف وغیر المخلوق هو الکلام النفسی منع بان القرآن کلام الله منول غیر مخلوق الخ و فی آحر هذہ القون" و نقل فی الهدیة

<sup>(</sup>١) ولا حت في حلقه "لا ياكل لحما" باكل مرقة او سمك الا ادا بواهما... مع تسميتها في القرآل لحماً و دابه و اوت رأ للعرف ... و لحم الابسال والكبد والكرش والرمة والقلب والطحال والحر لحم هذا في عرف اهل الكوفة اما في عرف امل من عرف اما وي عرف اما وي عرف الله وي يرف الله وي المحتمل الله وي عرف الله وي الكوفة والد دلك يحتلف باحتلاف العرف (كتاب الايمال مطلب حلف لا ياكل لحماً ٣ ، ١٧٧١ طسعيد)

 <sup>(</sup>۲) و كفارته تحرير رقبة او اطعام عشرة مساكيل الح (ردالمحمار 'مطلب في كفارة المميل ۷۲٥/۳ ' طاسعيد)
 (۳) بوع بتحر بس الرد والحث والحث حير مل المر فيمدب فيه الحنث (عالمگيريه الماك الاول في تفسير ها وركنها و صفتها ۲ ۲ ۵ ط ماحديد كوئته)

عن المضمرات وقد قيل هذا في زمانهم اما في رماننا فيمين ونه ناخذ ونا مرو بعتقد وقال محمد بن مقابل الراري انه بمين و به احد حمهور مشابخنا اه فهذا مؤيد لكونه تعورف الحلف بها كعزة الله و جلاله (رد المحتار ص ٥٦ ج٣)، ١)

(۲) بر تقدیر جانث ہو جانے کے وہی کفارہ اس پر دازم آئے گاجو حلف توڑنے والے پر ازم آئے گاجو حلف توڑنے والے پر ازم آئا ہے کہ غا، م آزاد کرے یادس مختاجوں کو کھانا دو وقتی کھلائے یادس مختاجوں کو پوشاک دے دیوے جب نے کھانا کھلانے یادس مختاجوں کو سر گیہوں جب نے کھانا کھلانے کا آگر دس مختاجوں کو سر گیہوں دے دوسیر گیہوں دے دوسیر گیہوں دے دے گا قوجب بھی کفارہ دبہو جائے گادہ فقط و لقد اعلم۔ اجابہ و کتبہ حبیب المر سمین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امہنہ دہلی

(حواب ۲۱۶) (از حضرت مفتی اعظم نورالله مرقده) اصل ند بب تو یمی تھاکہ حلف بلقر آن معتبر شمیں سیکن فقہ نے متاخرین نے اس ناویل کے سرتھ کہ قرآن سے مراد کلام للہ جو صفت ہے حق سحانہ و تعدی کی صف بالقرآن کو معتبر قرار دے دیا ہے متن خرین کے قول کے موافق صف باغری ن پر حنث کی صورت میں کفارہ لازم آئے گااور کفارہ یمی ہے جو جو اب بالا میں تحریر ہے (۲) فقط محمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی

١) كتاب الايمان مطلب في القرآن ٣ ٧١٧ صاسعيد

٢) و كفارته تحرير رقبة او طعام عشرة مساكيل و كسوتهم بما بستر عامة المدل. وان عجز عنها وقت الاد عام تلثة ايام ولاء (تنوير الايصار مع رد المحتار' مطلب كفارة اليمين ٣/٥ ٧٢٦ ٢٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) مرجع سابق رقم ١-٢

وع) البقرة ٠ ٥ ٧

جو کارم الند کو خدائے تعالیٰ کی صفت ازلیہ ہے ہور قائم ہذاتہ تعالیٰ ہے اس کی تحریف اور اس پر تصرف ناممکن ہے تو آپ فرہ کیں کہ ان میں ہے کون حق پر ہے زیریا کہ بحر ؟

(۳) آپ نے جو فتوی کے اندر کلام اللہ کاذکر کیا ہے کہ (قرآن مجیدے مرد حالف نے کام اللہ نہا ہے قو سے گئی ہے ہو سے مرد حالف نے کام اللہ ہو سے ہو جائے گی ہیں ماللہ ہو صفت ذلیہ باری تعالیٰ کی ہے قائم بذائة یا کہ بیہ حروف منظومہ اور آیات جو کہ حفاظ قرآن نماز تراوتی میں سنایا کرتے ہیں اور رسول اللہ تھے ہے سے گئے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۳۱ مولوی محمد فاروق صاحب (صلع گو جرانوالہ) ااریح الاول کے سے گئے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۳۱ مولوی محمد فاروق صاحب (صلع گو جرانوالہ) ااریح الاول کے سے گئے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۳۱ مولوی محمد فاروق صاحب (صلع گو جرانوالہ) ااریح الاول کے سے گئے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۳۱ مولوی محمد فاروق صاحب (صلع گو جرانوالہ) ااریح الاول

(جواب ۲۱۷) (۱) اگر کوئی حالف س تفصیل سے قسم کھائے جو آپ نے فرض کی ہے قودہ قسم نمیں ہوگی کیونکہ بس میں معوف بہ ایک ایک متعین ہوگئی جواللہ تعلیٰ کی صفت ازیہ نہیں ہے اور اصلہ بہ نکے کی عبرت کا ہی مطلب ہے اور ان کی یہ تحقیق نہ ہب متقد مین کے مطابق ہے(۱) (۲) زید کا یہ قول کہ قر آن جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ کام اللہ ہے اس معنی سے صحیح ہے کہ یہ دال ہو رائلہ کا کام موصفت ازیہ ہے اس کا مدلول ہے اور عوام چونکہ دال و مدلول کا فرق نہیں سجھتے اس کے مت خرین نے قائل کے سنقر کو رہیں قر آن کی قسم کھا تا ہوں) قسم قرار دیدیہ ہے کیونکہ اس میں فظ قر آن در اور مدور دو نول کا محتس ہو سکتا ہے بہذا انہوں نے زجراو تغلیظا مدلول پر حس کر کے قسم ہو جان کا فقوی دے دیہ ہو کہ یہ اغظا ور حروف ہو جو جاری ذبان سے ادا ہو کے اور یہ آو زجو ہارے منہ سے نکلی ہی بشخصہ اللہ کی صفت ہے تو بیہا سے طاہر جو ہاری ذبان سے ہواں دار جان آفرین من کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے قلال شخص کی زبان سے معال دار جان آفرین من کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے قلال شخص کی زبان سے معال دار جان آفرین من کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے قلال شخص کی زبان سے معام جمال دار جان آفرین من کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے قلال شخص کی زبان سے معدی کا کہ میں سعدی کا کہ میں سعدی کا کہ میں سعدی کا کہ میں سعدی کا کہ میں سے قلال شخص کی زبان سے معدی کا کہ میں سعدی کا کہ میں سالہ کی دہاں۔

(۳) میں نے کلام اللہ کا غظامی نے کھا ہے کہ عوام ہے جب کہ وہ قرآن کی قتم کھاتے ہیں اً رور ہوفت کیا جائے کہ قرآن ہے تمہار اکیا مطلب ہے اً گروہ جواب میں کہیں کہ ہماری مر د کاام اللہ ہے تو یہ لفظ

<sup>(1)</sup> ولو قال بالقرآن او بالمصحف او بسوره كدا من الفرآن فلس بنمين لابه حلف بعير الله تعالى واما المصحف فلا شك فيه واما القرآن المنظومة والا صوات المقطوعة على الله تعالى والموات المقطوعة على واما الدى هو صفة ازلية قائمة بدائه منافى السكوت والأخر وبدائع الصنائع فصل واماً وكن اليمين ٣ ٨ صبعيد )

<sup>ِ</sup> ٢ في الكمال ولا يحقى الدالحلف بالقرآل الأنامتعارف فيكون بمينا ( الدر المحتار ) قال المحقق في الشامية ( قوله قال الكمال ) منني على الدالقرآل بمعنى كلام الله فيكون من صفاته تعالى ( رد المحار مطلب في القرال! ٧١٢/٣ طاسعند )

 <sup>(</sup>٣) وحاصله ال عير المحلوق هو القرآن بمعنى كلام الله الصفته النفسية به تعانى لا يمعنى الحروف النصولة ( رد
 المحتار ' مطلب في القرآك ٢١٢/٣ ط سعيد )

دال اور مدلول دونوں پر محمول ہو سکتا ہے اس لئے تغلیظا اس کو قشم قرر دیا جائے گا اور اگر وہ جواب میں مصحف کو بتائیں کہ بیہ مر دہے تواس کو قشم نہیں قرار دیا جائے گا کیونکہ مصحف بقیناً غیر التداور عاد ف اور مخلوق ہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ، دہلی

مشروع کام کرنے کی قشم کا تھم

(ازاخبارسهه روزه الجمعينة مورنحه ٢ ستمبر <u>١٩٣٥</u>ء

(سوال) کمی اسلامی انجمن کے کام کو نہایت اخلاص ہے کرنے کے لئے آپس میں بدنطنی کے خیال کو دور کرنے کے لئے کار کنوں کا صف اٹھانا جائز ہے یہ نہیں ؟

> خداکی قشم کھاکر توڑنے سے کفارہ واجب ہوگا. (ازاخبارسہدروزہ الجمعیتہ دہلی مور ندہ کمیم جون ۱۹۳۵ء)

(سوال) جوشخص جھوٹی فتمیں کھاتا ہواور خداور سول کی فتم کھاکر خلاف کرتا ہوا س) کا کیا تھم ہے ؟
(جواب ۲۱۹) زیادہ فقمیں کھانا چھا نہیں ہے (۲) اور جوشخص زیادہ فقمیں کھاتا ہے اس ہے کنز خلاف ہوجا تاہے اگر اس نے خدا کی فقم کھاکر توڑی ہو تواس کے ذمہ کفارہ دینہ واجب ہے اور کفارہ یہ خلاف ہوجا تاہے اگر اس نے خدا کی فقم کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے اور ان دونوں کی طافت نہ ہو تو تین روز ہے کہ دس مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے اور ان دونوں کی طافت نہ ہو تو تین روز ہے رکھے (م) قرآن اور رسول کی فقم کھانا شریعت میں جائز ہی نہیں (ہ) محمد کھایت ایٹد کان التدلہ۔

<sup>(</sup>١) حزاله بالارقم ٢ ٣

<sup>(</sup>۲) البميل بالله تعالى لا تكره ولكن تقليلُه ولى من تكفيره (عالمگيربه الباب الاون في نفسير هاشرعا وركنها و صفتها ۲٫۲ ه ط ماحديه كوئنه)

<sup>(</sup>٣) حواله بالا

رع أو كفارته بحوير رقبة او اطعام عشره مساكين او كسوتهم بما يستر عامة البدد وال عجز عنه وقت الاداء صام ثلثة ايام ولاء (تبوير الابصار مع رد المحتار عطلب كفارة اليمين ٢٢٥،٣ ٢٢٥ ط سعيد) (٥) لا يقسم بغير الله تعالى كالسي والقرآب والكعبة (تتوير و شرحه) قال المتحقق في الشاميه (قوله لا يقسم بعير بنه تعالى) بل يجره كما في انقهسائي ورد المحتار قبيل مصب في القرآن ٢١٧ ط سعيد)

"فلال کے گھر کھانا کھاؤں تو مجھے رسول اللہ ﷺ کی شفاعت نصیب نہ ہو" قسم کا تھم! (از خبار سہہ روزہ اجمعینة دیل مور خه ۲۳ مئی بحرسواء)

(سوال) زید نے قسم کھائی کہ میں بحر کے یہاں کھانا پینا ہر گز نہیں کروں گا کیونکہ وہ پر ادری ہے ہمر ہے اگر کھاؤں تو مجھے حشر میں رسوں اللہ منطق کی شفاعت نصیب نہ ہو (دونوں مسلمان ہیں)ایک ماہ .حد زید نے بحر کے یہاں کھانا کھالیااس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے ؟

(جواب ۲۲۰) الیی قتم جس کا تو ژناشر عاً مطلوب ہو تو ژد یناجائز ہے اور اس کا کفارہ اداکر دیناچاہئے۔ بحر کے یماں کھانا بین نہ کرنے کی قتم اگر کسی معقول وجہ پر مبنی نہ تھی تواہے تو ژد ینا بہتر تھا(۱) اور س کا کفارہ دس مسکینوں کو فی مسکین پونے دوسیر گیہوں دے دینے سے ادا ہوج سے گا(۱) محمد کفایت التد کان اللہ ہے، دبلی۔

# فصل دوم - قشم توڑنے کا کفارہ

قسم کا کفاره ایک غلام آزاد کرنایادس مسکینوں کو کھانا کھلانایا کپڑا بہنا نا ان کی طافت نہ ہو تو تین دن مسلس روزه رکھناہے .

(سوال) ایک آدمی نے قتم کھ ئی گریاد نمیں کہ کس کانام لیکر قتم کھائی تھی کہ جب تک منکو حہ عورت یعنی اپنی ہوی ہے فرمائش نہ کرے وہاں تک سے صحبت نمیں کرون گابعد اس کے بغیر کے عور ف کے صحبت کرلی اور قتم کھاتے وقت طلاق کی نیت بھی نمیں کی تھی تواس شخص پر کفارہ کیا لازم ہوگا جو ہو جیشہ آج تک صحبت کر تارہا اور کفارہ بھی نمیں دیا اس کے لئے کیا تھم ہوگا جیوا تو جروا (جو اب ۲۲۲) اگر قتم خدا توں کی ذات یا صفت کے ساتھ کھائی ہو تو اس کا خلاف کرنے سے کفارہ ان رہ ہوگا ورنہ نمیں (ع) اور جب کہ طلاق کو معلق نمیں کی قوطلاق بھی نمیں ہوگی کفرہ قتم ہی کفارہ ان تیوں کہ یا ایک غلام آزاد کیا ج بے یو دس مسکینوں کو کھانا کھلا یا جائے یا لیک جوڑا کیڑا دیا جائے آگر ان تیوں میں سے کچھ نہ ہو سکے تو تین دن کے مسلسل روزے رکھے لیکن آگر کوئی شخص غلام کے آزاد کرنے یادس مسکینوں کو کھانا کیڑا دیا ہوگارہ ان ہوگارہ اور نے یو کھانا کیڑا دیے نیز قادر ہواور پھر بھی روزے رکھے لیکن آگر کوئی شخص غلام کے آزاد کرنے یاد س

#### محمر كفايت الثدكان الثدله

<sup>(</sup>۱) بوع يتحير فيه بين النز والحنث والحنث حير من النزفيندت فيه الحنث رعالمگيزيه الناب الاول في تفسيرها وركنها و شرطها ۲٫۲ هـ طاماحديه كولته)

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع الرابع صفحه گدشته(٣) والحاصل ال اليميل ما يكول باسم من اسماء الله او بالصفات ماكال متعارفاً ( حلاصة الفتاوي الحبس الاول في الفاظ اليميل ٢٥/٢ ا ط سهيل اكيدمي لاهور )

<sup>(</sup>٤) و كُفارته تحرير رَقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم مما يستر عامة البدل .. و أَنْ عجر عنها وقت الله داء صام ثلاثة ايام ولاء ( تنوير الابصار مع رد المحتار ' مطلب كفارة اليمين ٧٢٥/٣ ' ٢٢٠ ط سعمد )

خدا کی قشم کھاکر توڑی تو کفرہ رس مسکینوں کو کھانا کھلانایا کپڑا بہنانایا ان کی طاقت نہ ہو تو مسلسل تین دن روزہ رکھناواجب ہے .

(سوال) ایک شخص یک مجمع میں قتم کلام پاک کی کھا چکا کہ میں آئندہ آپ کے پاس نئیں آول گا ور پھراس جگہ آجا تا ہے پہلے بھی ایباوا قعہ ہو چکا ہے یہ شخص جھوٹی فتمیں کھانے کاعادی ہے۔ المستفتی نمبر ۱۲۷ پھوٹے۔ وہلی ۲ر مضان ۵۲ساھ مطابق ۲۳ دسمبر وسواع

(حواب ۲۲۲) زیادہ تشمیں کھ نااجھا نہیں ہے اور جو شخص زیادہ تشمیں کھا تاہے سے اکثر خلاف ہو جا تاہے اگر اس نے خداکی قشم کھا کر توڑی ہو تواس کے ذھے کفارہ دیناداجب ہے اور کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینول کو دونول وقت کھانا کھل ئے پر گیڑا پہنا ئے اور الن دونوں کی طافت نہ ہو تو تین روزے رکھے قر آن اور رسول کی قشم کھانا شدیعت میں جائز ہی نہیں۔ محمد کفایت ابتدکان ابتدہ ۔

مسجد میں نہ آنے کی قشم کے بعد لوگوں کے کہنے پر مسجد جانے سے بھی گفارہ دازم ہوگا (سوال) زید نے مجد میں آنے سے قشم کھائی کہ میں س مسجد میں نہیں آول گا بعد چندرہ نے چند آدی جاکراس کو لے آئے تواس صورت میں قشم کا گفارہ زید پر ہو گایالانے والوں پر گفارہ دس مسکینوں کو سبح وش م کھل نے سے ادا ہوگایا اس طرح بھی گنجاش ہے کہ یک غریب عاقل بالغ کو دس روز تک دونوں وقت کھل دے اور پچوں کے کھل نے نے بھی د ہوگا کہ نہیں ؟ المستفتی نمبر ۴۳۳ محمد و نس صاحب (متحر ا) کا دی قعدہ ۵۵ میں الھ مطابق وافروری کے سواء

(حواب ۲۲۳) زیدنے قشم کھائی تھی کہ میں فدار مسجد میں نہ جاؤل گا پھر لوگوں کے کہنے سننے سے چلا گیا تو قشم کا کفارہ زید پر ۔زم ہو گاان لوگوں پر لازم نہ ہو گاجو زید کو سمجھا بھھ کر مسجد میں لے گئے د ، چلا گیا تو قشم کا کفارہ زید پر ۔زم ہو گاان لوگوں پر لازم نہ ہو گاجو زید کو سمجھا بھھ کر مسجد میں لے گئے د ، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

پچ ہونے کی قشم کھانے کے بعد جھوٹ یونے سے کفارہ رزم ہوگا (سوال) ، یک تشخص حاکم کی پیٹی میں بحیثیت گواہ پیٹی ہو تاسے حاکم اس کو قرآن مجید پر ہاتھ رکھوا کران الفرظ سے قشم بیٹا ہے کہ خدا تعاں کو حاضر و ناظر جان کرا قر رکرتا ہول کہ جو پچھ کہول گا بچ کہول گائے کے بعد وہ جو پچھ بوچھنا چاہتا ہے بوچھت ہے اور ای مجس میں وہ شخص گوا بی بیان کرتا ہے اس صورت میں اگروہ گواہ خلاف واقعہ کے تسادیت دے اور ایکا جھوٹ ثابت ہو جائے یا بعد میں وہ جھوٹ کا قرار کرے

<sup>(</sup>۱) ومن فعل المحلوف عليه مكرها او باسياً فهو سواء (هداية كتاب الايمان ۴۷۹/۲ ط مكتبه شركه علميه ملنان) و في العالمگريه فيصح من المكره وكدا الحدو العمد فتصح من الحاطئي والهاؤل ( الباب الاول في تصبيرها شرعا وركبه و شرطها و حكمها ۲ ۵۱ ط ماحديه كوئته.

تو آیا قسم ند کورہ بالا میں وہ حائث ہو جائے گا؟ بیہ قسم منعقدہ کہلائے گی یا غموس؟ ان الفاظ ہے قسم ہو جاتی ہے بہ نہیں ؟ در ند کورہ بالا قسم میں اور س طرح قسم کھانے میں کہ اللہ تعانی کی قسم ( سخد ) یا کسی زبان میں کہوکہ میں اس کام میں شریک تھا اور بناور فعال آدمی بھی موجود تھا اور بات دراصل غمط اور بناوٹی سخی جو شمادت بیان بید دے رہاہے سب خلاف ہے کیا فرق ہے کیمین اول منعقدہ ہو اور نائی غموس ہے یادونوں منموس میں قبہ نموس میں قبہ نوس میں خوات کیا فرق ہے اور ان کا کیا تھم ہے وربھورت کیمین غموس معدادہ توبہ وناد انستہ کے کوئی تعزیم شرعادی جاسکتی ہے کہ اس نے باکانہ حلف کذب پر کی ہے تا کہ آئندہ اے اور گر لوگوں کو عبر ہے اور تنبیہ ہو کہ کوئی ایس جرات نہ کرے اور اپنی ند ہی قسم کو بھا اور معمول کام نہ دیگر لوگوں کو عبر ہے اور تنبیہ ہو کہ کوئی ایسی جرات نہ کرے اور اپنی ند ہی قسم کو بھا اور معمول کام نہ شعب ن الاسمار ہے اور اپنی ند ہی قسم کو بھا وئی۔ و الی ۲۸ شعب ن الاسمار ہے مطابل سا نو مبر کے 190ء

(جو اب ۲۲۶) ہاں ہیہ قشم ہو جاتی ہے اور اگر جھوٹ ہولے تو کفارہ قشم ادا کرنا ہو گا ہیہ قشم آئندہ سیج یو لنے یا جھوٹ و لنے کے حق میں منعقدہ ہے (۱)اور دوسر کی قشم جو سوال میں مذکور ہے وہ غموس ہے' بمین غموس پر تعزیر و تنبیہ کی جاسکتی ہے(۱)محمر کفایت اللہ کان اللہ یہ 'دہلی

یک کام پر چند قسمول ہے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا.

(سزال) آیک شخص کسی بارے میں تتم کھاوے تواس کو قشم ند کور کا کیا کفارہ دینا چاہئے اور اسی بارے میں چند فشمیں کھادے تواسکا کفارہ کیا ہے ؟

۱) و منعقدة وهو الا يحدث على امر في المستقبل الا يقعد او لايقعله؛ و حكمها لروم الكفارة عبدالحبث ( مالمگيريه الباب الاول في تفسيرها شرعا و ركنها و صفتها ٢ ٧٥ ط ماحديه؛ كونته)

۲) عموس و هو الحلف على اثبات شي او نفيه في الماضى والحال يتعمدا لكدت فيه فهده اليمين ياثم فيها صاحبها و عليه الاستعفار و التوبة دون الكفارة (عالمگيريه البات الاول في تفسيرها شرعاً وركنها و صفتها
 ۲ ۵ ط محديه كوئند)

٣) كتاب الإيمان مطلب تتعدد الكفار بتعدد اليمين ١١٤١٣ ط سعيد

٤) هدایه فصل فی الکفارة ۲ ۲ ۱ ۸ ۲ اط مکتبه سرکت علمیه ملتان

#### دوسر اباب منت ما ننا

یم رہی سے ضحت پر مسجد کے نم زیوں کو کھانا کھلانے کی منت کا حکم
(سوال) ایک شخص مسمی زید نے مرض میں گرفتار ہونے کی وجہ سے نذر افی کہ اگر شافی مطلق نے مجھے
کا مل صحت مرحمت فرمائی تو میں مقابل کی مسجد یا فعال مسجد کے نمہ زیوں کو کھانا کھلاؤں گا بوہ سنی
منذورہ زید نے صحت پاکریہ قبل صحت تم م نمہ زیول میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے سو رہ ہے کہ امر کو
منذیاء جو نماز میں شامل ہوتے میں وہ اس نذر کی شیر بنی کھ سکتے میں یا نہیں جمیعوا تو جروا
رجو اب ۲۲۹) فلاں مسجد کے تمام نمرزیول کو کھانایا شیر بنی کھلانا اگر بطور بہدیا باحث مقصود تھ تو یہ

رجواب ٢٢٦) فلال متحد کے تمام نمازیول کو کھانایا شیرین کھلانا اگر بطور بہدیا باحث مقصود تھ تو یہ قربت مقسودہ نہیں ہے اور اگر بھور صدقہ مراد تھ تو چونکہ نمازیوں میں غنی ور مختاج دونول شامل ہوتے ہیں اور تقدق علی لغنی صحیح نہیں ہوتہ ہید نیزر صحیح یعنی ازم نہیں ہوتی با آروہ کھانایا شیرین کھر نے تو تیم ع ہوگا اور س تیم عین نیت تقدق نہ ہو تو اغذیاء اور فقراء کو کھانا جائز ہے۔ نذر التصدق علی الاغیاء لم یصح مالم بنو اساء السبیل (در محتار) قلت و لعل وجہ عدم الصحة فی الاول عدم کو نھا فریة النج (ردالمحتار) ، ولو قال ان فعلت کدا فلله علی ان أصیف حماعة قرابتی فحنت لا بدر مه شنی الح (هد به) ، کتبہ محمد کھ بیت لله غفر له '

شیخ عنبد ُالقادر جیل ٹی کے مزار پر جادر چڑھانے کی نذر کا حکم ، (سوال ) کیک شخص نے یہ نذر ، نی کہ میں بغداد میں حضرات پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلا ٹی کے مزر

(سوال) کیا سال سے مید مدرہ کی گہ بیل بعد او بیل حصر ات پیر ان پیر سے حبد اتفاد رجیلات سے مر پر یک غدف چڑھاؤل گا تواس پر اس نذر کا داکر ناواجب ہے یہ نہیں اور اگر میہ شخص س غدف پر جتنارہ پہیہ کتا ہے اتنارو پہیہ حضرت پیر ن بیر کی روح مبارک کو تواب پہنچ نے کی غرض ہے کسی مصرف خبر میں صرف کرے تو در ست ہے یا نہیں ؟اور گر وہ اسطرح کرے تواس کی نذر دو ہوگی یہ نہیں ؟

ر سواب ۲۲۷) اگر اس نذر سے نذر کرنے والے کاصاحب قبر کی نذر کرنالوراس کی طرف تقرب مقصود تھااور خاہر میں ہے توبیہ نذر ہی معصیت وحرم ہے ورایک صورت میں نذر منعقد و صحیح نہیں ہوتی سی نذر کامعصیت ہونا تو عبارت ذیل سے واضح ہے۔

وقد بص العلامة قاسم بن فطلو بعافي شرح در رالبحار ال الندر الدي يقع من اكتر العوام للاموات كان يقول يا سيدي ال رد عائبي او شفي مريضي فلك من الذهب والفصة كذا

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمال مطلب في حكام البدر ٣ ٧٣٨ ط سعيد

<sup>(</sup>٢) كتاب الايمان ومما بتصل بدلك مسائل البدر ٢ ٦٦٠ ط ماحديه كوابية

ومن الثياب كذا او الطعام او الشمع والزيت كذا حرام و باطل لكونه نذر المخلوق و ما يؤخذ من السمع والزيت والدرهم و نحوها الى الضرائح الاولياء تقرباً اليهم حرام لا يحل اكله لا لغنى ولا لفقير ولا يحوز لخادم القبور اخده انتهى (عمدة الرعاية ،١، و مثله فى الدر المحتار) ،٢، اور نذر معسيت كاصحح نه بمؤنابهى ك عبارت ندكوره سے واضح بنو كيا نيز عبرات ذيل بھى الما خطه بمول.

<sup>(</sup>١) باب موجب الافساد ٥/١٥٥١٠ ط سعيد

<sup>(</sup>٢) كتاب الصوم: فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ٢ ٢٣٩٠ ط سعيد

<sup>(</sup>٣) الص الثاني كتاب الصوم ٢ ٧١ ٧١ صرادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراتشي

<sup>(</sup>٤) فصل و من بدر صوم يوم البحر ٣١٦/٢ ط بيروت لينان

<sup>(</sup>٥) كتاب الايمان مطلب في احكام الدر ٧٣٨/٣ طسعيد

<sup>٫</sup> ٦) رحل قال مالي صدقة على فقراء مكة ان فعنت كلا فحنث و تصدق عنى فقراء بلح او بلد اخرى جار و يخر ح عن البدر (عالمگيريه ومما يتصل بدلك مسانل البدر ٢ -٦٥ ط ماحديه كونته)

<sup>(</sup>٧) حواله بالا

لم أو تو في ابطال المدر لكونها عارضة عن مفهوم المسدور وهو المدن ولما بطلت الاصافة الى الولد حكمنا بوحوب الشاة التي هي إدني الدّبائح (كفايت الله) الحاصل الرضورت مسئوله مين مقسود نذر مين تقرب الى صاحب غير بو تو نذر فيج نبين اوراكر مقسود تقرب الى الله او تسدق على المجاورين بو تويه بهى فيج نبين كيونكه مجاورين اكثر اغنيا بوت بين بال اكر تقرب الى الله مقسود بو ورفقراء برتسدق تقراء ومساكين وطب برتفنيم بو ورفقراء برتسدق تونذر فيج بوئى اورناذركو بائز بكه وه قيمت غلاف فقراء ومساكين وطب برتفنيم كردے والله الله علم كتبه محمد كفيت الله نفر له أمدرس مدرسه امينيه وبلى

#### يصح التضحيه بالشاة المشتراة قبل ايام النحر بنية التضحيه الواجبه

رسوال) ما فول العلماء رحمهم الله تعالى في هده المسندة رجل موسر استرى شاة قبل ايام البحر قال عبد شرائها ادبح هذه الشاة في الام النحر للاصحية التي او حبها الله على عباده الموسرين ولم يقل لله على ال اضحى بها اى لا او جبها على نفسه بل قال اضحى ما اوحب الله تعالى افي هذه الصورة الله صحى بها في ايام النحر تؤدى عنه الاضحية ام تصير ندراً فيدمح للاضحية شاةً اخرى ؟ بينوا توجروا

(ترجمہ) کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلے میں کہ ایک من ور آدی نے ایام نحر سے قبل یک بحری خرید ہے وقت یہ کما کہ اس بحری کو میں ایام نحر میں اس قربانی کے طور پر ذرج کروں گاجوانتہ نے سپنمالدار بندوں پر و جب کی ہے اور یہ نہیں کما کہ اس کا قربان کرنا مجھ پر و جب سے بعنی اس کو پنے واجب نہیں کیا ہے یہ کہا کہ وہ قربانی کروں گاجواللہ نے واجب کی ہے تواگر اس نے اس بحری کو ایام نحر میں ذرج کیا اس کی و جب تربانی ادا ہو جائے گی "یاوہ بحری نذر ہو جائے گی "اور قربانی کروں گا ہے اتو جروا

(جواب ۲۲۸) لوضحی بهده الساة المستراه بنیة النضحیة الواحیة علیه تتادی بها فریضة الله و یصیر فارغ الدمة و لا یحب علیه التضحیة بشاة احری و ذلك لانه لم ینو و لم نوجب علی بعسه شاة مسداه مستراه و انما عیل الشاه المستراه لافامة الواحب السرعی الدی كان علیه قبل الشراء و بمثل هذا الكلام لا یعقد النذر كرحل قال ال برئت مل مرصی هذا دبحت شاة فرئ لا یلرمه شئی الا ال یفول ال برئت فعله علی ان ادبح شاة (كدافی الهدیة ص ۷۱ ج ۲) ،

و علم شداك الدر لا يصبح حتى ياتي الباذر بصيعة الا لتزام و الا يحاب عليه لله و هي عير موجودة في صورة السوال والله اعلم

<sup>(</sup>١) المرجع الساس ١٦/٢

كبه محمد كفاية الله غفرله سنهرى مسحد مدرسه أمينيه دهلي ٩ محرم

معلوم ہواکہ نذر صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے سئے پنے اوپر واجب ورا زم کرنے کے مفاظ نہ ہوے جائیں اوراس فتم کے الفاظ صورت مسئولہ میں موجود نہیں ہیں۔

(روالجواب) (ازمواوی مبدار حمٰن شار پور- سنده) در صورت مسئوله برغنی ندکور دوشاة ۱۱ نام خوید شدیکے به نذرود گیر به ایج ب شرع چر که نذر مختص به لفظ بند علی یعی نیست بلحه گر گوید پی شاة راانخی خوجم نمودیا این رصحی کردم تاجم نذر خوید شد قال هی الکهایة ، تحت قول المات ال کان اوجب علی نفسه الح ای شاهٔ تعینها مال هی ملکه شاةً فیقول اصحی بهذه الح

وقال في ردالمحتار ، تحت قول الماتن ناد ر لمعينة الح فالمنذور به بال قال لله على ال اضحى شاةً او بدلةً او هذه الشاة او البدلة او فال جعلت هذه اضحية التهي

مای می می از اگر درایام نح بی تعمینهای قت شر گویدو در قصدش اخبار عن اواجب شرعی نیست تا بهم دو شاة واجب خوید گر دید. و گر در قصد ش خبار عن واجب بو دلیل یک شاة نازم خوابد شد و اگر قبل از ایام نح بی صیغها گوید مهر حاربر و دوشاة و جب خوابد گر دیدبر ابر است که در قصدش اخبار عن الواجب بو دیاند.

قل في رد المحتار ٣ ٥٠ الاصحية و اعلم اله قال في البدائع ولو بذراك بصحى ساة و ذلك في البحر وهو موسر فعليه ال يضحي سانين عبدنا شاه بالنذر و شاه مايجات الشرع انتداءً الا ادااعني به الاخبار عن الواحب عليه قلا يلزمه الا واحدة ولو

١ كتاب الاصحاء ٨ ٣٢، ط مكتبه رشيديه كوئنه باكسيال

٢ كات لاصحية ٦ ٣٢٠ طاسعيد

٣) حراله بالا

قبل ايام البحر لزمه شاتان بلا حلاف لان الصيعة لا تحتمل الاخبار عن الواجب قبل الوقت انتهى وقال في موضع آخر و قدمنا ان الغنى اذا قصدبالندر الاخبار عن الواجب عليه وكان في ايام النحر لرمه واحدة والافشاتان ١٠، انتهى الله المناسات

بی ازیں عبارت واضح گردید که صیغه نذر مختص به لله علی یا علی نیست و در صورت مسئو به بن ند کور دوشاة لازم خوابد شد وانچه تعبل النخ اخبار عن الواجب نمود قطعاً معتبر نیست پس انچه مولانا مئت قراحمه صاحب و مولوی کفیت بلد صاحب قلمی نموده اند که قول مذکور نذر نیست به و ند بر غنی مذکور عوائل معلوم نمی شود به مروند در نظر فقیراز رو بات فقها معلوم نمی شود به مرونت دوابتداملم حوائل که می شود به مرونت دوابتداملم حرره الفقیر عبدالرحمن شکار بوری

(ترجمہ) صورت مسئولہ میں غنی ند کور پر دو بحریال مازم ہوجائیں گی ایک نذر کی وجہ سے اور دوسری واجب شرعی کی وجہ سے کیونکہ نذر میں اللہ ہے لئے اپنے اوپر واجب و لازم کرنے کے الفاظ ضروری نمیں ہیں ہیں اللہ اس بحری کی قربانی کروں گایاس کی قربانی کروں گا تو نذر منعقد ہوجائے گ کفانیہ میں ہے کہ بگر اس نے اپنے اوپر واجب کر ایا لیعنی ایک جانور کو بعینہ واجب کر لیا مثلاً ایک جانور پیلے کا اس کی قربانی کروں گا ( تووہ نذر ہوج ہے گ ) اور پالے سے اس کی معکس تھا اس نے اس کے متعلق کہا کہ میں اس کی قربانی کروں گا ( تووہ نذر ہوج ہے گ ) اور دامختار میں تول مائی نادر لمعینہ کی تشریخ میں کہ ہے کہ منذور ہواس طرح ہوگا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے قرر دیا۔ انتہی

ری بیہ بات کہ اگر ایام نحر میں بوقت خرید انفاظ ند کورہ کے اور اس کی نیت اخبار عن الواجب الشرعی کی نیہ تھی تو بھی دو بحریاں واجب بول گی اور اگر بقصد اخبار عن الواجب کے تو ایک بحری لاذم بوگی اور اگر بقصد اخبار عن الواجب کے تو ایک بحری لاذم بوگی اور اگر ایام نحر سے قبل الفاظ مذکورہ کے تو اس پر دو نوں صور توں میں دو بحریاں واجب ہوں گی خواہ اس نے ، خبار عن الواجب کی نیت کی ہویانہ کی ہو۔

ردامحتار بالاضحیه میں بخوارہ بدائع منقوں ہے کہ اگر اس نے ایم نحر میں منت ، نی کہ یک جربی کی قرب نی کرول گا تو گروہ مدار ہے قواس پر دو بحریوں کی قرب نی واجب ہوگی ایک منت کی وریک ایجاب شرعی کی کیکن اگر اس کی مرد خبار عن الواجب تھی تو یک ہی قرب نی واجب ہوگی اور اگر ایام نحر سے قبل نذر ، نی تو بالہ تفاق اس پر دو ہی قربانیاں واجب ہوں گی کیونکہ الفاظ میں قبل ، زوقت اخبار عن الواجب کا احتمال نہیں ہے انتہی دو سری جگہ لکھا ہے کہ ہم پہلے ذکر کر بھے ہیں کہ ، گر نذر سے مراد اخبار عن الواجب کا احتمال نہیں ہے انتہی دو سری جگہ لکھا ہے کہ ہم پہلے ذکر کر بھے ہیں کہ ، گر نذر سے مراد اخبار عن الواجب باور زمانہ قربانی کا ہو تو اس پر ایک بحری لازم ہوگی ورنہ دو بحریاں۔ انتہی

١) د المحتار اكتاب الاصحيم ٢ ٣٣٢ ط سعيد

پین اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ نذر کا صیغہ للہ علی یا علی کے سرتھ مخصوص نہیں ہے اور صورت مسئولہ میں غنی مذکور پر دو بحریاں لازم ہوں گی اور ایام نحر سے قبل اخبار عن الواجب قطعاً غیر معتبر ہے۔

یں جو پچھ مولانا مشتق احمد صاب اور مول نا کفایت اللہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ قول ند کور نذر نہیں ہے اور غنی مذکور پر ایک ہی جانور کی قربانی و جب ہوگی فقیر کے خیال میں روایات فقہ یہ کے مطابق نہیں ہے۔ کم عرفت ۔ واللہ اعلم (نوٹ) اس کا جو ب لجواب معلوم نہیں کہ حضرت مفتی، عظم نے لکھا تھایا نہیں ؟ مجھے و ستیاب نہیں ہو۔ (واصف عفی عنہ)

### مسجد بنانے کی منت واجب الاداء نہیں

(سوال) ذید نے حالت بیماری میں بید منت مانی کہ بعد صحت تین کام انشاء اللہ کرول گاول ہے کہ لڑکی کا عقد جمال تک ممکن ہوگا جلد کر دول گاروم ہیں ہے جائیداد کل وقف علی المولاد کر دول گاسوم ہے کہ مسجد کی تغییر تنابذات خود کرول گاب وہ مسجد تغمیر کرارہ ہے اور رو پہیے بھی کافی ہے لیکن شائے تغمیر میں بحر نے کہ کہ ایک سورو پیے اور بھی دیں گے ایک کہ ایک سورو پیے اور بھی دیں گے ایک صورت میں بحر کارو پیے شامل تغمیر مسجد کرنا جائزہے یا نہیں جب کہ منت واے کے پاس رو پہیے بھی کافی ہے اور تنما تغمیر کی منت بھی ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۲۹ احاجی عبدالرحمٰن 'جونابلاسپور۔ ۲۱ر مضان ۱۳۵۳ اے مطابق ۳ جنوری ۱۹۳۳ء (جو اب ۲۲۹) سمجد بنانے کی منت واجب الادا نمیں ہوتی اس لئے ذید کو جائز ہے کہ اپنے خالص مال ے مسجد بنادے یدو مرے کو بھی شریک کرلے اگر وہ چاہے کہ اپنی منت کواس صورت سے پوراکرے بس صورت سے س نے ، نی ہے تو یہ بھی کرسکتا ہے کہ مسجد کی ممارت اپنے روپے سے بنادے اور بحر کے سویاد و سوروپے سیکراس کی جمیل بینی استرکاری وغیر و میں صرف کر دے (۱) واللہ اعلم محمد کی مقدر سہ مینیہ 'دبلی

نذر کی قربانی میں عید قربانی کے جانور کی شر الطاکا ہو ناضر ور ی ہے . (سوال ) مسی شخص نے منت مانی کہ اگر فلال کام ہو گیا تو قربانی کروں گا اس قربانی اور عید کی قربانی میں کیا فرق ہے ؟

 <sup>(</sup>١) وفي البدائع من شروطه أن يكون فريةً مقصودةً فلا بصح الندر بعياده المريض وتشبيع الحباره وساء الرباطات والمساحد (رد المحتار مصب في احكام البدر ٣ ٧٣٥ طرسعيد)

المستقبی تنمبر ۱۰۴ مووی عبد لقدوس مام (تر کمان دروازه دیلی) ۱۲ ربیع تانی ۱۹<u>۵۳ ه</u> مطابق ۷ نام یک ۱<u>۹۳</u>۲ ه

رحواں ۲۳۰) قربانی کے جانور کی صفات اوراس نذر سے واجب ہونے والے جانور کی صفات کیساں ہونی ضرور کی بیں وراگر اس نے عید صنیٰ کے زمانہ میں ذخ کرنے کی نینت کی ہو تو ۱۰ ا ۲۰ ذی الحجہ کے اندر جی ذکے کرنالہٰ زم ہوگاد، محمد کفایت متد کان متد یہ 'و ہلی

#### حج كرين كى نذرواجب الاداء نهيس.

(سول) زید نے منت ، فی کہ آگر میر فعال کام ہو گیا قیس کس کو نج کر ون گازید کاکام ہو گیازید آگر ، تارو پیہ جتن کہ نج میں خرچ ہوت ہوک ہے شریف ناد رکیز اواد کو کام کاج کے سے دے دے جس کن حاست ، گفتہ بہ ہو فی قول پر فورے مو ہے شخص کور و پیہ دینے سے زید کی منت د ہوجائے گی یہ نہیں ؟ المستقدی نمبر ۹۸ امحد نذیر صحب ( و بلی ) سماجی دی موس کو مطابق ساگست ۱۹۳۹ء المصنت میں نمبر ۹۸ مامحد نذیر صحب ( و بلی ) سماجی دی موس خود تج کرول گائین کسی کو تج کراؤل گائی مریق پر رزم نہیں ہونی ورائی سے جائز ہے کہ زید بھے بے جج کر نے کے یہ روپیہ کسی نادار تنگد ست شخص کی امداد میں دید سے بہ خمد کفایت اللہ کان اللہ لا و بلی

## ج کرانے کی نذر کی رقم مختاج کودین جائز ہے

(سوال) میری والدہ ماجدہ صحبہ یمار ہوئی تھیں میں نے خدا تی ہی ہے منت مائی تھی گریہ تند۔ ست ہو جا میں گی تو میں کیہ اینے تخص کو تج کراؤں گا جس نے ججنہ کی ہوالندپاک نے میری دیا قبوں فرونی اور میری والدہ ماجدہ صحبہ کو تندر سی عظ کی ب میں نے ایک شخص کو تجویز کر کے یہ سے جبلی کو الدہ ماجدہ صحب کے لیے شخص کثیر الاو اد میں وجہ افلاس کے فاقول سے دبلی کھ مار انہول نے یہ جو ب کھ ہے کہ لیے شخص کثیر الاو اد میں وجہ افلاس کے فاقول تلک فورت رہتی ہے لہذا بجائے میر سے جج کر نے کے انکوروپید دے دیجے تاکہ اس قم سے یہ بچھ کام کا جسے کر میں اپنی اور پے بچول کی پرورش کر سیس میر میری دلی تمنایہ ہے کہ میں جج کراؤں شرعی حشیت سے ججھے کیا کر ناحا ہے ؟

المستفتى فنبر ۱۱۲۸ سلطان احمد صاحب (كلكته) ۲۶ جمادي اور ۱۳۵۵ هرمطاق ۱۵ اگست ۱۹۳۷ء

ر ١) وتوقال لله على أن دبح حرور أو الصدق بتحمه قديج مكانه سبع شده جار ووجهه لا يحقى ( أبدر المجتار) قال المحقق في الشامية ( قوله أوجهه لايحقي) وهو أبا اسبع تقوم مقامه في الصحايا والهدايا ( كتاب الايمات مصلب في أحكام البد ٣٠٠ ما سعيد

<sup>(</sup>۲ و به نفره البادر ما بيس من حبسه فرض كعباده مربض و تشبيع حباره و دخول منبخد ، التنوير و شرحه كتاب لايمان ۳ ۳۹۲ طاسعيد

(حواب ۲۴۲) اس منت کو آپ اس کی اصلی صورت میں بھی پوراکر سکتے ہیں لیمنی کسی کو جج کرادیں۔
اور دوسر کی صورت اختیار کرنا بیخی کسی حاجت مند کواس قدرر قم دیدیناجس قدر جج کرانے میں خرج ہوتی
تو یہ بھی جائز ہے جو صورت آپ پیند کریں اس کی شرعی اجازت ہے اولی اور بہتر دوسری صورت ہے،
محد کفایت ابتد کان القدلہ' دبی

نذر کی قربانی میں قربانی اور عقیقہ کے جانور کالح ظر کھنا ضروری ہے! مال قربانی میں عرباتی کے جیزی سے مال میں عمر کے شرک قرب میں میں میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں

(سوال) تربانی اور عقیقه کی طرح نذر کے جانوروں میں عمر وغیرہ کی قیود و شروط ہیں یا شیں ؟ المستفتی نمبر ۱۸۷ پروفیسر محمد عاہر صاحب ایم اے۔(ضنع میمن شکھ) ۲۷ جمادی ثانی ۱۹۵ ساط مطابق ۱۵ ستبر ۱۹۳۷ء

(جو اب ۲۳۳) ہاں نذر کے جانور کے لئے بھی وہی شروط ہیں اور وہی عمر معتبر ہے جو قرب نی کے جانور کے متعنق ہو تو پھر شر ائط کا اعتبار نہ ہو گا(۲) جانور کے متعنق ہو تو پھر شر ائط کا اعتبار نہ ہو گا(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہی

(۱) بحری سے پانچ فیصد مسجد کود ہے کی نذرواجب الاداہے.

(۲) پانچ سورویے ہونے پر ہرروز دوپیے مسجد کودینے کی نذرواجب الاداءہے .

(سوال) (۱) اگرتمسی دو کا ندار نے اپنی بحری پر ۵ / سیر استجد میں دینا کر لیااور اس نے پچھ دیکر بھرند دیا تو کیا ہوگا؟ (۲) اگر کسی شخص نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ اگر مجھ پر پانچ سوروپ ہو جا کیں گے تو مسجد میں دو پہنے روز دیا کرول گا اگر اس پر پونچ سوروپ یہ ہو جا کیں اور دہ دو پہنے روز مسجد میں نہ دے اور وہ ایک سال میں زکو ق دے تو کیا ہوگا۔ المستفتی نمبر ۱۲۹۸ منٹی عظمت لند خاں صاحب ضلع بجنور ۔ سمزیقعد ہ سال میں زکو ق دے تو کیا ہوگا۔ المستفتی نمبر ۱۲۹۸ منٹی عظمت لند خاں صاحب ضلع بجنور ۔ سمزیقعد ہ

(حواب ۲۳۶) (۱)اگر مسجد میں دینے کاارادہ کیا تھااور پھر نہ دیا تو مضا کقہ نہیں لیکن اً بر بطور نذر کے ایپنے او پر دیناا زم کر لیاتھا تواد اکر ناواجب ہے(۴)(۲) یہ تو نذر ہو گئی جب پانچے سورو ہے ہو جائیں گے توہر

<sup>(</sup>١) حواله بالا (صفحه گرشند)

 <sup>(</sup>۲) ولو قال لله على الدامج حروراً واتصدق بلحمه قديح مكانه سبع شياه حار ووجها لا بحقى ر الدر المحتار)
 قال المحقق في الشاهية ( قوله و وجهه لالحقى) وهو السبع تقوم مقامه في الضحابا و الهدايا ( كناب الايمال مطلب في احكام الدر ۴۰/۳ طاسعيد)

<sup>(</sup>٣) وكدا لو قال لا هدين هذه الشاه والمسئلة بحالها يلزمه رعالمگيزيه وما يتصل بدلك مسائل البدر ٢ ـ ٣٥ ط ماحديه كوئشه)(٤) ومن بدر بدراً مطلقاً اومعنقاً بشرط وكان من حبيبه واحب اى فرض ووحد الشرط المعلق به لرم البادر لحديث من بدر و سنمي فعليه الوفاء بما سمى كصوم وصلواة و صدفة ( التنوير و شرحه كتاب الايسان ٣ ـ ٧٣٥ ط سعيد)

روزاس وفت تک دین ہوں گے جب تک پونچ سورو پ رہیں اور جب پانچ سورو پ ہے کم ہو جا کیں تو پھر دینہ ۱زم نہ ہوگار) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

> کام پوراہونے پر ہر جمعہ کے روزروزہ کی نذرہ نےوارروزہ اور فدید دینے سے عاجز ہو تو کیا تھکم ہے ؟

کدرید دسیے سے عبر برہو تو ای سے ہے ؟

(سوال) ایک شخص نے منت ، نی کہ آئر میر فلال کام پوراہوج کے گاتو میں پنی تم م زندگی کے ندر بر جمعہ کاروزہ رکھاکروں گا تگر بعض مجبوریاں ایک ہیں جن کی وجہ ہے اِس کو پور نہیں کر سکتا اس کی مآلی صابت بھی بہت کمزورے کوئی معقوں کفرہ بھی اول ۱۹۳۱ ملتا ۔ المستقتی نبر ۲۹ مامت زجال پیم منبئی کر سکتا۔ المستقتی نبر ۲۹ مامت زجال پیم منبئی کر سکتا۔ المستقتی نبر ۲۹ می اول ۲۹ می اول ۲۹ می اول ۲۹ می معابق ۲۹ جون کے ۱۹۳۱ء منبئی مسلم گرس اسکول۔ کرلا۔ مصنفی ۲۱ ربیع اول ۲۹ میں اور ابوالی تھا تو و فائے نذر اس کے ذمہ لازم ہوا میں دوزہ رکھ یا جو اس کے ذمہ لازم ہوا ہو ایک نزراس کے ذمہ لازم ہوا میں دوزہ در کھے یا جو رہو اور نہ فدید دینے گی قدرت ہو تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں ربی کر دے کہ دواس کی کو تربی کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ مجمد کا فیدیت التدکان اللہ لہ

مسجد میں چراغ جلانے ور کھانار کھنے کی نذر رزم نہیں . (ازاجمعیتہ سبہہ روزود ہلی مور خد ۲ ستبر کے 19۲ع)

(سوال) اکثر لوگ میہ منت انتے ہیں کہ اُٹر کوئی مراد پوری ہوجائے توہم مسجد میں چرانے جد ئیں گے اور کچھ پکاکر مسجد کے اندرج جور کھ دیں گے ورالیہ کر کے چلے جاتے ہیں صبح کوجو نمازی تے ہیں وہ اٹھا کر کھ لیتے ہیں آیالیہ کرناج نزئے یانہیں ؟

رحوات ٣٦٦) یہ نذر کہ بھارافلال کام بوگی تو متجد میں جرغ جد کیں گے یا متجد میں کھانار کھ آئیں گے متعقد نمیں ہوتی اور نہ اس کا چرا کرنایا زم ہے گر کوئی شخص اس کو پورا کرناچاہے اور متجد ک معمولی روشنی کے سئے تیس یا روپیہ دیدے اور اسی طرح متجد میں کھانا دے کئے تو جائز ہے (\*) محمد کفایت اللہ غفرید۔

ر١) حواله بالا صفحه گرشه

٢) ( حُواله بالا صفحه گُرشته)

٣) وُلُو أَحَر القصاء حتى صَّار شبحا هاب و كان البدر لصيام الا بد فعجر لذلك او باشتعانه بالمعيشة الله اند علم ا بقطر و يطعم لكل يوم مسكيباً على ما تقدم وان لم يقدر عنى ذلك لعسرته يستعفر الله انه هو العفور الرحيم ( عالمگيريه:

الباب السادس في المدر ١ ٢٠٩ ط محديه كوئله)

كعيادة مريض و تشيع حبارة و دحول مسحد ر

 <sup>(</sup>٤) وتم ينزم البادر ما ليس من حبسه واحب اي فرض
 التنوير و شرحه كتاب الأيمان ٣ ٧٣٦ ط سعيد)

نذر کابحر اعقیقه یاواجب قربانی میں ذرج کرنا جائز نهیں (ازاخبارسبه روزه الجمعیة دبلی مور نه ۱۳ مارچ ۱۹۳۶ء)

(سوال) زید نے ایک بر اللہ واسطے کا چھوڑر کھا ہے ، عدرزال زید کے ایک لڑکا پید ہوااب زید س برے کواپنے لڑکے کے عقیقہ میں کر سکتا ہے یا نہیں ؟ یا قرب نی کے دنوں میں اس بحرے کی قرب نی کر سکتا سے یا نہیں ؟

بہ ۔ (جو اب ۲۳۷) یہ بحرا تو مستقل طور پر نذر کا ہو گیااس کو عقیقہ میں یا پنی واجب قربانی میں ذیح کرنا جائز نہیں بلحہ اس کواپنی نیت کے مو فق قربان کرناچ ہینے () فقط محمد کفایت اللہ کان مقدلہ ' دبلی

> عزیز کی بسلامتی واپسی پر جانور کی نذر مانی تونذر پوری کر ناضروری ہے . (الجمعیة مور خه ۱۳ جنوری ۱۹۳۱ء)

(سوال) کمی عزیز کی سلامت وا پسی پر کسی جانور کو جو پانچ روپ کا ہودینے کی نبیت کر کے عزیز کی واپسی پر بجائے جانور کے ان رو پیوں کی دیگر اشیاء مثلاً ایک نمازی عورت کے لئے چادریا یہتیم پھوں کے لئے کپڑے خرید کردینا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۳۸) دینے سے اس عزیز کو دینامر او ہے توجو چہے دنے سکتے ہیں اور اگر جانور کا قربان کرنا مر ادہے تو میہ نذر ہو گئی اور نذر تو اسی طرح اداکر ناچاہئے جس طرح ، نی تھی(۱) محمد کفایت اللہ کا نا اللہ مہ '

بحراذ محکرنے کی نذر کے بعد بھیر فرخ کر دے تو نذر بوری ہو جائے گ (سوال) ایک شخص نے نذر کی کہ اگر میں تندرست ہو جاؤں تواملہ کے واسھے ایک بحر ، ذرج کر کے خبرات کرن میرے ذمہ لازم ہے میہ شخص اگر تندرست ہونے کے بعد بجائے بحرے بھیر قربان کر دے تو نذر پوری ہو جائے گی یا نہیں ؟

(جواب ۲۳۹) بی تبدیلی جائز ہے کیونکہ قربانی اور نذر کا تھم ایک ہے۔ و لو قال لله علی ال ادبح جزورا واتصدق ملحمه فدرح مکانه سبع شیاه جاز (در محتار ص ۷۶ ج ۱)، ۳ دبح جزورا واتصدق ملحمه فدرح مکانه سبع شیاه جاز (در محتار ص ۷۶ ج ۱)، ۳ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ویکی

<sup>(</sup>١)ومن بدر ال يصحى شاةً وذلك في ايأم النحر وهو موسر فعليه ال يصحى بشاتين عندما شاةً بالبذر و شاةً بايحات انشرع انتداءً الا ادا على به الاحبار عن الحوات عليه فلا يلزمه الاواحدة ولو قبل ايام البحر لرمه شاتان بلا حلاف ( رد المحتار كتاب الاصحية ٢ - ٣٢٠ ط سعبد)

 <sup>(</sup>۲) ومن بدرنذراً مطلقاً او معلقاً بشرط و كاب من حبيبه واحب اى فرض و وحد الشرط المعلق به لزم البادر لحديث من بدر وسمى فعليه الوفاء بما سمى كصوم وصلوة و صدقة ( تنوير الأنصار وشرحه الدر المحتار مع رد المحتار)

مطلب في احكام البذر ١٣٥/٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) كتاب الايمان مطلب في احكام النذر ٧٤٠/٣ ط سعيد

# كتاب القضاء والافتاء

#### پيلاباب نالث بنانا

10L

فریقین کی رضامندی ہے بنایا گیا نامث کا فیصلہ سیجھے اور معتبر ہے

(سوال) مبہر ساگر مملد رک سرکار قیصر ہند (انگریزی) میں بیک پنچ یت کے مجمع میں یہ پنچ وگ یر ادری کے جھٹڑول زناو نیبر ہ کے معامدت میں ڈنڈیجنی جرمانہ و غیرہ کر دیتے ہیں ور بموجو دگی فاضی شہر ( قاضی شہریہ ایک ابیا شخص ہے جس کو کہ شہر کے مسمانوں نے اپنی رضامندی ہے بعدو فات اس کے وامد کے معامدت نکاح خوانی و طلاق و بغیرہ کے واسطے سیگڑی ہاندھ کرتا ضی مقرر کراہیا ہے 'اور نماز عبدین بھی اس کے پیچھے جماعت ہیں اسلام او کرتی ہے ) زید نے اپنی عورت مسماۃ ہندہ مندوجہ پر ا ہزام زناعمر و کے ساتھ لگایاور چار مرتبہ روبر و حاضرین مجس قشم کھ کر گواہی دی کہ بیں نے اس کو عمر و کے ساتھ زنا کرائے دیکھ وریانچویں مرتبہ کہا کہ عنت خدگی مجھ پر ہواگر ہندہ تجی ہواور ہندہ بھی اس پنچایت میں موجود تھی پھر ہندہ نے ای طرح چار مرتبہ قشم کھاً ریہ کما کہ خاوند میراز ناکی تہمت گانے میں جھوٹ ہے ور عنت خدا کی ہو مجھ پر گروہ سچا ہو دریافت پر معلوم ہوا کہ اس عورت پر بھی تہمت زنا ک نہیں نگائی گی ( میہ پنچ بیت تاریخ و قوعہ کے جارپانچ روز بعد جمع کی گئی تھی اور زید نے ہندہ کو اپنے مکان ے وقت شب نکال دیا تھااوراس وقت ہے ب تک ہندہ اور زید میں عیجد گیہے )اس واسطے قاضی نہ کو ر الصدر نے بمشورہ پنچان سموجودہ بہم زیروہندہ ہے مجمع پنچایت میں تفریق کرادی ب قابل استفساریہ مرہے کہ کیاحالت مندرجہ ہاا میں جو تفریق کہ قاضی مذکورنے سمشورہ پنچین کرادی ہےوہ عمیداری انگریری میں جہال کوٹی شرعی جا کم شیں ہے جائز قرر دی جائے گیانا جائز ؟ ور قاضی مذکور کی پیر تفریق جو مجمع پنچ یت میں ک س قامنی کے حکم کے مطابق جس کا کتب فقہ میں تذکرہ ہے مجھی جائے گیا نہیں؟ اوراس کارروانی ہے جو زیبروہندہ کے باہم ہوئی اور زیبر نے ہندہ کواپنے مکان ہے و قوعہ کے بعد ہے مکال دیاہے کیاباہم زید و ہندہ کے صدق ہو گئی یا نہیں اور اب ہندہ کا نکاح زید کے ساتھ کسی طریقے ہے ہو سکتا ہے یہ نہیں ؟ جو نکاح کہ ہندہ کازید کے ساتھ ہوا کیااس کار و کی ہے تھے ہو گیا ؟

معاملات فنخ نکاح کے متعلق جناب مورنا مولوی ایوالکلام آز دید ظلہ نے خبار صدافت مورخہ کیم اکتوبر آج اور ہے سے متعلق جناب مورنا مولوی ایوالکلام آز دید ظلہ نے خبار صدافت مورخہ کیم اکتوبر آج موجود ہیں شرع ن کو تاضی وجام قرار نہیں دیوجاسک اوراحکام شرعیہ ہیں جہال میں قاضی یاجا کم کا فظ آتا ہے اس سے موجودہ مداتیں مقصود نہیں موسکتیں ہیں محات موجودہ ہندوستان میں سوائے اس کے چارہ نہیں ہے کہ منامان پخ شرعی مقدمات کے سئے یعلی طرف رجوع کریں یا پنچ پتی طریقے سے کام لیں) در جناب مولان مولوی عبدالرؤف صاحب نے اخبار ندکور انصدر تاریخ ۲۰ کتوبر ۱۹۱۲ء میں موان ممدوح کی س

صریقے پر نائید فرمائی ہے (بیکن اگر مسلمان ایک جن عی کو شش اس امرک کریں کہ یک قاضی ابا یہ سمر مقرر کریں تو باتفاق فقہا میہ صورت جائز ہوگی ور دو سرے ہے ممالک میں جہال مسمان جائی فی سطنوں ہے ہوئے ہوئے ہوئے کی صورت کی توکیاان عبارت کا فا مدہ میر ایسے بی مورات شرقی میں قاضی فد کور الصدر اور بانچان سے بیاجا سکتا ہے یا نہیں ؟ اور گر ان طریقوں ہے مسمان تفریق کر ایس قاضی فدم مخد عبدالمال میں خد عبدالمال میں فائم مخد عبدالمال میں فائی شہر سائر۔ مور خد سی توری کے اوا ا

ر حوال ۲۶۰ کی بید قاضی جو ہندہ سن کے سنز شہر در بیس نکائی عیدین کی نماز پڑھاتے ہیں شر موہ قاضی شیس ہیں جواد کام اور قضا کے افتیار ت رکھتے ہیں س لیے نکا کوئی فیصلہ قضا شیس ہوگا۔ اور جن مس س میں قضا کی ضرورت ہے ان میں ان کا تھم کافی ند ہوگا جمعہ اور عیدین اور ان قشم کے مسامل و بینیہ میں قصامان جے قاضی بنالیں وہ قاضی ہو سکتا ہے 'ور س کا فیصلہ معتبر ہے کیونکہ حکومت موجودہ نے ند ہی معاملات میں آراوی وے رکھی ہے۔ اور خود آجھ وست ند زی شیس لرتی لیان فیس خصوہ ت کی مدائیں فیس سے ند ہی معاملات میں آراوی وے رکھی ہیں سے شراعایا کا فیس خصوہ ت کے آگ کی کو قاضی بنانا س وقت تک معتبر ند ہو گاجب تک حکومت سے انہیں یہ ختیار حاصل ند ہو جائے۔

قاضی بیانا س وقت تک معتبر ند ہو گاجب تک حکومت سے انہیں یہ ختیار حاصل ند ہو جائے۔

میر در دیااور اس محفی کی تفریق پر فریقین راضی ہو گئی ہو گئی ہو ، اس کی تھریق تیج گاور معتبر ہو گ

ٹالٹ بنائے کے اقرار نامہ پر دستخط کے بعد ٹالٹ کا فیصلہ معتبر ہے۔ معدلاں نید وہار وزار و شوہر میں دونوں میں ہے تی ہو ڈیا سزنزا عمل جو میں ثاکر کا ماہر ہیں۔

سوال) زید وعلدہ زن و شوہر ہیں دونوں ہیں، چق ہوئی اپنے نزائ کور جوٹ ، شی کیا گیا گر تا من نے و بان طلاق کے ببان قلم بند کر ئے و قعہ طابق کو شاہت قرار دیا ور فتر ق کا فیصلہ کر دیا ہا تحر فیصلہ ہ نی کہ منہ نب ن منہ ون پیش ہو کہ ''زید نے طاق معتقد دیا تھا۔ فریقین نے او فار اقرار نامہ جات اپنے نزایات طابق کور جوٹ ہی گیا ہو کہ ''زید نے طاق معتقد دیا تھا۔ فریقین نے او قرار دیا مہذا فیصلہ ہ بی عدا تی قرار دیا جات کی مدا تی قرار دیا جات کا فیصلہ کر دیا جذا فیصلہ ہ بی عدا تی قرار دیا جات کا انتظار تا فویض کر نے ہا ای دیا فیصلہ تا تی برانا ہو کے انتظار تا فویض کر نے ہا ای دیا فیصلہ تا تی برزید کے و التناف نیس ہیں صرف اقرار مامہ یر افرار مامہ یر تھی اقراب کے عابدہ ا

۱ ولو فقاد و ل بعيبه كفار وحب على المسلس بعيس و ل و ماه للجمعة الدر المحدر اكتاب القصاء النظل في حكم لوك القصاء العلل في حكم لوك القصاء العلل ١ ٣٦٩ صالعيد )

۲ فحکم بینهما بیناز او افرار و تکون و رضیا تحکمه صح لو فی غیر حدوقود و دیاز علی عاقلة انتوانی الانصار و سرحا، بدر استخدار مع رد المحدر ۱ بات تنحکیم ۵ ۲۸ ۱ ۲۹ ۲۹ طاسعت.

, حواب ۲۶۱) گر اقر رنامہ میں اس مرک نضر تکی ہو کہ ثابث کو صدق کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے تو ٹالٹ کا فیصلہ دربارہ طابق صحیح نہ ہو گااہ راگر ہے تقسر تکے نہیں اور جھگڑا کی تھا کہ طابق دینے نہ دینے میں اختلاف تھاور یہ مقدمہ تابث کے بیرد کیا گیا تھا تو س کا فیصلہ با قاعدہ ہے۔ . فقط محمد کا بیت اللہ کان المدیہ ، دبی ۔

ٹالٹ بنانے کے اقرار نامہ پر دستخطے بعد ٹالٹ کا فیصلہ معتبر ہے سوال ، دوا قرار نامہ ہر تستخطے بنا گی بنا پر تالٹ نے گواہان طدق کے بیانت قلم بند کر کے طابق تابت قرار دیا اور افتر ق کا فیصلہ کر دیا یہ فیصلہ تا ٹی عدالت میں بدین مضمون منج نب انساپیش ہوا یہ فیصلہ نے دخال قر رنامہ جات اپنے تازعات طماق کو رجون تا ٹی کیا ٹامث نے افتراق کا فیصلہ مردیا لہذ فیصلہ ٹائن مد تی قرار دیا جائے مدالت نے حسب ذیل سقیح بر کے مقدمہ بعد ہوست ق تم

آیا قرر نامه جات بنائے ، ش مور خد ۲۶ مرد در ۱۱۳ مرد فریقین ثر ما جارا استربت نمبر ۳۴ مایین فریقین شر ما جارو قابل نفاذ ہے ؟ ور ٹاش امر فیصد حلاق کی مجاز ہو سکتی ہے واضح ہو کہ ہردو قرار نامه جات پر فریقین کے دستخط میں ور فیصلہ ٹا ٹی پر مدعا مدید محمد امیر کے دستخط نمیں ہیں۔ المستفتی نمبر ۳۸۸ محمد امیر (حدید رسید کرد کن) اربیع الاول سم سالھ مطابق ۲۴جون ۱۹۳۶ء۔

رحواب ۲۶۲) قرار نامہ جات منسلکہ کے دیکھنے ہے معلوم ہوا کہ اس میں بالضر سے نالثوں کو ص ق مهر جینر ور خراجات زیجگی کے متعلق تصفیہ کرنے کا فریقین نے اختیار دیا ہے اس لئے ٹالٹوں کو حق تھا کہ اہ حد ق کے متعبق فیصلہ کریں ور ن کا فیصلہ متعلق حداق ان کے حدود اختیارات کے اندر ہے، اور فیصلہ نا ٹی پر فریقین یاان میں ہے ایک فریق کے دستخطانہ ہوں تو پچھ حرج نہیں قرار ناموں پر دونوں

. ٢) قال حكم برمها .... بم استثناء نثلاثه بفند صحة التحكيم في كل المحتهدات تبرير الانصار و شرحه الدر بمحتار مع ردا لمحتار بات النحكيم ٥ ٤٣٠ ٤٣٠ هـ سعند )

ر ) وصح احدوه دفرار احد لحصمين و بعد الة انشاهد حال ولاينه اى بقاء تحكيمه ( تبوير الانصار و سرحه الدرات السحدار) فان المحقق في الشامية ( قوله و صح الاحبار الح ) اى ادا فال لاحد هما اقرارت عبدى اوقامت عبدى بينة عبيل بهذا فعدلوه عبدى والرمب بدلك و حكمت لهذا فانكر المقصى عليه لايلتفت الى بكاره (باب التحكيم ٥ ٤٣٠ طرسعيد)

فریقول نے دستخط کئے ہیں جو ہ ٹی صحیح ہونے کے لئے کافی ہیں ۱۰ اقر رناموں کی نفلوں پر میں نے سرخ روشنائی ہے دستخط کر دینے ہیں) محمد کفایت للد کان بتدلہ'

> (۱)عورت تین طل ق کی مدعیہ ہے شوہر دو کا تو کیا تھم ہے ؟ (۲)دی ہو کی طلا قول کی تعداد میں شوہر شک ظہر کرے تو کیا تھم ہے ؟ (۳)عورت تین طلاق کی مدعِیہ ہے اور شوہر منکر تو کیا تھم ہے ؟

> > (۴) ثابث مقدمه كافيصيه كرسكتاب

(۵) ثالث شرعی مسکه ہے ناو قف ہو تؤیام ہے مسئلہ معلوم کر کے اس کے موفق فیصلہ کر ناضرور ک ہے ،

(سوال) (۱) عورت دعوی کرتی ہے کہ میرے شوہر نے میرے میرے میں منے تیں طدق دی ہیں ہو۔ شوہر کتا ہے کہ میں نے ہاگز نہیں دیوبہ مصرف دو طلاق گو ہ کسی کے پاس نہیں تواس صورت میں کس کا قول معتبر ہو گانیز شوہر رجعت کر سکتا ہے یہ نہیں ؟

(۲)اً کر کوئی دوسر می صورت الی ہی چیت آئے جس میں شوہر شک ونز د د ظاہر کرتا ہو تو کیا تھیم ہوگا'' (۳)اً کر کوئی عورت اپنے شوہر کو تین طد ق دیتے ہوئے سنے اور شوہر منکر ہو تو س عورت کو شوہر کے یا س رہنا جائز سے یا نہیں ''

(ْم) فی زمانه بهندوستان میں شرع قامنی کہیں بھی موجود نہیں تور نع نزئ کے لئے شرعی فیصلہ کی یہ ضورت ہوگا و نام مقرر کر کے یا پہنچ بت سے گر فیصلہ حاص کریں قومعتبر ہوگا یا نہیں '' صورت ہوگا کر پنج یا تھا ہوگا ہوں تووہال کا مفتی یاور کوئی تمخص قضا کا حکم بنا سَمّا ہے یا نہیں '' بہنوا تو جروا۔ المستوت نمبر ۳۸۳ عبدالطیف تا می ( صبع استظم گڑھ) ۲ جمادی الاول ۳۵۳ اور ساتھ استظم گڑھ) ۲ جمادی الاول ۳۵۳ ہو السلیف تا می ( صبع استظم گڑھ) ۲ جمادی الاول ۳۵۳ ہو میں الکست سم ۱۳۳۶ء

رحوات ۲۶۳) گرزوجہ تین طاق کی مدعی اور شوہر تین ۵ منکر اور ۱وکا مقرب ق س صورت بیں قسم دیانت (عند بلد) یہ ہے کہ و تع بیس تین طاق دی بیس قوطان مفتظہ مولی ور ۱و دی بیل تو من رجعت ہے لیکن اگر فریفین تحکم دیانت پر قافع اورعام ن نہوں تو تحکم قضایہ ہے کہ یا قوعورت تبن طو قول کا ثبوت (بینہ عادلہ) پیش کرنے ورنہ شوہر سے صف بیکر اسکے موافق دو طاق کا تعکم ویاجائے گااور س کو سل صورت میں ظاہر کے رافاسے رجعت کا ختیار ہوگا۔

۱ وركبه لقصه الدل عليه مع قبول الاحرار تبوير الابصار و شرحه ، قال بمحفق في انشاعبه قويد وركبه لقصه
 اى ركل البحكيم لقطه ابدل عليه ى اللقط ابدال على البحكيم كا حكم بينا او جعلناك حكم و حكمناك في كداراب لبحكيم قام ١٨٨ طاسعيا.

( گرچہ فی الحقیقت قسم جھوٹی ہونے کی صورت میں اسے رجعت کا کوئی حق نسیں رہاہے) سور دوم کا حمم بھی سے ،

سے خود شوہر کی زبان ہے تین طلاقیں سنی ہیں قو اس کو شوہر کے پاس رہنہ جائز نہیں لیعنی دیائۃ وہ اس کے شوہر کے پاس رہنہ جائز نہیں لیعنی دیائۃ وہ اس کے نئے حلاں نہیں رہی استخلاص نفس کی سعی کرے دور

' (۳) تظم اور ٹالٹ س مقدمے کا فیصلہ کر سکتہ ہے اور عداست کا مسمن جج بھی قاضی کے تعلم میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ور سکتا ہے ہوئے ٹام میں اور شکتہ ہے ناوا قف میں اور سکتہ سے ناوا قف ہوں تو ان کا فرض ہے کہ سمی عالم ہے دریافت کر کے س کے موافق فیصدہ کریں اور عام ان کو قضاک صورت شرعیہ بنادے (۰) محمد کافایت اللہ کان اللہ ہے۔'

۱ فان احمد في وجود الشرط ي تبوله بيعم العدامي فالقول له مع اليمين لالكاره بطلاف سوبر الابصار و شرحه ) قال المحقق في لشامله \* و في البرارية ادعى الاستفاء و الشرط فالقول له تبه قال و ذكر النفي ادعى الروح لاستشاء وانكرت فالعول لها و لا يصدق بلا بيلة \* وان ادعى بعدق لطلاق بالشرط وادعب الرسال فالقول له ، كتاب الطلاق باب التعليق مصلب احملاف الروحين في وجود لشرط ٣ ٣٥٦ طاسعيد

۲ ، والمراة كالقاصى ادا سمعه او احتراها عدل لا يحل لها تسكيله رد المحتار كناب الطلاق مطلب في فول للحر الصريح بحتاج في وقوعد الى لية ٣ ٢٥٢ طاسعيد )

٣) نم استفاه الثلاث بفيد التحكيم في كل المحتهدات , الدر المحتار ) قال المحقق في الشاهية فوله في كل . سحتهدات) اي لمسائل التي يسوع فيها الاحتهاد من حقوق العناد كالمطلاق والعتاق ( باب التحكيم ٢٤٣٠ صاعب ) . عبد ) . سعيد )

پا ویجرم عنی غیر الاهل اندخول فیه قطعا من غیر تردد مر فی انجرمة رسویر الابصار و شرحه ) قال المحقق فی
سامنه (فرله و یجرم علی غیر الاهن) ابل المراد به مامر فی قوله! و سبعی ال یکرل موثرقا أ فی عفاقه و عقله و
جنمل با براد به انجاهن ر مطلب ابو حسفه دعی ابی الفضاء بالات مرات قابی ۳۹۸ طاسعند

بدعات قوم کی تناہی ہے بحر کہنا ہے کہ ان کو ہم دین میں تھوڑا ہی داخل کر رہے ہیں۔ المستفتی نہبر ۴۲۰ منشی محمد ختر خاں(وہلی)۲۸ر جب ۱۳۵۳ ھے مطابق ۷ نومبر ۱۹۳۴ء

ر ضامندی ہے بنایا گیا ثالث نکاح فنخ کر سکتاہے .

(سوال) ایک لڑگی کا نکاح دات ، بی نیک لڑتے کے ساتھ مڑکی کے بہپ نے کر دیا مقد نکان کے بعد لڑکا مجنون ہو گیا اور دھائی سر ہے مجنون ب لڑکے کا بہپ کہتا ہے کہ اب وہ ترویج کے قابل شیں لڑکی فنخ نکاح چاہتی ہے فریفین نے فنخ نکاح نے لئے ایک علم مقرر کیاہے کیا تھم بعیر تا جیل کے فنٹے نکاح بر سکتا ہے ؟ المستفنی نمبر ۲۰۳ مولوی محد عظیم (ضنع میا والی) ۲۵ سور احدے د مطابق افروری میں ۱۹۳۹ء

(حواب **۶۵ ۲)** محکم کوجب فریقین نے رضامندی سے تکم بنایا ہے اوراسکو فننج نکاح کا انتیار دیا ہے۔ اور زوج مجنون ہے تو تھم دونوں کا نطاح فننج کر سکتا ہے اور تا جیل کی حاجت نہیں کیونکہ جنون جب کہ ڈھائی سال ہے ہے وجنون مطبق ہے اس میں "جیل کی ضرورت نہیں ہے ، قمد کفایت بلد کا نہ تلہ اللہ ہو بلی

ر١) استناء الثلثة بضد صحة النحكيم في كل المحتهدات ( الدر المحتار) قال المحقق في الشامية ( قرله في كل ساحتهدات عن المسائل لتى نسوع فيها الاحتهاد من حقوق العباد كالطلاق والعباق والكبانة والنبتعا بحراف ماحالف كباباً او سنةً او اجتماعا ( باب التحكيم ٢٠٠٥ عظ سعيد )

٧) فحكم ينهما نيبة و افرار او نكول و رضيا تحكمه صحّ ( لدر المحتار باب التحكيم: ٥ ٢٤٠٩ ٢٠ ١٠ د. سعيد)

دوسر آباب

# عہد ہ قضاء اور قاضی کے فرائض

(۱) مسمه ناك ہند كے ذمہ قاضى مقرر كرن ضرورى ہے يا نہيں ؟ حكومت ہے قاضى مقرر كرنے كامطالبہ كيباہے ؟

(۲)غیر مسلم حاکم کافیصله اگر موافق شرع ہو تومقبول ہے.

( ۳) چندا ہے مسائل جن میں مسمان قاضی ہی کا فیصد معتبر کے

رسوال) (آ) مسمان بندوستان پر مسلمان قاضی مقرر کرنا ضروری ہے یا نہیں اور بندو سالنا کے مسلمان اگر بطور خود قاضی مقرر کریں تو وہ قاضی شرعی ہوگا یا نہیں موجودہ صورت صدیدی کے بندوستان پر حکومت غیر مسمد سے مسلمان قاضی مقرر کرنے کا مطاب ہندوستان پر حکومت غیر مسمد سے مسلمان قاضی مقرر کرنے کا مطاب کر سکتے ہیں یا نہیں اور حکومت غیر مسمد کے مقرر کئے ہوئے قاضی شرعی ہو سکتے ہیں یا نہیں ؟ (۲) بمن مسائل ہیں شرعی قاضی کا فیصلہ ضروری ہے ان میں غیر مسم عاکم کا فیصد اگر قانوان شریت

(۲) بن مسائل میں شرعی قامنی کا فیصلہ ضروری ہے ن میں غیر مسلم عالم کا فیصدہ اُر قانون شریبت کے مو فق بھی ہوکافی ہو سکتا ہے یانہیں ''

(۳) مثال کے طور پر چند مسائل جن میں مسلمان قاضی کا فیصلہ ضرور کی ہوبتاد کیے جائیں ؟ (حواب ۲۶۶) (۱) مسلم نوب پر پہا، اہم ور مقدم فرض بیہ ہے کہ وہ مسلمان والی مقرر کریں کیونکہ افیر والی مسلم کے بہت کی اول می ضروریات پوری نہیں ہو تیں۔

تم الاحماع على أن نصب الأمام وأحب والمدهب أنه يحب على الخلق (شرح عفائد ص ١٠١٠)، ١

والمسلمول لا بدلهم من امام يقوم نتنفيد احكامهم واقامة حدودهم و سد عورهم و تحهير جيو شهم واحد صدفاتهم و فهر المنعلبة والمتلصصة و قطاع الطريق و قامة انجمع والاعباد و قطع المنارعات الواقعة بين العباد و قبول الشهادات القائمة على الحقوق و ترويح الصعار والصعائر الدين لا اولياء لهم و قسمة الغنائم و نحو ذلك من الامور التي لا بتولاها احاد الامه (العقائد النسفية ص ١١٠) ،

و بصله اهم الواحبات فيدا قدموه على دفن صاحب المعجرات ردر محتار) قوله اهم الواحبات اي من اهمها التوفف كنير من الواحبات الشرعية عبيه ررد المحتار ص

۱٫ ص ۱۵۳ ه مکنه خبر کتبر کراچی ۲٫مع شرخها لنتشار این ص ۱۵۲ ۱۵۳ ط مکتبه خیرکشر کراچی

٤٠٤ ج ١).د.

ولو فقد وال لعلم كفار وجب على المسلمين تعيين وال و امام للحمعه فتح ر درمنجنار)،١٠

(نزجمہ)اس بات پر جماٹ ہے کہ امام مقرر کر نا فرض ہے 'اور ند ہب ٹاں سنت کا بیا ہے کہ امام مقرر کر نامخلوق(مسلم نوں) پر فرض ہے۔

مسلمانوں کے لئے کیا ایسالام ضروری ہے جو حکام جاری کر سکے اور حدود قائم کر سکے اور حدود قائم کر سکے اور حدول کو سے اور حدول کو سکے اور حدول کا نظام اور جیوش مسلمین کی تیاری کر سکتا ہواور صد قات وصول کرے اور متعلب لوگول کو دبا سکے چورول اور متعدمات کا فیصلہ کرے شائم کرے اور مقدمات کا فیصلہ کرے شماد تیں قبول کرے نائم تقسیم کرے اور ای فشم شماد تیں قبول کرے نائم تقسیم کرے اور ای فشم کی بہت می سنرور تیں ہیں جو افراد امت ہے وہی شمیں ہیں نکاح کر دیا کرے غنائم تقسیم کرے اور ای فشم کی بہت می سنرور تیں ہیں جو افراد امت ہے ہوری شمیں ہو سکتیں۔

امام مقرر کرنا فراعن میں ہے۔ اہم فرض ہے اس وجہ سے صاحب رسامت کے و نمن سے پہلے صحابہ کر م نے امام مقرر کرلیا کیونکہ بہت ہے واجبت شرعیہ امام پر موقوف ہیں۔ پہلے صحابہ کر م نے امام مقرر کرلیا کیونکہ بہت ہے واجبت شرعیہ امام پر موقوف ہیں۔ گرغابہ کفار کی وجہ ہے والی مسلم نہ ہمو تومسلم نوں پر فرض ہے کہ ایک والی مسلم اور ، م جمعہ مقرر کریں۔

نا منی مقرر کرنے کا ختیار ہوشاہ وراہ م کو ہے لوگ گرخود قاضی مقرر کرلیں تؤوہ تا منی نہ و گاکیونکہ ان کے مقرر کئے ہونے تا منی کو سفاید حکام کا ختیار ورقدرت نہ ہوگی۔

واذا اجتمع اهل للدة على رجل و جعلوه قاضياً يقضى فلما بيلهم لا يصبر قاصياً (عالمگنري) -

ادا قلد السلطان رحلاً قصاء بلدة كذا لا بصير قاضياً في سراد نلك البلدة مالم بقلد قضاء البلدة ونواحيها (عالمگيري)،،

الا اذا كان لم يصلح له الا رحل و احد تعين هو لا قامة هذه العبادة فصار فر ص عبر عليه الا انه لا بد من التقليد فاذا قلد افتر ص عليه القبول (بدائع باختصار) ,د،

وادا لم يكن سلطان ولا من يحوز النقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين عنب عليهم الكفار كفرطنه الآن يحب على المسلمين ان يتفقوا على واحد منهم

<sup>(</sup>١) مطلب شروط الامامة الكبرى ١٠ ٨ ٤ ٥٠ ط سعيد

<sup>(</sup>٢) كياب القصاء معلب في حكم تولية النصاء في بلاد تعلب عليها الكفار ٣٢٩،٥ صبعب

٣) البات الحامس في التقسد والعرب ٣ ١٥ ٣ ط ماحديه كوسه

<sup>( ﴾ )</sup>مرجع سانق

 <sup>(</sup>٥) فصل واما بياد من يقبر ص عليه فول نقيدانقصاء ٧٤ ط سعبد

يجعلونه والياً فيولى قاضياً ويكود هو الذي بقضى ببنهم الخ ( شامي،،،نقلاً عن النهر ناقلاً عن الفتح)

ں ہے۔' (ترجمہ) جبکہ کسی شہر کے وگ منفق ہو کر کسی کو قاضی بنالیں جو فیصبے کیا کرے تووہ دا قعی قاضی نہیں بن جائے گا۔

ے ہے ۔ جب کہ باد شاہ کسی شخص کو کسی شہر کا قاصٰی مقرر کرے تووہ شخص مضافات شہر کا قاصٰی نہ ہو گا جب تک کہ باد شاہ شہراور مضافات کی قضاسپر دنہ کرے۔

جب کہ شریب گفتا کے لاکن کیک ہی شخص ہو تو فریضہ قضاء اد، کرنے کے لئے وہ متعین ہے اور قضاء اس پر فرض میں ہے گرباد شاہ کی طرف سے قاضی ہایا جانا ضروری ہے تو جب کہ سے قاضی بنایا جائے تو قبوں کرناس پر فرض ہے۔

اور جب کہ بادشہ اسد م اور ابیا مسم جا تم جو قاضی مقرر کر سکتا ہے نہ ہو جیسے کہ مسلم نوب کے بعض شروں میں جن پر کفار غالب ہو گئے ہیں مثل قرطبہ کے آج کل ہے تو مسلم نول پر واجب ہے کہ متفق ہو کر کسی مسلمان کو والی مقرر کریں اور وہ والی قاضی کا تقرر کرے اور قاضی مسلمان کو مالی مقرر کریں اور وہ والی قاضی کا تقرر کرے اور قاضی مسلمانوں کے فیصلے کیا کرے۔

اللہ تمار کو حق ہے کہ غیر مسلم ان ہو اور مسلمان بھی کوئی دان مسلم مقرر نہ کر سکیں تو محالت مجبور ک مسلمانوں کو حق ہے کہ غیر مسلم بادشاہ ہے۔ مسلمان قاضی مقرر کرنے کا مطابہ کریں ۔ ک حالت میں غیر مسلم بادشاہ کے مقرر کئے ہوئے مسلمان قاضی قاضی شرعی ہو تکتے ہیں بشر طیکہ قاضی کو منفیذ احکام کا اختیار ہو اور مسائل شرعیہ کے موافق فیصلہ کرنے ہے روکانہ جائے۔

و يحوز تقلد القضاء من السلطان العادل والحائر ولو كافراً (درمختار) في التتارحاسة الاسلام ليس بشرط فيه اى في السلطان الدى يقلد (ردالمحبار) ، الا اذا كان يمنعه عن الفضاء بالحق فيحرم (درمحبار) ، ولكن الما يحوز نقلد القضاء من السلطان الحائر اذا كان يمكنه من القصاء بحق ولا يحوض في قضاياه بشر ولا ينهاه عن تنفيذ بعص الاحكام كما ينبعي اما ادا كان لا يمكنه من القصاء بحق و يحوص في قضاياه بشر ولا يمكنه من تنفيذ بعض الاحكام كماينبغي لا ينقلد منه (الفتاوي العالمگيريه ص ٣٧٧ ج٣) ،

لكر ادا ولى الكافر عليهم قاصياً ورصيه المسلمون صحت توليمه للانسهة

ر ۱ ) مطلب في تريب حكم القصاء في ملاد تعلب عليها الكفار ٥ ٣٦٩ ط سعيد

<sup>(</sup>٢) مطلب ابو حليقه دعى الى القصاء ثلاث مرات قابي ٥ ٣٦٨ ط سعيد

ر۳) ایصاً

<sup>(</sup>٤) كتاب ادب الفاصي الباب الاول ٣٠٧/٣ ط ماجديا كوسه

رردالمحتار)،ر،

۔ (۲) نیبر مسم کو قاضی بنانادر ست نہیں تھا کیو نکہ قضا کے شرائط میں ہے یہ شرط بھی ہے کہ قاضی مسمان ہو پس نیبر مسلم دکام قاضی شرعی کے قائم مقام نہیں ہو کتے اوران کا فیصلہ ضرور ت شرعیہ کو ورانئیں کر سَمّا۔

ولا مصح ولاية الفاصى حتى يحمع في المولى شرائط الشهادة كذافي الهداية من الاسلام والتكليف والحربة الح (عالمگيري) ، الصلاحبة للفصاء لها شرائط منه العقل و منها النوغ و منها الاسلام و منها الحرية الخ (بدائع).».

قاضی کو قاضی بنانا صحیح نسیں جب تک اس میں شہادت کے شرائط نہ پائے جانیں ابہنی مسلمان ہو : مکلّف ہو تا آز مد ہو ناو نمیر د۔

صاحبیت منصب قضا کے کیئے چند شرطیں ہیں النہیں سے عاقل ہو نااور بالغ ہو ہااور مسلمان دو ہاور آزاد ہو ہائے ہے۔ (بد نع)

وں قرمسمانوں کے تمام زریات کے سے ضروری ہے کہ مسمان حاکمان کو فیص کر سے لانہ لا ولایہ لکافر علی مسلم ، لیکن نزامات کی یک فشم نوالی ہے کہ ان کے نئے نوشی مسلم با فندیار کا نو نااشد ضروری ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت تی اسامی ضرور تیں معطل کی نیم ہونے کی وجہ سے بہت تی اسامی ضرور تیں معطل کی نمیں باتا ہوتے ہیں صرف مثال کے طور پر اس فشم کے کی نہیں جاتا ہوتے ہیں صرف مثال کے طور پر اس فشم کے کہ نہیں جاتا ہوتے ہیں صرف مثال کے طور پر اس فشم کے دور بیس فیسلم کے دور پر اس فشم کے دور پر اس فیسلم کی دور پر اس فیسلم کے دور پر اس فیسلم کے دور پر اس فیسلم کے دور پر اس فیسلم کی دور پر اس فیسلم کی دور پر اس فیسلم کے دور پر اس فیسلم کے دور پر اس فیسلم کی دور پر اس کی دور پر اس فیسلم کی

١ مطلب في بولية لقصاء في ١٥ د نعبت عليها لكفار ٥ ٣٦٩ ط سعيد

<sup>(</sup>٢) كتاب دب القاصي لباب لاول ٣٠١ ط ماحديد كوسه

ر٣, فصل وأما سانا من يصلح للقصاء ٧ ٣٠ هـ سعد

ر : ) رد السحتار مصلب شروط الاصعد الكوى ١ ٨ ٤ ٥ ط سعيد

چند مسائل ذکر کئے جاتے ہیں -

(۱) آج کل بر او ق ت کسی عورت کا خاد ند مفقود ہو جا تا ہے اور عورت بھی نوعمر اور مخان ہوتی ہے من خرین حنفیہ کے فنوکی کے موجب اس کے لئے گئج کنٹ ہے کہ وہ اپنی طبعی اور مالی مشکارت سے گلو خلاصی کی سبیل بہم بہنچائے سکن اس کی تھیل بغیر قاضی مسلم کے نیصلے اور تھم کے سبیل ہو سکتی بزاروں مور تیں اس مصیبت میں مبتلا ہیں اور موجودہ تکومت کا قانون ان کی مصیبت رفع کرنے کے لئے ناکافی اور قاضی مسلم کانہ ہوناان تمام مصائب کافہ مدارہ دارہ

(۲) بہت می ناہ لغہ لڑکیول کا نکاح ان کے ولی کر دیتے ہیں نکاح شر عادر ست ہوج تا ہے گر مڑکی کو بلوغ کے وفت ضیار ہو تا ہے کہ وہ کاٹے کو باتی رکھے یہ تشخیر ادے مگر فنخ کے لئے قاضی کا تحکم ضروری ہے اور بغیر قاضی شرعی کے تعکم کے نکاح منضخ نہیں ہوتا موجودہ عد لتوں کے نبیر مسم حام اگر فنخ بھی ٹردیں تو شرعاً ہے فنخ کا عتبار نہیں ہوا

(۳) بہت ہے جابل مسلمان اپنی بیوی پر پیجاز ناکی تہمت لگاکر اسے کس میری کے عالم میں چھوڑ ایتے ہیں شریعت مقدسہ اسلامیہ نے ایسی صورت میں اس کا علاج لعان مقرر کیا ہے لیکن لعان کے عالم میں اس کا علاج لعان مقرر کیا ہے لیکن لعان کے ناخرور کیا ہے لیکن لعان کے ناخی مسلمان کے بعان کرنے ہوئے اس مشکل کا کونی صرفی میں ہے۔

(س) می طرح کوئی شریف اپن ہیوی کوبد چنی میں مبتدیائے اس کی سبیل بھی تعال ہے جس کے لئے قاضی مسلم ضروری ہے ۱۰۰

۵) اگر کوئی جابل آبی ساس کے ساتھ ناجائز حرکت کرے تواس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے لیکن ان دونوں میں تفریق قاضی شر ٹی کر سکن ہے اور اس کے نہ ہونے کی وجہ ہے اس و قات مور تیں خت گناہ میں مبتدر ہتی ہیں ور کوئی چارہ کار نہیں پاتیں، د،

(۲) بہت ی عور ق کوان کے خاو ندمعاقلہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں نال نفقہ خمیں دیتے ور

<sup>(</sup>١) اسما يحكم بسوند نقصاء لابد امر محتمل قبا لم ينظم اليه انقصاء لا يكون حجة ( الدر المحار ) قال السحنن في الشاميد ( قوله انقصاء ) الدهدا اى ماروى عن ابى حنيفة من تفريض مو ته الى راى القاصى بش على انه يحكم بسوند بنصاء ( مطلب في الافتاء بسدهب مالك في روحه المفقود ٢٩٧/٤ طاسعند )

۲۱) و حاصله آنه ادا كان الزوج للصغير والصغيرة غير الات والحد فلهما الحيار بالبلوغ اوالعنم به قال احتار الفسح لا نثبت الفسح الانشرط القصاء (ودانمحتار بات الولى ٤٠٠٤ طاسعته

۳) و صفه للعاب ال يندائي بناصي بالروح فيشهد اربع مراب وادا التعبا لا تقع الفرقة حتى عرق الفاصي بينيم ( هديا، دب للعاب ۲ ۱۸ ٤ صامكته شركت سيمية ملتان)

<sup>؛</sup> بصا

ره، و تحرمه المصاهره لا يرنفع الكاح حتى لا تحل بها التروح الا بعد النتاركة ( اندر المحتار) قال المحفق في انشامه و حبارة الحاوي الا بعد تبريل القاصي او بعد السنركة وقد علمت ان الكاح لا يرتفع بل يفسد ( بات المحرمات ٣٧/٣ طاسعيد)

سی طرح راہ راست پر نہیں آتے ایسے وفت شرعاً بعض ائنمہ کے مذہب کے موافق قاضی تفریق کر سکتا ہے لیکن قاضی شرعی نہ ہوئے کی وجہ ہے ہزاروں عور نیں مبتلائے عذاب ہیں اً سر غیر مسلم تفرق کا تھم بھی کروے تاہم بکائے مضح نہیں ہوگاد)

(۸) عمنین کے معاصلے میں ور مجنون کے معاصلے میں قاضی شرعی کا فیصلہ ضرور ک ہے نیسر مسلم جا ہم اً سر نکاح کو فشخ بھی کر دیں جب بھی شرعاًوہ مضخ نہیں ہو تااور زوجیین یاد دنوں میں ہے کیک گنوہ کے مرشکب ہوتے ہیں ۱۶۱

(۱-۲) عمدہ قضا کے اشخفاق کے لئے صلاحیت واستعداد شرط ہے (۳) قاضی مقرر کرنے کا حق مسلمان کا کم کو ہے وہ نہ ہو تو مسمان جماعت کو ہے (۴) قاضی کن اوصاف کے آدمی کو بنانا چاہئے ؟ (۵) قاضی کی خدرت اجازت کے بغیر انجام نہیں دینی چاہئیں ، (سوال) قضاء سازروئے شرئ شریف خاندانی من یاور ش(ترکہ) ہے بہ نہیں اگر ار مذترکہ

۱) والحاصل ال النوبي بالعجز عن النقه حابز عبد الشافعي حال حصرد الروج و كذا حال عبيه مطلقاً
 رابحانة الاولى جعبها مشابحاً حكم بحثهذا فيه فينفد فيه الفضاء ورد المحتار مطلب في فسح اسكاح بالعجر
 عن بنقه و بالعبية ٣ . ٩ ٩ قا سعيد

(٢) و يبقد القصاء شهادة الرور ظاهرا و داعد . في لعقود و انقسر ح كا قامه و طلاق (تبوير الاعتبار و شرحه ) فال المحقق في المشاملة (قوله القسوح) . ادعت انه طلقها ثلاثا و هو يبكر و اقامت بينة رور فقصي بالقرفة فروحت بآخر بعد بعدة حل له وصوه عبد الله و د علم تحقيقة اتحال و حن لاحد انشاهدين ان يتروحها و لا يحن للاول وطوه و لا يحل للاول وطوه و لا يحل للاول وطوه و لا يحل المحتدر عملت في القصاء شهادة الرور ٥ ٥ ، ٢ ط سعيد .

(٣) والا باب بالتفريق من القاصي الدابي بصلاقها بطبها (سرير الانصار و شرحه الدر المحتار مع رد المحتار الاسار وغيره ٩٨/٥ عام عيد)

رة ) و قبل بلا دعوى و بلا نقط اشهد و بلا حكم و تحبيل قصاء لانه حبر لا شهادة بنصوم مع عبد عبم برد و يرا لفظر مع لعبد وبلا معارد للمحدر المعلم مع رد المحدر كان يصوم لا ١٩٨٥ ١٩٨٩ مع رد المحدر كان يصوم لا ١٩٨٥ ١٩٨٩ ما مع رد المحدر

نمیں ہے توشر کی قانون کے مطابق قاضی بن نے کا حق ہندوستان جیسے مقام میں کس کوہے ؟ (۳) کیا نیمر مسلم ہائم بغیر رضا مندی جمہ موت مسلمین قاضی کسی کو مقرر کر سکتا ہے؟ (۴) قاضی بیسے آدمی کو بنانا افضل ہے ؟ اس کی افضیت کے کیا کیا اوصاف ہیں (۵) شرعی قاضی کی موجود گی میں منصب امامت صلوق جمعہ و نمیرہ و اقامت جمعہ و اعیا د و نمیرہ دو سرے کو شرعاً حاصل ہے یا نمیں ؟ المسلمت نمیر ۲۲ میں ۱۳ میں اوری کے ۱۳ میں اوری کے ۱۳ میں اوری کے ۱۳ میں اوری کی ۱۳ میں اوری کے ۱۳ میں اوری کی ۱۳ میں اوری کے ۱۳ میں اوری کی اوری کی ۱۳ میں اوری کی اوری کی اوری کی ۱۳ میں اوری کی اوری کی ۱۳ میں اوری کی اوری کی اوری کی اوری کے ۱۳ میں اوری کی کاروری کی اوری کی اوری کی دوری کی کوری کی دوری کی کی کوری کی دوری کی کوری کی دوری کی کوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی کوری کی دوری کی کوری کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی دوری کی کی دوری کی کی کی دوری کی کی دوری کی دوری کی کی دوری کی

(حواب ۴۷) (۱) عمدہ قضاکا سخقاق صرف درانت کے طور پر نہیں ہو تابیحہ صلاحیت و استعد د لازم ہے ہاں صلاحیت اور استعداد رکھنے والے متعدہ شخصوں میں ہے اس کو ترجیح دی جائے جو تو نسی سابن کا فرزند یا قریب ہولیکن قائنی سابن کے فرزند یا قریب میں صلاحیت اور اہیت نہ ہو تو اجنبی کو جو صعاحیت ورابلیت رکھنا ہو مقدم رکھا جائے گاں

(۲) قاضی بنائے کا حق مسمان حائم کوئے اور مسمان حاکم نہ ہو تو مسمان کی جماعت کو۔

گر غیر مسلم حاکم کسی کو بشر طر ضامندی جماعت مسمین قاضی بنادے توبیہ بھی درست ہے،

(۳) جماعت مسلمین کی رضا مندی کے بغیر اگر غیر مسلم حام کسی کو قاضی بنادے تووہ قاضی نہ ہوگا گرچہ قانونا قاضی قرردے دیاجئ۔

(۳) ہندوستان میں قائنی اپنے اصلی مفہوم کے وظ سے قائنی نہیں بنائے جاتے بہے۔ صرف نکاح پڑھانے اور عیدین کی اہمت وغیر ہ جیسے کام ان کے پر دیہوتے ہیں س مُاظ سے ہر نیک اور صاح پڑھا مکھ آدمی قاضی ہندیا جا سکتاہے ہ

ره) آج کل توشر عی تو ضی کی خدمات نہی ہیں اور جب اینا شخص موجود ہو جو شرعی طور پر ان خدمات کی ہیں تو دو مرے کسی شخص کو اس کی ان خدمات کی ہیں تو دو مرے کسی شخص کو اس کی ان خدمات کی ہیں تو دو مرے کسی شخص کو اس کی اجازت کے بغیر مید کام نہ کرنے چا بئیں دہ افقط محمد کے بیت انتہ کان متد یہ 'د ہلی اجو ب صحیح۔ فقیر محمد ہو ۔ فن دہوی

ر ۱ )الصلاحية لنقصاء بها شرائط منها لعقل و منها بلوغ و سنها الاسلام و منها الحرية و منها النصر الح ( بدائع انصبائع كناب آذات انقاضي ۷ ۳ طاسعيد

۲. وأما بلاد عبها ولاه كفار فيحور للمسلمس المامه الحمع والاعباد وايصير العاصى قاصدًنزاضى المسلمين ( رد لمحتار فيس مطلب في حكم تولية القصاء في بلاد بعلب عليها الكفار ١٩٩٩ طاسعيد)

رس) د ولَى الكَفر عليهم فاصياً و رصيه المسلمون صحت توليته للاسلهة رود المحتارا مطلب في حكم توليه القصاء في الكفر عليها الكفار ٥ ٣٦٩ طاسعيد )

<sup>(</sup>٤) حوالد د لا

 <sup>(</sup>٥) وعدم الدساحب البيب و مثله امام المستحد الراتب اولي بالأمامة من غيره مصفاً ، بنوير الابصار و شرحد الدر لمحدر مع رد المحتار باب الأمامة ١ ٥٥٩ عاسعيد

زوجین کے در میان انگریز مد لت کے مسلم جج تفریق کر سکتے ہیں!

(سوال) اگر زوجین میں تفریق کی ضرورت ہو توان ملک میں کون تفریق کر سَت ہے 'کیونکہ ک م وقت ضاری کی طرف ہے کوں تا نئی مقرر نہیں ہے ور مسلم نوں کی تراننی و انفاق ہے بھی کی کو منصب قضا نہیں مدینے فض می مقرر نہیں ہے ور مسلم نوں کی تراننی و انفاق ہے بھی کی کو منصوب صفان دی کھابة فالا مور مو کلة المی العدماء و بحب علی الامة الموحوع الیہم و بصروب ولا ہ فادا عسر حمعهم علی واحد استفل کی قطر باتباع عدمائه فال کتروا فالمتبع اعدمهم هال استوو افوع سہ ہے ہا ما کم کو قائمی تصور کرت ہیں اور کتے ہیں کہ ہرائی ہم کی مقت سی ملک میں تفریق کر ساتھ ہوں ور مسمن ہوں تو تو نئی کے واقع مقام ہو سکتے ہیں یہ نہیں ' ہیں آگر یہ سوم شریعة ہے واقف ہوں ور مسمن ہوں تو تو نئی کے تو تم مقام ہو سکتے ہیں یہ نہیں ' ہیں آگر یہ سوم شریعة ہے واقف ہوں ور مسمن ہوں تو تو نئی کے تو تم مقام ہو سکتے ہیں یہ نہیں '

(۱) کہائر کامر تکب شخص قاصی بننے کے یا کُل نہیں (۳-۲) فاس کے مکان کو محکمہ شرعیہ سمجھ کریں میں شرعی مور کے تصفیہ کے ہے جاناجائز نہیں

ر ۱ التحور نفيد القصاء من السلطان لعادل و لحائز ويو كافراً النويز الانصار و شرحه الدر لمحتار مع رد المحتار ١ مصب ابو حليقه دعي لي لقصاء ثلاث مرات فأبي ۵ ٣٩٨ صاسعية )

۲ وبو فقد وال لعبية كفار وحب عنى بيستمين بعش وان و امام لتجمعة الدراسمجار فان للتحفق في الشاملة و في لفتح و دا يم يكن سلطات والا من يحور التقلد منه كما هو في بعض بلاد المستمين علت عبيقه الكفار كفرضه الابا بنجت عنى المستمين با يتفقو على واحد منهم! يجعبونه والميا فبولى فاضياً و بكونا هو بدى . بيهم ركانا بنصو اماما صبى يهم تجمعة و مصب في توليه القضاء في بلاد تعنب عنيها الكفار ٥ ٣٦٩ صادي بيهم تجمعة و مصب في توليه القضاء في بلاد تعنب عنيها الكفار ٥ ٣٦٩ صادي بيهم تحميم الكفار ٥ ٣٠٩ صادي بيهم تحميم الكفار ٥ وتحميم الكفار ٥ وتحميم بيهم تحميم الكفار ٥ وتحميم بيهم تحميم الكفار ٥ وتحميم بيهم تحميم بيهم تفيم بيهم تحميم بيهم تحم

(سم) کمبائر کاِمر تنکب مر دود الشهاد ۃ ہے

(۵) حرام مجلس کے انعقاد کے لئے چندہ دینا موجب فسق ہے

(۲) حق چھپانے والا موہوی بھی فاسق ہے\_

( ۷ ) متبع شر ع عام دین کی تو مین سخت گناہ ہے .

(سوال) (۱) جوان پڑھ فاندانی قاضی کہ عیدین کی نماز کے لئے مع باہے کے گھوڑے پر سوار ہو کر \* پیر گاہ جاتا ہو اور دیے منڈ اتا ہو اور احکام شی پر آبائی روج کو مقدم رکھتا ہو ور مسائل دینیہ ہے یا نکل نابلد ہواور تارک صوم و صلوۃ ہو وربد عت ئے کاموں کو روج دیتا ہو ور تعزیہ کے سامنے اوبان و خیر ہ جاتا ہو ور تعزید داروں کاحامی ہو ہے شخص کو قائنی سجھناور س کے پیچھے نماز ہڑ صنالور س سے نکاٹ ی هوان وراس کی حمایت کرن کیسا ہے ۱(۲)ایت قاضی کے مکان پر ملاء کو امور شرعیہ کے تصفیہ کے سئے جانادر ست نے پر نہیں ( ٣ )اور س کے مکان کو محکمہ شرعیہ سمجھنا کیساہے ؟ (٣ )جو شخص کہ باوجود ذیکلم ہونے کے مسلم نوب میں تفرقہ ڈیٹ ہواور محرم میں لونڈے نیجانے ویول اور مرتبہ نانے والوں کا معاول و مدد گار ہو بلحہ خود س مجیس میں شر کیک ہو تا ہو ور رنڈ و پ کا ناچ دیکتے ہو اور محر سر بحر سر ہیں عن صریمشہور تین جیسی غیر معتبر کتاب کاوا موظ ہو اور ہے خوب منہ بنایا کریڑھتا ہو کہ ہننے و بے حوب روئیں اور بیا سمجھتا ہو کہ سامعین جتناروئیں گے زیادہ ثواب ملے گا ور بٹک حرمت اہل بیت ہامر تکب ہو اور باوجود تھکم شرعی دیکھے بینے کے بھی بازنہ تا ہو اور علائے محققین کے فتوی کو جو دیہ شرعیہ کے مو فق ہو محض بنی ضد ور نفسانیت ہے نہ ہانتا ہو۔ایسے شخص کی گواہی شرعاً مقبول نے یا نہیں (۵)جو مو وی کہ ہزر گوں کے عرس مروجہ فی احوہ م میں جہاں رند یوں کا ناچ وغیر ، بیوولعب ہوتا :و چند ہ دے ورلو گوں ہے چندہ وصول کرائے اور تر غیب ہے وہ کبیبہ ہے °(۲)جو مو یوی ہیں خیال کہ عوام مجھ نے بد نظن ہو جائیں گے میری ہے قدری ہو کی ور روزی میں نقصان پنچے گا حق بات کو چھپے ہے اور معلوم بو کر فتوی نه دے 'وہ کیسا ہے وریسے شخص ہے فتوی پوچھنا کیسا ہے °( ۱ے) ممنوعات شرعیہ ہے رو کئے و لے ملاکو مخت ست کنا ور ان کی بتک عزت کے در ہے ہونا کیسا ہے ؟ المستفتی فقیربلد رخال لمقلب به نبی شش چشتی عفی عنه (مالی گاؤں)

(جواب **۴۶۹**) جس شخص ہیں ہے ہتیں ہوں کہ ڈاڑھی منڈاتا ہواور ناجائز ماجے کے ساتھ عیدگاہ کو نماز کے لئے جاتا ہو حکام شرعیہ پر روج کو مقدم رکھتا ہو تارک صوم وصلوۃ ہو تعزیہ پر لومان جدتا ہو تعزیہ دارول کی اس بدعت میں مماہت کرتا ہووہ فاسق ہے در ہر گز قاضی بننے کے اگر نہیں ہے۔ تعزیہ دارول کی اس بدعت میں مماہت کرتا ہووہ فاسق ہے در ہر گز قاضی بننے کے اگر نہیں ہے۔ در ہر گز تان سی بننے کے اگر نہیں ہے۔ کہ کہ کہ کے سے جانا جائز نہیں اور اس کے مکان کو محکمہ

<sup>،</sup> ١) كن لا يسعى الانفلد مقاسق لال مقصاء الهام عظيمة رهى مايه الانوال والانصاع والنفوس فلايقوم بوفائها لا من كمل ورعه ثم تقراه ( بدائع الصبائع فصل واما بنانا من يصلح القصاء ٧ ٣ ط سعيد )

#### تیسر اباب د عوی اور گواہی

ٹیلی فون پر عادل گو ہوں کی شہاد ت بھی مقبور نہیں

(سوال) رمضان کمبرک کی انتیس ناری کو ٹیلی فون پرچر معتبرعادی واجول نے شاہ دیت وی کہ جم نے ہواں فطر دیکھ ہے ان چر آدمیوں کو اور ان کی آو زوں کو میں خوب اچھی طرح جائنا ہوں ور پہچا تنا ہوں جب کہ تمام کاروباری ورخ گی امور میں ٹیلی فون پر ن لوگوں کا امتبار کیا جا تا ہے قبچ ندکی وی بی کیوں نہ معتبر سمجھی جانے ور ب تو یہ معموم ہوائے کہ آئندہ ٹیبی فون پر گفتگو کرنے والے کا فوٹو بھی س منے آجایا کرے گا اگر چہ اب تک رئے شیں ہے موجودہ شکل میں ورجو سئندہ آئے وں ہے کچھ فرق ہے یا نمیں ؟ المستقبی نمبر ۲۸۸ مو انا تھیم محمد ادر سیم صاحب را ندیر ضعع سورت ۲ عفر اس سے اس معان ۲۱ مئی ۱۳۵۳ء

رحوات ۲۵۰) میں فون کی حیثیت گرچہ ٹیلی گرف سے مختلف سے سیکن شہادت کے موقع پر دو نوں کا حکم شرعی کیک سے جس طرح کہ تار کے از یعے سے شہادت داشیں کی جاسکتی ای طرح ٹیمی نون بھی د کے تہادت کے بینے مفیدو مقبول نہیں قانونی عد نتیں بھی تاریا ٹیلی فون پر شہادت تبول نہیں کر تیں اگر تائدہ فون پربات کرنے و کے کا نوٹو بھی سننے وائے کے سامنے آجائے جب بھی ماب شہادت

۱ و لفاسل هلها فیکون هما لکن لا بقید و جوباً و یا ثم مقیده کقابل شهادته به یفنی را نبربر الانصار و شرحه لدر لمحتار مع رد انمحیار مطلب فی حکم الفاضی اندر ی والنصرانی ۵ ۳۵۵ ۳۵۹ طابیعید

۲ اتفوا على بالا علال لكبرة بمنع السهادة لا نقس شهادة من يحلس محلس لفحور رائمحاله و سرات و شالم يشرب و علمگريد الفصل لثاني فيمن لا يقبل شهادته لفسفه ۲ ۲۶۳ طام حديد كوئته)
 ۳) قال لسماع والقول والرقص الذي بعقد المنصوفة في رمات حرام و عالمگيرية البات السابع عشر في العناء وللهو و سائر السعاصي ۲ ۳۵۳ طام حديد كوئد و قال بنه تعالى ولا تعاولوا على الاثم والعدوات والائة و لماددة ۲)

٤ و يحاف عبيه لكفر ادا شبم عالماً أو فقيها من غير سبب ، البحر الرابق باب احكام المرتدين ١٣٢٥ صابروب)

میں وہ نا قبل اعتبار رہے گا تمام کاروبار کا اس پر مدار ہونالور روزانہ لوگول کا تجارتی اور نجی کاموں میں اسکو معتبر سمجھنا اس کے لئے کافی شمیں کہ نہادت میں بھی اس پر امتبار کیا جائے جیسے کہ حکومت بند کے ہم سے اہم کام تار کے ذریعے نجام پاتے ہیں لیکن ایکزیکیو ٹو ( نتظامی) صیغہ میں تار پر بھر وسہ کرنے کے بوجود جوڈیشنل (عدالتی) صیغہ س کو معتبر نہیں سمجھت۔

، ہال جب کہ سنزت تاریو ٹیبی فون کی وجہ ہے گئی کو خبر کا یقین ہو جائے تووہ شخص طور پر عمل کے لئے کافی ہو سکتا ہے سیکن حکم کے لئے کافی نہیں کیو نکہ س پر روبیت ہلال یہ فط ریاعیر کا یہ م حکم نہیں دیاجا سکتا۔ رہ محمد کفایت لتد کان اللہ لیہ '

جس گوری سے حقوق العباد ضالع ہوں اس کا چھپانا حرم ہے۔

(سوال) کیہ قوم قبیل التعداد تم م واقعت صححہ کے معلومات ہونے کے بوجود شردت حقہ کا تمبان کرتی ہے اقرار صححہ سے سبدوش نہیں ہوتی ورایک مظلوم جو کہ عامانہ حیثیت میں ہے فریب و د غابازی ہے مبر اور پاک ہے اس کی مظلومیت محفوظ نہیں رکھتی ہیں قوم کے سے عند بلٹہ کیا سز اہوا و د غابازی سے مبر اور پاک ہے اس کی مظلومیت محفوظ نہیں رکھتی ہیں قوم کے سے عند بلٹہ کیا سز اہوا و بشندگان شہر کو از روئے شریعت ایسی قوم کے ساتھ کیسر تاؤر کھنا چہنے کی المستقتی نمبر ۲۰۸۸ موران عبد لرحیم صاحب (پھوائی نیمچہ) ۲۹ رمضان ۲۵ سے حقوق لعبد ضائع ہوں حرم ہے ، اسلامی میں کا سی میں کہ کا بیت اللہ کان للہ لہ ویکی

(۱) شرعی شہدت پر حکومت سے طلبانہ وخوراک نمیں بین چاہئے (۲) شہادت شرعی ہوتو آبدورفت کا کرایہ لیناج کڑے (۳) عدالت میں موجود شخص چال چین کی تصدیق کرنے پراجرت نمیں لے سکت (۴)رشوت کی عریف (۵) زبانی کو شش سے ہو سکنے والے کام کی اجرت لینا کیسا ہے ؟

(سوال) (۱) "ورنمنٹ کسی شخص کو سی کام کے لئے بدتی ہے تواس کو طعبانہ لیتنی خوراک و کرایہ دیتی

(۱) ولو سمعه من وراء الحجاب لا يسعه انا يشهد لاحتمال انا يكون غيره ادالعمة تشبه العمه الا ادا كانا في الداخل وحده و دخل و علم لشاهدانه بنين فيه غيره ثم خلس على المسلك و لنين له مسلك غيره فسمع افرار الداخل و لا يراه لانه يحصل به العلم! و يسعى للقاضى ادا فسرته لا يقينه ( عاتمگيرته اثنات الثاني في بيال تحسل لشهادة ۳۵ علم ماحديه كوئه.

۲ و سبب وحوبها طلب دی الحق او حوث فرت حقه باد لم نعیم بهادو انحق و حاف فویه لرمه ان بشهد بلا
 طب رالدر انمحیار مع رد انمحیار کتاب الشهادات ۵ ۲۹۲۴۹۱ طاسعید

باس کالیا عند کشر نجر بنیا سی عرح گر و کی کھائی شددت کے لئے ہے جے قوہ بھی طبانہ دیتے اس کا کیا تھم ہے (۲) اُرکوئی شخص کو شادت کے لئے یا کی اور کام نے ہے دو سر ی جُند ضع یا مخصی میں ہے جائے تو س شخص کو بینے کام کے چھوٹے کا حرجانہ لین جرز ہی نمیں ؟ ہر صعع یا مخصی میں ہے جائے تو س شخص کو بینے کام کے چھوٹے کا حرجانہ لین جرز ہواور کوئی ہم روارو ہیں عدالت میں موجود ہواور کوئی شخص اس سے چال چین یا حیثیت کی تعدیق کرائے تو اس سے حیثیت یاچی چلن کی تعدیق کر نے تو س کے عوض کرایہ خوراک بینا جرز ہے یا نہیں ؟ (۴) رشوت کی مفصل عرف کیا ہے کہ جس سے موض کرایہ خوراک بینا جرز ہے یا نہیں ؟ (۴) رشوت کی مفصل عرف کیا ہے کہ جس سے رشوت میں متیاز ہو سے (۵) اگر کسی شخص کی صرف زبانی کو شش ہے کی کا کام ہو سکت ہو تا ہے کوش کے عوض کی جو سکت کی مفاصل تعرف کی میں ہے دوال سے مطابق او نمبر ہے 190 میں اس مطابق او نمبر ہے 190 میں اس سے میں سے میں سے میں اس سے میں س

رحواب ۲۵۲) () گور نمنٹ سے طبانہ و خوراک بین جارا ہے شہ ہت آر شرقی شہادت ہو ہیں۔
اجرت و خور ک نہیں بین چاہیے ۔ (۲) صرف کر یہ آمدور فت لے سکتا ہے بشر طبیعہ شرقی شہادت
ہود (۳) نہیں چاہیے (۶ (۴) جو کام کہ خود اس پر کرنا ، زم ہے اس کے کرنے پر اجرت بین یا نون کو
رشوت سے کرنا حق کردینا یہ رشوت ہے ۱۰(۵) اس میں تفصیل سے خاص صورت خاہ کر کے س
کا تھم دریا فت کرو۔ محمد کفایت بلند کان البدلہ دبی

، ندو کی گو ہی ہندو کے نئے معتبر ہے مسلمان کے خلاف نہیں

رسوال) ہندو کی شادت شریعت میں معتبر ہے یا نہیں ؟ زروئے شریعت ہندو کی گوائی ہانا پاہیے؛ نہیں ؟ المسلفتی نمبر ٢٣٠٨ عبدالشكور صاحب (له آباد) ١٢ر بیع لٹانی كے ١٣٥٥ مطابق ٢ جور ١٩٣٨ء

(حواب ۲۵۳) بندو کی گو ہی ہندو کے سئے معتبر ہوگی دی مسلمان کے خلاف ہندو کی گو ہی مقبول نہیں ہوگ جمجمہ کفایت بعد کان اللہ لد 'د ہی

۱ وكدا الكاتب دا بغيل بكل له حد لاجره لا بنساهد حتى بر ركبه بلا غير به نفس و بد غيل بحديث الكراها سهرد وجرز انتابي لاكل مصف و بديفني الدر المحدر مع رد لمحدار كتاب الشهادات ٥ ٣٣٤ ط سعد ٢ جو لديالا

٣) حو له ما إ

غال في الشامية وفي المصدح الرشوه ما تعظه الشخص الحاكم وغيرة ليحكم به او يحمد على ما يراء.
 بطلب في الكلام على الرشوة والهدية ٥ ٣٩٢ طاسعيد

<sup>.</sup> ها نقيل من أهل الأهواء وأندمي على مناه و تا اختلف منية كالنهواد والتصاراي (التوير الأنصار مع راد. ١٠٠٠ و الت الفيول و عديد ٥ ٢٧٢ طاسعيد )

<sup>.</sup> ٦) وهي الأشاه لا نقبل سهاده كافر عني مسلم الأنبع ... بدر المحتار مع رد البحبار باب الفتران و عدلت - ١٩٠٥ صاليفيد

طلاق یابیوی کو پیچنے کی گواہی دینا جائز بعض صور تول میں واجب ہے!

رسوال ) اگر کوئی شخص اپنی ٹی کو طلاق دے یاخرید و فروخت کرے تواس کی طلاق کی یا پیچ کی شادت دینا جائز ہے انہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۶۳۹ محمد خال صاحب (آگرہ) ۳ جمادی الثانی و ۲۹۳۹ محمد خال صاحب (آگرہ) ۳ جمادی الثانی و ۲۹۳۹ مطابق ۳۰ جورئی و ۲۹۳۹ م

(حواب ۲۵۶) طدق پیوگ کو پیچنے کی شادت دین نه صرف جائز بلیحه بعض صور توب میں وجب ہے ۱۱۰ محمد کفایت اللہ کان ابند له 'دہلی

شرعی شمادت دینے کے لئے اجرت لین جائز نہیں.

(سُوال) گوره کورنی گو جی سینے کی اجرت کنی جائز ہے یا شیں لیعنی طلبانہ جو دیا جاتا ہے یا اور کسی فتیم کی چیز جلور مز دوری و نیمر ہ۔ المستفنی نمبر ۲۲۲۲ مولانا محمد وسف صاحب فقیر ' دبیوی ۵ رئیٹ الثانی و ۲<u>۲</u> ه مطابق ۸ابریل ۱<u>۳۴</u>۱ء

(جواب ٥٥٢) قانون شادت انگریزی کے ماتحت جن گواہوں کے نام سمن نگوائی ہوتے ہیں اور عدالت میں طلب کر لیا جاتا ہے وہ سب شرعی طور پر شاہد نہیں ہوتے توجو گو ہ شرعی طور پر شمادت کے لئے کے طلب کیا جائے اس کو شہادت کی اجرت لیڈنا جائز ہے لیکن وہ گواہ جس کو شرعی شمادت کے لئے طلب نہیں کیا گیا بلکہ خواہ مخو ہ انگریزی قانون شہادت کے بل پر طلب کر میا گیا ہے وہ شرع شامد نہیں اور وہ ایٹے وقت کی اجرت لے سکتا ہے وہ کھر کھا بیت اللہ کان اللہ لہ وہ بلی

داڑھی منڈے کی شہوت یاد کا ست سے نکاح منعقد ہوتا ہے .

(سوال) داڑھی منڈانے والے کی شہوت یاد کالت شدی کے موقعہ پر جائز ہے یا نہیں؟ ہی طرح ہے شخص کی رمضان المبارک کاچ ندو تکھنے کی گوا بی لین جائز ہے یہ نئیں ؟ المصستفتی نمبر ۲۲۲ شخ اعظم شخ معظم (دھولیہ ضلع مغربی فاندیس) ۸ صفر ۱۳۵۸ ھے مطابق ۳۰ مارچ ۱۹۳۹ء (حواب ۲۵۶) درڑھی منڈانے والے کی شماد ت یاد کالت سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے گر لازم ہے کہ ایسے ہو گوں کو شاہ یاد کی شادت یاد کال انتد یہ 'د بلی

۱) و بحب الاداء بلا طلب و الشهادة في حقوق الله تعالى وهي كثيرة اكطلاق امرأة , بوير الابصار و شرحه الدر المحتار مع رد المحتار كاب الشهادات ١٦٣٥ عط سعيد ) (٢) وكدا لكاتب ادا تعين لكن له احذ الاجرة لا للناهد حتى لو اركبه بلا عدر لم تقبل و به تقبل لحديث "اكرموا الشهرد" (الدر المختار مع ردالسحتار كتاب الشهادات ١٦٣٥ عط سعيد ) (٣) وشرط حصور شاهدين حرين او حرو وحرتين مكلتين سامعي قولهما معا على الاصح فاهمين الله نكاح على المدهب بحز مسلمين بكاح مسلمة ولو فاسقين ( تبوير الانصار و شرحه الدر المحتور) قال المحقق في الشامية ( قوله ولوفاسقين ) علم الدالكات له حكمال حكم الالعقاد و حكم لاصهار فلاون ماذكره والثاني الما لكوب عند التجاحد فلا يقبل في الاظهار الاشهادة من تقبل شهادته في سائر الاحكام الحكام المطلب في عطف الحاص على العام ٣ ٢٢٢١ م ٢٠٠٠ م ١٠٠٠ ا

مدعی کیاور مدعی عدیہ دو ہول تو مدعی کے ذمہ دونوں کے سامنے ثبوت پیش کرناضروری ہے .

رسوال) مشکور علی خاب بغ و لایت بنج بپ سد علی خال کے اپنہ کا جمس قاسطان زمان پیگم نباخہ کے ساتھ و ریت اس کے باپ محمد ظهیر الدین خال کے ظاہر کر ناہے اور محمد عبد النی خال و الدیت پنج باپ حاجی عبد اوہاب کے اپنا نکاح مسم قاسطان زمن پیگم کے ساتھ بولایت اس کے بپ محمد ظهیر الدین خال کے خاہر کرتاہے ورمسماق سلطان زمن پیگم کا باپ محمد ظمیر الدین خال اپنے صفیہ بیان میں رویروں مدرست بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی و ختر مسماق سلطان زمن پیگم کا نکاح محمد عبد ختی خال ولد حاجی عبد وباب کے ساتھ کی ہے۔ مشکور علی خال ولد حاجی عبد وباب کے ساتھ کی ہے۔ مشکور علی خال کے ساتھ نہیں کیا۔

اب عبدالغنی خال اثبات کاح کاعد ست و ہی ہیں د عوبد رہے جس میں مقبور علی خال مد عا مایہ ہے اور مشکور علی خال ثبات نطاح کاعدالت ریاست رم پور میں د عوبیدار ہے جس میں محمد عبد، فنی خاب مدعا ماییہ نہیں ہے۔

، سوں یہ ہے کہ عبدا فنی خاں کوازروئے شرئ شریف مدعا ملیہ بنانچ ہننے یا نہیں ؟ کیو نکہ خوف یہ ہے کہ عدم موجود گی عبدا فنی خال میں اً ہر مشکور علی خال کامیاب ہو جائے تو س نکاح کا کیا حال ہو کا جس میں عبدا فنی خال کو مدع عابیہ ریاست ر مپور نے نہیں بنایا۔

(جواب ۲۵۷) مشکور علی خاب کے دعوی کا تعبق صرف سلطان زمن کے ساتھ شیں ملکہ نکاح ک دوسرے دعویدار عبدا فنی خال ہے بھی ہے کیونکہ وہ بھی سطان زمن کے نکاح کا مدنی ہا۔ اس نے مشکور علی خاب کو پنے اثبات دعوی کے لئے ضرور ہی ہے کہ وہ عبد لغنی خاب کو بھی مدی ملیہ قرار دے ور س کے ولی کے روبر واپنی شہادت و ثبوت و غیرہ پیش کرے۔

محمر کفایت بتد کان ابتدله اندرس مدرسه امینیه (و بلی به

ٹالٹ کے سامنے ایک شخص مدعی طراق ہو' میں بیوی منکر ہول تو کیا تھکم ہے . رسوال نید نے خالد کو بیہ لزام دیا کہ سے خامد تو نے اپنی منکوحہ ہندہ کو میر سے سامنے نین ط. قیس دیں اور خامد و ہندہ سر اسر انکار کرتے ہیں زید ولا خالد نے فیصلے کے سئے کیک قاضی صاحب پر تفاق کیا گر ہندہ نے سر اسر نکار کیا ور کہ کہ بیہ قامنی صاحب ضرور میرے خلاف فیصلہ کریں گے زیدو خالد فیصلے

۱ ولا يقصى على عائب ولا أه ى لا نصح بل ولا نقد على لمفتى به نحر الا بحضور دانيه و من نفوه مقاه عائب ر تنوير الانصار و شرحه الدر المحتار) قال المحقق في الشامية (قوله ولا نفضى على عائب راي بالسبه سواء كان عائباً وقت الشهادة و تعصها و تعد التركية وسواء كان عائباً عن المحدس او المند (كتاب الفشد، مطلب في الو الامير و قصائه قا ١٩٠٤ كان سعيد

کے لئے قاضی صاحب کے پاس حاضر ہوئے زید نے تعییت مدعی ہونے کے دعویٰ کیا کہ خالہ ہمیر ہے روبروا پی منکو حہ ہندہ کو تین طدق دیں اور خالد نے اس دعوی ہے انکار کیا قاضی صاحب نے مدعی ہے شمادہ کا مطاب کیا مدعی ہے دو گواہ پیش کئے قاضی صاحب نے خالد سے سوال کی کہ ان دو گو ہوں ک شمادت پر جو فیصلہ مرتب ہوگاوہ تھے منفور ہے یا نہیں؟ خالد نے کما کہ اگر فلال گواہ مسمی بحر حلف اللہ کہہ کر شمادت دے تو جھے منظور ہے قاضی صاحب نے گواہ مسمی بحر کو کما کہ زید نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ کے جود عویٰ کیا ہے اس دعویٰ کے جود عویٰ کیا ہے مندہ کو شمادت دے لئے فتم اٹھا کر تو شمادت دینے کے لئے نیار ہے یہ نہیں ؟ بحر گواہ نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ خالہ فتم اٹھائے کہ میں نے بمندہ کو تین طلاق نہیں دیں تب میں فتم ٹھاؤں گالیکن تو ضی نے بحر کو خالہ قضی کے دوالتہ بالتہ تعالٰ خالہ نے میرے سامنے بندہ منکوحہ کو تین طلاق دیں بیان گواہ مسمی عمرہ کہ خالد نے میرے سامنے مندہ کو تین طلاق دیں بیان گواہ مسمی عمرہ کہ خالد نے میرے سامنے منکوحہ بندہ کو تین طلاق خالہ پر حرام ہے۔ منکوحہ کو تین طلاق خالہ پر حرام ہے۔ منکوحہ کو تین طلاق خالہ پر حرام ہے۔ منکوحہ کو خالہ کی منکوحہ بندہ کو تین طراق خالہ پر حرام ہے۔ مندہ کو خالہ کی منکوحہ بندہ کو تین طراق خالہ پر حرام ہے۔ مندہ کو خالہ کی منکوحہ بندہ کو تین طراق خالہ پر حرام ہے۔ مندہ کو تین طراق خالہ پر حرام ہے۔

اب علائے اسلام کا آپس ہیں اختلاف ہو گیا اکثر علاء کی بدرائے ہے کہ قاضی صاحب کا فیصلہ نفذ نہیں ہوا۔المستفتی نمبر ۲۵۰ امر زاخال کر جب ۲۵ ساھ مطابق ۱۳ ستبر کے ۱۹۳۰ مراوج رخواب ۲۵۸ کی خص کے نہ بھی کہ وطلاق دی ہے جب کہ زوج اور زوجہ دونول طلاق ہے منکر ہول نید وعویٰ نہیں ہے کیو نکہ دعویٰ اپنہ حق طلب کرنے کا نام ہواور ظاہر ہے کہ به اخبی اس اخبار میں اپناکوئی حق طلب نہیں کر مہابتہ ایک حق اللہ یعنی حرمت زوجہ میں زوجہا کی خبر دے رہاہے ہوگا این حق اللہ یعنی حرمت زوجہ میں زوجہا کی خبر دے رہاہے جو حقیقة شادت ہے ہیں اس کا بہ قول دعویٰ قرار نہیں دیا جا سکتا اور اس بنا پر اس کا بہ قول غیر مجس فضا میں لغو ہے اور اس بنو قول کی وجہ سے یہ خصم نہیں بن سکتا اور جب بیہ خصم نہیں ہوا تو اس کی ور وج کی جنب سے ہوتی ہو اور صورت مسئولہ نوج کی جنب سے محکیم خصین کی طرف سے ہوتی ہوتی ہوار حکم کا فیصلہ بھی نوج کی جنب ہو تیں ہو تیں وہ بھی غیر معتبر اور حکم کا فیصلہ بھی غیر معتبر اور حکم کا فیصلہ بھی غیر معتبر اور حکم کا فیصلہ بھی غیر معتبر دور

ہ ہ س مع سے میں میہ جنبی بھی میک شاہد ہے اور طلاق کی شہادت دینے کے سئے دعوی بھی شرط نہیں میں شہ وت او اگر نے کے لئے مجلس قضا شرط ہے اگر میہ اجنبی قامنی شرعی کے سامنے سمجلس قضا شرط نہیں میں شراعی کے سامنے سمجلس قضامیں جاکر شہادت و بتاکہ فلال شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور قاصی اس شہادت پر کارروائی کرتا تووہ درست ہوتی دی بشرطیکہ شامد کی طرف ہے اوائے شہادت میں تاریخ طلاق سے غیر ضروری

التحكيم هو لعة حعل الحكم فيما لك بعيرك و عوف تولية التحصمين حاكماً يحكم بينهما (توير الانصاروشرحه الدر المحتار مع رد المحتار باب التحكيم ٤٢٨/٥ كاط سعند)

 <sup>(</sup>۲) هي احبر صدق لاثبات حق بلفظ الشهادة في محلس الفاضي (تنويرالابصار مع رد المحتار كتاب الشهادات ۵ / ۲۱ ط سعيد

تا فیرند او نی ہوتی رہ کیونکہ قامنی شرع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حقوق ابلد کی حفاظت کے ہے کاررو نی سرے رہ اور حکم اس وقت قاضی کے قائم مقام ہو سکتا ہے جب کہ خصین اس کو اپنی طرف سے فیصلے کا حق میں اور جب تک خصومت محقق نہ ہو حکیم محقق نہیں ہو سکتی ہی پس صورت مسکو یہ بیس لفاظ قاضی صاحب سے مراواگر حکم ہے 'جیسا کہ ظاہر ہے تو میر سے نزد یک بید تمام کارروانی عبث ہونی واللہ نفی کی اسلام یہ وہ سرے معد کے نتیجے بن سے بھی تحقیق کی جائے۔ محمد کفایت ابتد کان اللہ یہ و بلی اس کی روان سرے وہ اور اس کے معمل استفتائے نہ کور وہ اوا تناب الطلاق باب متفر قات میں بھی درج کیا گیا ہے وہاں اس کے ساتھ دینر مور یا تھونوئ کی رائے بھی تحریر سے رو حمف عفی عند )

## عورت کے غلط دعویٰ پر قاضی کا نشخ نکاح قضاء مسیح ہوگا

(سوال) ہندہ نے خلاف العد باغو نے چندا شخص جوبد نیتی سے اپنے کسی مزیز کے سرتھ عقد کرنا چاہتے ہیں اپنے شوہر پر مظالم وعدم ادائے حقوق زوجیت کادعوی عدالت منصفی میں کرئے فنخ نکائ ک درخواست کی ہے جب کہ عورت س دعوی میں بالکل خعاف و قع اور جموٹ کہتی ہو توایک صورت میں کیا سمحم حام انتخ نکاح ہو سکتا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۲۲۳ چود هری سیدالعزیز امروسہ ۲۲۵ مفر ولا ساتھ مطابق ۲۳ دی آئے ایم 19 -

۱ ، و متى احر شاهد الحسية شهادته بلا عدر فسق قبرد كطلاق امراهٔ ( تنوير الايصار و شرحه الدر المحدر اكباب سهاد ب ۵ ۲۹۳ صفيد )

ر٢) وادب لقاصى الوامد لمديدت الله الشرع من بسط العدل و رفع انظلم و توك الميل والمتحفظة على حدود الشرع و الحرى على سن السنة و عالمگيريد البات الاول في تقسير معنى الادت والعضاء ٢٠٦٣ ط ماحد، كوسد (٣٠ نفسيره تفسير عيره حاكما فيكوب الحكم فيسا بن تحصمين كالفاصى و عالسگيريد بنات برت و لعسرون في الحكم ٣٩٧،٣ عدماجديد كونيد)

ود) و سعد القصاء سهاده الرور طاهرا و باطأ في العقود والفسوح كا قالة وطلاق ( سوير الايسار و سرحه الدراسحتان فل المحقق في لسامية فوله ا وانفسوج ادعت به علقها ثلاثاً وهو بكر و افاست رور فقصي القاصي بالمرقة فيروحت بآخر بعد العدة حل به و عز ها عبدالله والاعلم بحقيقة الحال ( رد المحدر مطلب في القضاء شهاده الزور ٥ ٥ ، ٥ ط سعيد ) عن عبدالرحمن بن ابني بكره قال اكنا عبد رسول الله الحق فقال الا المنكم باكبر الكنر ثلاد و شهادة الرور و صحيح الامام مسمه الاسالكنرا واكبرها الله عدد في قديمة كنا عبد كر چي )

حسبت پر مبنی شہ دت بداوجہ تاخیر سے غیر مقبول ہو جاتی ہے

(سوال) جنب کے حافظ ور مجموعہ فقاوی میں یہ سوال وجواب ہوگا کہ زید نے کہا" میں نے زمین و سوال) جنب کے دغیر فکس کے حافظ ور مجموعہ فقاوی میں یہ سوال وجواب ہوگا کہ زید کے وعوی خدائی کا تذکرہ جس پر تھاں اور تید کے وعوی خدائی کا تذکرہ جس پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا سوال پیر ہواجس کی پوری تفصیل آپ کے پاس جا چک ہے اور جنب نے یہ جو ب مرحمت فرمایا تھا کہ "زید کا قول معتبر ہوگا ن لوگوں کا قول جو آٹھ دس ماہ کے بعد اس کا اظہار کرتے ہیں، قبی التفات ہے"

لہذا گزارش ہے کہ جناب تھوڑی می وفت کی قربانی دیکر شاہدین کی شماوت کا نا قابل تفات ہونے کی جوہنی دہے اور دیس شرعی مع عبارات کتب مرحمت فرمائیں۔ المستفتی نمبر ۲۷۳ محمد ہود (ہنارس) ۲۷جمادی الثانی السمال طابق ۱۲جو یائی ۳۴جاء

رحواب ٢٦٠) زید کا قول معتبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قول مع صف کے معتبر ہوگااور شہود کی شادت معتبر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شادت دیانت اور حسبت یعنی کتبہیت پر مبنی ہاور ایک شمادت بدوجہ معقول تا خیر کرنے ہے نہ مقبول ہوجاتی ہے و متی احر شاهد المحسبة شهادته للاعدر فسو فتر د ردر مختار ) ، ، اس کے علوہ یہ شمادت ردة پر ہے اور سیس جب مشہود علیہ انکار کردے ورشدہ تین کا قرار کرلے توشہدت شاہرین ہے اثر ہوجاتی ہے۔ شهد و اعلی مسلم بالردہ وهو منکر لا یتعرص له (در محتار) ، ، محمد کفایت لتدکان اللہ ہے وہلی

(۱) مرض الموت میں مملو کہ زمین ایک نبیٹے کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے

(۲)خریدوفروخت پر گواہوں کی گوای معتبر ہے

(۳) شادت کے لئے لفظ اشید کافی ہے

(سم)عادل گواه کی گواہی میں کذب کا محقلی احتماب شرع وعرف ً معتبر نہیں

( جمُعينة مورند ١٦ كوبر ١٩٢٩ء)

رسوال ) ایک شخص نے پنا ایک قطعہ ارضی (جوس کی ملکیت میں صرف وہی قطعہ تھا)اپنے مرض اموت میں اپنے چار بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے ہاتھ فروخت کیاور بیٹے نے بطور سندو ججت باپ سے ایک خط سکھواکر اپنے پاس رکھ میاب س بائع کی وفات کے بعد ہفتیہ تین فرزندول نے اپنے چوشے بھائی کیسا تھ ،س متروکہ قطعہ رضی پرشر کت کادعوی کیا ہے مگروہ کت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے یہ تطعہ زمین قیمتاً خرید ہے جس کی شمادت میں وہی خط چیش کرتا ہے جو بطور سندباپ سے مکھویا تھ مگر

١ ، كناب الشهادات ٥ ٦٣ ؛ ط سعيد

٢ بات بمريد مطيب حمله من لا غيل د اريد ٤ ٣٤٦ ط سعيد

قاضی اس خد کو بھیم الحط بنسه الحط رو کرتاہے پھروہی مشتری پنی طرف ہے دو ً واہ پیش کرتاہے ایک کاتب یعنی جس نے وہ خط کھا تھادوسرا گوہ جس کانام بھی ای خط پر مرقوم ہے اب مندرجہ ذیاں مواات پید ہوتے ہیں ۔

(۱) مرض اموت میں ایک قصد اراضی کو پند رگر و رتوں کو محروم کرنے کی نیت سے فروخت کرد بن جائز تھایا نہیں جب کہ وہ کی بیت تصدار ضی کل ملکیت تھی (۲) جب کہ بختم المحط بیشدہ المحصد مرقوم شدہ ہی نہیں جب کہ وہ کی بیت بیت تصدار ضی کل ملکیت تھی (۲) جب کہ بختم المحط بیشدہ المحصد مرقوم شدہ ہی ناوپر شرعامقبوں ہو کتے ہیں (۳) گر فرض محال ن گواہوں کو شرعاً شلیم کیا جے تو پھر ان کی شمادت بخیر صف کے قبول کرت ہو (۳) جب بخیر صف کے معتبہ ہو سکتی ہیا نہیں ؟ کرچہ قاضی ان کی شمادت بغیر صف کے قبول کرت ہو (۳) جب المحط بیسمہ المحط کے صور کے مطابق مدعا ملید کے خط کو وجہ حمال مشابد الخط کے مستر دکیا جات بی المحط بیسمہ المحط کے صور کے مطابق مدعا ملید کے خط کو وجہ حمال مشابد الخط کے مستر دکیا جات ہی اور مرقوم شدہ گو ہ کو شلیم کیا جائے گا تو س حالت ہیں ان ہر دو گواہوں کی زبانی شادت میں احتمال معرجو د ہے یا نہیں ؟ اگر و قعی حمال کذب موجو د ہے تو پھر ہر و کے قانون صور ان میں بطل المستدلال بلک کورہ صورت میں بطل المستواهد کا تھم دیا جسمت سے نہیں ؟

(حواب ۲۶۱) (۱) بیج جائز ہے کیونکہ یہ تبری نہیں ہے عقد معادضہ ہے، (۲) ان و گول کی گواہی مقبول ہو سکتی ہے کیونکہ خط کارد کردینااس دجہ سے تھا کہ اس کا ثبوت نہ تھا تواس کا ثبوت بیش کرنے ور تاہت کرنے ہے کوئی چیز ، نع نہیں اور (۳) شہادت میں نفظ اشد کافی ہے بیس یہ فظ بی قائم مقام صف کے ہے س کے عدوہ مزید صف ضروری نہیں ہے، اور (۴) شاہد عدل کی زبانی شہادت میں کذب کا مقلی احتمال شرعاع فی قابل مقبار نہیں ورزب ہوجائے گارہ محمد کے بیت لند خفر یہ ا

عورت یامر دے وعویٰ کے بغیر ان کے نکاح پر کسی کی شہادت مقبول نہیں (سوال) مسمی امان خان مید عوی کرتاہے کہ مساقاصہ جبز دی نے تحکیم محمد شریف سے نکاح کیااور میہ ہر

۱ اما بعریفها فمددله انمان بالبراضی و اما رکنه فنو عاما احد هما لایجاب والفنول و لذنی
 ۱ اما حکم فنبوت انمالک فی البنع النمستری و فی الثمن بلیانع اد کان البنع ناماً ، عانمگریه الباب الاول فی بعریف البیع ورکنه و شرطه و حکمه ۳ ۳ ط ماحدیه کوئته.

۲) ونصابها لغيرها من انحقوق سوء كان نحق مالا اوغيره كنكاح و طلاق ووكالة واسهلال صبى ونو للارب رحلان و رحل واسرات تنوير الانصار و شرحه بدر المحتار كتاب لشهادات ٥ ٤٦٥ صبعيد و٣، وركنها عظ اشهد لاغير بتصميه معنى مشاهده و قسم واحبار للحال بنوير الانصار و سرحه لدر المحدر مع ودالمحتار كتاب انشهاداب ٥ ٤٦٢ صبعيد

ع) والعدائة و هني شرط وحوب القبول عنى الفاصلي لا حوارة كدافي البحر الرئق (عالمكبرية الباب الاول في تعريفها وركبها و سبب ادائها ٣ . ٤٥٠ ص ماحدية كوئلة

و یخی مساۃ صاحبزادی اور حکیم محمد شریف اس نکاح ہے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بمارے ور میان انعقاد نکاح ہوائی شیں امان خال انعقاد نکاح کے دوگواہ پیش کر تا ہے بیان یہ ہے کہ مساۃ صاحبزادی کا جس روز نکاح ہوائی روز جسرف جان محمد و نور محمد دو اشخاص موجود تھے اور مساۃ صاحبزادی و حکیم محمد شریف تھے اور مساۃ صاحبزادی و حکیم محمد شریف تھے اور کی نہیں تھا حکیم نے کما کہ میں اس سے نکاح کر تا ہوں اور مساۃ صاحبزادی نے تین دفعہ کما کہ میں اس سے نکاح کر تا ہوں اور مساۃ صاحبزادی نے تین دفعہ کما کہ میں نے جھے کو اپنا تن مختاب دریافت طلب ہے امر ہے کہ ادان خال جو ایک شریف شخص ہے جس نے و موی نکاح کیا وجود کیا۔ مسہۃ صاحبز دی و حکیم محمد شریف انکار کر رہے ہیں اس نااے شخص کے پیش کے و موی نکاح کیا وجود کیا۔ مسہۃ صاحبز دی و حکیم محمد شریف انکار کر رہے ہیں اس نااے شخص کے پیش کے بیش کیا۔

(حواب ۲۶۲) نکاح پر بغیر دعویٔ احدا زوجین شه دت مقبول نئیں پس جب تک زوجین میں ہے کوئی نکاخ کا مقرنہ ہو کسی تیسرے شخص کا شہادت پیش کرناغیر معتبر ہے جن چیزوں میں شہادت بغیر دعویٰ مسموع ہو جاتی ہے وہ خالص حقوق القد ہیں نکاح الن میں داخل نہیں()والنّداعلم۔

### چو تھاباب منصب افتالور مفتی کے فرائض

مطلقہ مغیط جھوٹی گواہی ک ہناء پر مفتی کے فتویٰ سے حلال نہیں ہوتی .

(سوال) ایک شخص نے اپنی منکوحہ کو طلاق مغلطہ دی در طلاق نامہ مکھ دیا چندروز کے بعد اس نے کہ کہ میں نے کہ کہ میں نے شرطی طابق دی ہے اور جموٹے گواہ لیے جاکر مفتی سے فتوکی لاکر اس کو حدال سمجھ کر اپنے تصرف میں لاتا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۰ سوینگ مسلم نورانی کلب ڈیگون۔۲۲رہیج الاول ۱۳۵۳ھ مطابق ۶۹ رائی سم ۱۹۳۶ء

(حواب ۲۶۳) گر شخص نہ کورہلا شرط طرق دے چاہے اور تین طرقیں دی ہیں قاس کی زوجہ س کے لئے حرم ہو پنگی ہے دور جن و گول نے جھوٹی گواہی دی وہ سخت گناہ گار اور فاسق ہوئے مور ور ن کی جھوٹی گواہی کی بناپر ور مفتی کے فتوے ہے وہ عورت س شخص کے سئے حلال نہیں

ر ۱) و يحب ادانها بالطلب ولو حكماً كما مر لكن و حوله بشروط سبعه مسوطة في البحر وعبره المها عدامه فاص و فرات مكانه الله المحتار كتاب المدعى لو في حق العبد (تنوير الابصار و شرحه الدر المحتار كتاب الشهادد د ٣٦٣ طاسعيد)

 <sup>(</sup>۲) رال كال الطلاق ثلثاً في الحرد . لم بحل له حتى تنكح روحاً عيره ( هدايه فصل فيما تحل به المطلقة ٣٩٩.٢ ط مكتبه سركت علميه ملتال)

٣) عن عبدالرحمن س سي بكرة قال : كما عبد رسول الله ﷺ فقال الا البتكم ياكبر الكمائر ثعثاً لاشراك بالله و حقوق اكوالدين و شهادة الرور ( صحيح الاسام مسلم بات فكنابر واكبرها ١٤١ ط قديمي كتب حامه كراچي)

ہوج ئے گئی کیونکہ مفتی کا فتوی توہیات سائل پر ہوتا ہے کر بیان جھوٹا ہو تو مفتی اس کاذ مددار شیں وریہ میں کے فتوے سے حرم بیز حدال ہو سکتی ہے ، محد کفایت ملتہ کان القدید '

بغیر علم کے فتوی دین حرم ہے

ر حو ب ۲۶۴) بعیر علم کے انوک دینا حرام ہے، ۱۰ ور وگوں کے حقوق فصب کرنا 'جھوٹ دِ لنا َ ساہ آبیرہ ہے ۔ محمد کے بیت لند کان بلد یہ'

۱ فا بحاكم محر مقد والبشي محر عبر منفذ و لمفتى فحر عبر منفذ علام لموقعان لا يفني ولا تحكم لا سالكوب عالما بالحق فيد \$ ۱۳۳ ط دار لكنت العلمية شروت ،

ر ۲ ، من فتى نباس ولبس باهن للفنوى فهوا شه وعاص علام لمرفعين ١٩٦٤ صادار الكلب العلسة سروب و٣) عن سلمان بن عمر والا حوص عن الله فال سمعت رسون الله ﷺ تقول في فال دما لكه و موالكم واعر صكم بشكم حرام حامع البرمدي! بات ماحاء في تجربه الدماء والاحوال ٢٩٣ طاسعيد

مصر ہوں اہل شوری کا فرض ہے وریہ فیصلہ کرن کہ فلاں مروارا علوم کے نے مصر ہے یا نہیں یہ بھی اہل شوری کا منصب نے میں شخاص کے متعلق نصار رائے بھی مفتی کے منصب سے خاری بھنتا ہوں چہ جائیکہ تھکم شرعی نگاناں محد کے بیت لقد کان القدلہ۔

مفتی بر زبانی جواب واجب ہے تحریری نہیں .

رسوال ) کسی مفتی صاحب نے شرق فنوی دریافت کیا جانا دوہ ہے کہ اے کہ جھے کو کتاب دیکھنے کی فرصت نہیں ہے اور نہ قوت کس اور جگہ شخیق کر بیاج نے نیز مستفتی پنا پہتا لفافے پر مکھنا ہمول کیا مفتی صاحب کو پتہ مکھنا پڑا س بران کا یہ مکھنا کہ فافے بریت مکھنا ضرور کی تھا تن بڑھ کو تکلیف دی ہے مفتی کہ نے کا شخی نے نہیں ؟ کیونکہ مسمان قو عالی خاسلام سے بن مفتی کہ نے کا مریک کا اسلام سے بن مفتی کہ کے اسلام سے بن ماصل کریں گے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۲۲ ابید مجید خال (کوہ شمار)

رحواب ۲۹۸) بھائی صاحب اعالم اور مفتی کے نامہ انتی بت ہے کہ جو منداس کے علم بن متحضر اور کوئی دریافت کرے قدرت ہواور اس بین متحضر نہ ہو گرین نے پر قدرت ہواور اس بین نے کوئی کلفت نہ ہو تو و کیچہ کرینا ہے جان کی حال بین تحریری جواب دین س پر ارزم نمیں اور پھر مکتوب ایسا بینی مستقتی نے نام کا خط اور غافہ ورپیتا کھنا کی حال بیں ازم نمیں جو علما کہ یہ سب کام آرت ہیں بینی خریری جواب دیے ہیں (حال نکہ مستقتی مقائی علمات زبانی وریافت سر لینے پر قاور ہیں) وہ محفظ ہیں کہ نے پر یوبات فرض نے دا تکہ فد

۱۱ و عن عبد لله قال الدينا بدس من عنه شبث فليفل به ومن بم يعلم فيقل الله اعلم مشكوة المصابيح , و في المرفاد ودكو لرمحسري في ربيع الإسرارا ال علباً كرد الله وجهه سئل عن شي وهو عني النسر فقال الا درى فقيل العمر فقال الساطنعت بقدر علمي و طبعت بقدر حيمي للسب للساد ركنات بعلم الفضل الدالم ١٠٤٠ عن مداديد منتال.

#### نے بیہ فرض نہیں کیاں محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

(۱) مفتی کے بنے صدب علم 'بہراحوال زمانہ سے واقف ہونا ضروری ہے۔
(۲) غیر عالم فتوی دینے کا بل نہیں بلا تحقیق و تعدیق اس کی باتول پر عمل نہیں کرنا چاہئے۔
(۳) مفتی کا قصد آکسی مسممان کے خلاف نام کی تصریح کے سرتھ غلط فتوی دینا سخت گناہ ہے۔
(۳) تکہر اور نام و نمو دکی نہیت ہے اپنی تعریف شائع کر کے لوگوں کو دھو کہ دینا گناہ ہے۔
(سوال) (۱) زید نے سی دار العلوم دینی میں تعلیم دینیات با قاعدہ حاصل نہیں کی نہ درس کا تاہی پڑھنے کے بعد سد حاصل کی ہے نہ دستار نفیل سادر کرت کا مجاز ہے اور کیا زید کا فتوی قبل متاد ہے۔

ہے کیا ایک نا قابل اطمینان صورت میں زید فتوی شری صادر کرنے کا مجاز ہے اور کیا زید کا فتوی قبل متاد ہے ؟

(۲) کیاجہورت ند کورا میںدرزید کے فتؤوّل پر مسلمانوں کو صحیح سمجھ کر عمل کرنا چاہئے '' میں میں نوز فال سے جا

(۳) آگر کوئی مفتی غلطی ہے حد سمن جلیس بقدر مستندی کم متفی ہزرگ امام کے خداف غاط فنوی صادر کر دے جس سے مالم موصوف کی عزت دحر مت خطرہ میں پڑج کے اور مسلمانوں میں فتنہ و فساد جنگ و جدل کی آگ بھڑک جائے 'ایت مقتفنی مفتی کے لئے کیا تھم ہے ؟

(س) اگر کوئی نماز پڑھانے والا اجر امام جاہل مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں کی ہوسہ بازی کر انے ہے منع نہ کرے اور کبرور عونت سے دیگر ہزرگان دین کی عظمت وعوم تبت کا کاظوہ دب نہ کرے اور اپن شرت و نموہ کے بئے پو شروں اور اخبارات میں جاہل سازشی اشخاص کی طرف سے بڑے بڑے لقاب اور خطاب جو انبیاء کرام واو بیاء اللہ کی شان کے ایک بوں بلحہ اس سے بھی بڑھ کر موں طبع کر سرعوم ناس کو اپنے وام تزویر میں اے اور ایک دھوکہ بازی و فریب کاری کے جال میں ناوان مسلمانوں کو بھی سے گراہ کرے اس کے سے کراہ مولوی موکی خان صاحب ندر سرسہ حسینیہ دبلی ھربیج اللہ فی اور مطابق مطابق ہاجون کے سے اس مولوی موکی خان صاحب ندر سرسہ حسینیہ دبلی ھربیج اللہ فی اور مطابق ہاجون کے سے مولوی موکی خان صاحب ندر سرسہ حسینیہ دبلی ھربیج اللہ فی اور مطابق ہاجون کے سے مولوں موکی خان صاحب ندر سرسہ حسینیہ دبلی ھربیج اللہ فی اور مطابق ہاجون کے سے مولوں کی جائے ع

رحواب ٢٦٩) فتوکی دینے و کے کے لئے لازم ہے کہ وہ عالم 'صاحب بھیرت بکثیر المطالعہ وسیع النظر 'احوال زمانہ ہے واقف ہو جس شخص میں میہ اوصاف نہ ہوں وہ افتاکا اہل نسیں اور اس کے فتوے پر بدون شخصی و تقسد بیق کے عمل جائز نہیں اور خود اس کو فتوی دینا جائز نہیں(۱)

, ۱ , لاب الواحب عليه الحواب باللسان دون الكتابة الليان ( الدر المحتار مع رد السحتار مطلب في احرة صك الفاصي و المفتى ٢/٢ و ط سعيد ) (٢) لا يسعى الاحد ان يفتى الا من كان هكدا ويريد ان يكون التفنى عدلا عالم بنكتاب والسنة و حتهاد الرى الا ب يفنى نشئ قدسمعه رعام گيريه اللب الاول في تفسس الادب و لقضاء ١٠ ٨/٣ ط ماجدته كوئته و وي الشامية ان المفتى في الوقايع لا بدله من صرب اجتهاد و معرفة باحوال الباس ( باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد مصب ميم ٢ ، ٣٩٨ طاسعيد)

اگر کوئی مفتی قصدااور عمراکسی مسلمان کے خلاف اس کے نام کی تصریح کے ساتھ غلط فتوئی صادر سردے اور مفصوداس کور سوااور بدنام کرنا ہو توابیہ مفتی سخت گناہ گار اور مفتری ہوگارا،اور اگر فتوے میں کسی نام کی نصری کنہ ہو ہدے فرضی نام کے ساتھ مثلاً زید و عمر کے نام سے سوال کیا گیا ہو اور مفتی واقعات مندرجہ فی السوال پر تعلم شری بتائے اور تعلم شری صحیح ہو تو مفتی پر کوئی الزام نمیں اس میں مجرم وہ لوگ ہوں گے جو س فتوی کو کسی خص پر چیکا کیں گے حالا تکہ اس شخص میں وہ باتیں موجود نہوں جو سوار میں نہ کور ہیں اور جن پر فتوئ دیا گیا ہے۔ اُسر ریاو نمود کی نیت سے کوئی شخص بی تعریف خود شائع کرے یا کرائے تو وہ گناہ گار ہے، وہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دبلی

و بنی مسکه بغیر علم کے بتانا سخت گناہ ہے .

(سوال) متعلقه ذمه داري مفتي

(جواب ۲۷۰) ند ہی مسئلہ بغیر علم کے من گھڑت بنائبر گناہ ہے اس سے وگوں کو مسئلہ نہیں و چھنا جا بنئے اور اس کے بنانے ہوئے مسئلہ پر جب تک کوئی عالم تقید این نہ کر دے عمل نہیں کرنا جا ہیے ۱۰، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

فتوکی کوبلاوجہ نہ ماننا موجب فسق اور بعض صور تول میں موجب کفر ہے (سوال) جو شخص فتوکی کونہ مائے اس کا کیا تھم ہے ؟ المستفتی نمبر ۹۱ جلال الدین صاحب (حسار) ۳جہ دی، اور ۲<u>۵۶</u> ھے مطابق ۱۲جو ۔ ئی <u>۱۹۳</u>ء

(حوّاب ۲۷۱) جو تتخص بلاو جه فتوی کونه مانے وہ فات ہے اور اگر وہ کوئی معقول وجه بیان کرے نو پھر اس وجه پرغور کیا جا سکتاہے، ۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

الضأ.

(الجمعية مورند ۴۴ د تمبر ۱۹۲۵)

(سوال) جو تخص علمائے اہل سنت والجماعة كے فتوے سے انكار كرے اس كے لئے كيا تھم ہے؟

(۱) عن الى هويره قال قال رسول الله ﷺ من افنى بعبر علم كان اثمه على من افعاه (سمن الى داؤد بات التوقى
 في الفتيا ٢ ١٥٩ ط المد ديه الملتان

۲) قال النبي ﷺ من سمع سمع الله به ومن براي بر «بنه به ر صحيح البحاري باب الرباء والسمعة ۲ ۹۹۲ قديمي كتب حابه كراچي)

, ٣) من افتى الناس وليس ماهل للفتوى فهو اله وعاص (اعلام الموقعين ١٦٦/٤ اط دار الكتب العلمية بيروت) , ٤ دا حاء احدالحصمين الى صاحب بفنوى الائمة فقال صاحب ليس كما افتوا بو قال لا بعمل بهذا كان عليه التعرير (عالمگيرية منها ما يتعنق بالعنم والعنماء ٢٧٢٢ ط ماحدية كوئمة) حو ب ۲۷۲ فنوی نے جیر وجہ انکار کرنافستل ورہمالہ قائٹ موجب گفر ہوجاتا ہے۔ مال اگر نکار ُن کوئی وجه ہو مشدّ. فنوی عامد ہو تا غاھ فنوی کا نکار ہی سرناچاہیے۔ محمد کفایت امتد کان املہ ایہ '

> بغیر علم کے مستعدیت ناکناہ ہے ( تمعیة مورنه ۱۲ کتوبر ۱۹۲۷ء)

سوال) جو تنخص فیر علم کے مسلہ ان کے ساکا قلم ما نناچ ہیے یا شیں ؟

، حواب ۲۷۳ بیر علم کے مند بیان کرنا گناہ ہے ، اور و گول پر بھی سے شخص کی ہت، ان ضروری نہیں اگر صیح مئلہ بتائے قومان لیناچا ہے لیکن صحت میں شک ہو تو کسی مام سے تعدد بی کر بینی يانتيار محمر كفايت التدكان مديدا

:واب کے ت<sup>م</sup>خر میں ''و متد علم'' تکھنا علماء کا طریقہ مسلو کہ ہے' اس سے جواب مفکوک حهیں ہو تا

(المعينة مورند ۲۸ توپر ۴۳۴ )

(سوال) اگر کوئی عام صاحب سی ہے مشد کاجواب جس کوابند تعالی نے یا س کے رسوں کھنے نے یجو بی واضح کردیا مو به تکھیں ور آخر میں و لند علم بالصواب مکھادیں یازبانی جواب بتا کر آخر میں پیہ کلمہ کهر دیس و کیا ہے ''مجھا جائے کہ عالم صاحب کو س مسکے میں شک ہے۔

حواب ۲۷۶ و بتد املم بالصواب مکھنا یا کہنا علی نے رہانین کا طریقہ مسلوکہ ہے وراس ہے ان کے تعظیے ہونے باتا ہے ہوئے منتے میں کو فی شک وشہر بیدا تعمیل ہوتا شدید ٹامت ہوتا ہے کہ خود مام صاحب کو ایس میں شک ہے بھر حال میا فقرہ س سے کہاجاتا ہے کہ اللہ تعانی کاعلم ہر چیز ورہر صواب ہت پر مہط ت ورس کا قرار مؤمن کاو ظیفہ ہے۔ محمد کفایت ابتد کان ابتدایہ'

#### نيبر قاضي كافيصيه قضار نهيل

ا مسوال) زیر نے پٹی زوجہ کو طواق دی ور س کے بعد س کی زوجہ نے کیک مولوی صاحب کے پاس واہ قائم ہے کہ مجھے زوج نے پہنے ہیں ہے صدق دی ہوئی ہے لیکن ان کی گواہی ہے پہلی طدق تاہت نہ

قبل يكفر لانه رد حكم السرغ ( عالمگريه سها ما يتعلق ر ١- رجن غرض عبية حصمة فيوى الأيمة فردها بالعبم والعلماء ٢ ٧٧٠ ط ماحديد كولته ،

۲) من اقبي الناس والبس بأهل بلفتوى فهوا الله عاص و أعلام الموقعين ١٦٦٤ ظاه أ الكتب العلمية سروات ۳ و ۱۵ حات تمفنی بنیعی با یکنت عقبت خوانه والله اطلم او تحودیت ( عالمگیریه اینات لاول فی نفستبر معني الأدب والقصاء ٣٠٩ صاحبية كريبة إ

(حواب ۲۷۵) ول قومولوی صاحب قاضی نہیں کہ ان کے فیصلے کو تفاقر ردیاجا۔ دوسرے یہ کہ محض عورت کے گواہوں کو نا قابل عہد قر رہ بکرمیہ فیصلہ کردیا کہ محض عورت کے گواہوں کو نا قابل عہد قر رہ بکرمیہ فیصلہ کردیا کہ محض عورت میں بدع سیہ بعنی زوی کی میمین پر فیصلہ کرنا تھادہ اس کا سوال میں ذکر نہیں پس مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ کہیں طلاق خامت نہیں قضا نہیں ہے اور دوسر کی باریہ کمن کہ پہلی طلاق خامت ہے یہ بھی قضا نہیں کیونکہ مولوی صاحب قاضی نہیں ہیں عورت دیانیہ جس امر کوحق تجھے اس پر عمل میں بیار بھی ہے۔ اس پر عمل کر سکتی ہے دونوں فیصلے محض من کے خیال اور مشورے بیں عورت دیانیہ جس امر کوحق تجھے اس پر عمل کر سکتی ہے ہے۔ اس پر عمل کر سکتی ہے ہی کہ کا ایک کا ایک کا ایک ہیں ہو ہے۔ اس پر عمل کر سکتی ہے ہی کھی کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کہ کا ایک کی بیار کوحق تعجھے اس پر عمل کر سکتی ہے ہی جملے کہ کہ کہ کہ کا ایک کا ایک لیا گار

ایک شخص مدعی نکاح ہو'عور تاوراس کے والد منکر ہوں تو کیا تھم ہے؟ (سوال) ایک استفتااوراس کا جواب ندم مصطفے شاہ سائن راو اپنڈی نے شائع کیا ہے اس میں مسہ ق شاہ جہال پیگم دختر منتق عبدار حمن نے بنے نکاٹ کا جوذ کر مستقلی غلام مصطفے شاہ نے کیا ہے س کی صحت

١) مصلب لا يصبح رحوح القاصي عن قصائه الا في ثلاب ٥ ٢٣ ٤ ط سعيد

<sup>٫</sup> ۲٫ قال احتلف فی وجود انشرط ای ثنوته بعم انعد می فالقول له مع انیمین لانکره انطلاق ر نسوبر و سرحه بات البعلنق مصب احتلاف الروحس فی وجود انشرط ۳ ۳۵۱ طاسعید.

<sup>،</sup> ٣) واد حسع اهل بلده على رحل و حَعلوه فاصياً يقصى فيما بسهم لا نصبر فاصياً ، عاممنگديد الب الحامس في لتفليد والعرال ٣ ١٥٠ ط ماحديه كريد.

سے شہ جہاں پیگم اور اس کاوالد منشی عبد امر حمن دو نوب اٹکار کرتے ہیں چنانچے ن کے تحریری بیانات شائع ہو کرعوام الناس میں تقسیم ہو چھے ہیں کیا شہ جہاں پیگم کا کی دو سر کی جگہ نکاح نہیں ہو سکتا؟
رحو اب ۲۷۴، اس استفقا کی حیثیت بھی وہی ہے جو اس سنفتاو فتوک کی تھی جو غلام مصطفی شہ ہی طرف سے شامح کیے گیا تھی اور باہر کے سام کے شاس کی بھی صحت معلوم کرنے کا وسید مسدود ہو اور شخصی نامموں سے سنفتا کو فاو سید مسدود ہو اور شخصی نامموں سے سنفتا کو فاو سید مسدود ہو اور شخصی مصطفی شہ ور شاہ جہال پیگم کے معامے کے متعلق جو اب دینہ آد ب استفقا و فقا کے خداف ہے لہذ ہم غدم مصطفی شہ جہال پیگم کے معامے کے متعلق کوئی جو ب نہیں دے سکتے صرف آت ہی کہ سکتے ہیں کہ اُس کا فیمید کی تعلق کی تو بین کو گرفیوں اور شہ جہال پیگم کا بیوں بھی عبد اس کے قوند مرف مصطفی شاہ کی صرف ہو تکا ہے ہو گیا ہے اور اگر منشی عبد اس کی تو بین کی گرہ اس کا فیصد کی تعلیم کو تو بین کی گرہ اس کا فیصد کی تو بین کی گرہ ہو سامنے ہو سکتا ہے کہ س کا بیان تھی جو ور کس کا غلط ہے۔

محمر کفایت لند کان الله به مدرسه امیبنیه دیلی به

# كتاب الطهارة

پهلاباب

## حوض اور کنویں کے احکام

بحری کنویں میں گر کر مرجائے وتمام پونی نکالناضروری ہے .

(سوال) یب بری کنویں میں گرتے ہی مرگی ورس کی ناک سے خون ، نمیر ہ بھی نکار آدھ گھنے کے . حد نکالی گئی اب کنویں میں ہے س قدر پانی نکا ناچ ہیے۔ سیوا بالمدلسل

(حواب ۲۷۷) میر سنوال نبیاک ہو گیں س کا تم می ٹی نکا من چاہینے بحری کا مرجانا ہی سنویں کی ناپا کی کے سنے کافی تھا بھر خون کا نگاناور پائی میں مخلوط ہو جانا ور دوسر سبب بھی نبیاک کا جمع ہو گیر ، و رنتہ اسم منح کافی تھا بھر خون کا نگاناور پائی میں مخلوط ہو جانا ور دوسر سبب بھی نبیاک کا جمع ہو گیر ، و رنتہ اسم محمد کفایت اللہ کا ب بتد ہے ' سنمری مسجد و بلی۔

ئويں ميں بحري اونٹ كى كتنى مينگنياں كرجائيں توناياك ہوگا .

ر سوال) کنویں میں بحری یاونٹ کی مینگنیاں گر جائیں ور ٹوٹ نہ جائیں تو کتنے عدد تک پانی پاک ہے۔ اور کب ناپاک کا تھکم دیاج ئے گا ؟ مینوا توجروا

رحواب ۲۷۸) کنویں میں ونٹ کی سینگئی گری ہویا کری کی۔ ٹوٹی ہویا نہیں اسار پانی نکا نہائی۔ واکٹر ہم عدی الله و فیله صرورة و للوی لا ینسجس والا بحس (ردالمحتار) ، بنتہ گرکی جگہ ضرورت ور بتلائے عام ہو جس سے حفظت مشکل ہو توبال دوچار مینگنیال ثابت نیکنے سے نہاک ہا تھکم نہ دیا جائے گا اللہ فات اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

چشمہ دار کنو ب ناپاک ہو تو بھی موجود تمام پانی عان ضروری ہے.

(سیوال) موارنا وری نے پی کتاب "رسن دین "بیل مکھ ہے کے جو کئو سوت در ہو ہے جس کا پینی بھی ہوئی نہ ہو س کا تمام پی ٹی تھا جا ہے جو عام اس کا بیہ فتوی دے کہ اس کا پانی دوسوے تین سوڑول تک نکال جائے وہ بڑی تعطی پر ہے کیونکہ بیہ فتوی مام محمد نے فاص کر بغداد کے کنوؤں کے بارے بیس مکھ تنگہ خد دکے کنوؤں میں عموماً دوسوے تین سوڑول تک پائی فقہ آیا مو، نالوری صاحب کا یہ تھم صیحے یا بیلیں "

۱، وال مات فيها شاه رح جميع ما فيهامل الماء الهديد فصل في النشر ٢ ٤٣ مكيه شرك عدسه

<sup>(</sup>٢) فصل في ليبر إمصيت في تعريف الاستحساب ٢٢١ أ طاسعيد.

<sup>,</sup>٣) وابا كانا صفياً بحو بعر الانل والعبير ذكر في الأصل با انقياس أنا ينجس المداء فن الواقع فاند واكثر أو في الاستحسان با كانا فليلاً لا ينجس و با كانا كثيراً لنحس وتم تفصل بين برطب واليابس والصحيح والمنكسر إندائع انصبائع والدينان لمفدار الذي يصبر به المحل تحساً ١ ٧٦ طاسعيد )

(جو اب ۲۷۹) تسیح کیمی ہے کہ تمام پانی نکالا جائے رو تین سوؤول نکالناکا فی نمیں ہے (۱)واللہ اعلم

کنویں میں پیشناب کاڈھیلا گرجائے تو تمام پانی نکان ضرور کی ہے ، (سوال) بیشاب کاڈھید سجد کے کنویں میں گر گیا اور کنویں ندکورہ میں یانی ۲۵ گز نمبری ہے اور عرصہ سماہ سے بند پڑاہے نمازیوں کو سخت تکلیف ہے۔

(جواب ۲۸۰) مورت مسئولہ میں کویں کا تمام پانی نکا تناظروری ہے، اور پانی قردینا ضروری ناظروری ہے، اور پانی قردینا ضروری نہیں ہوئے نہیں کویں کا تمام پانی نکل جانے ہیں گئے شداس کا پانی نکل جانے ہیں گئے شداس کا پانی نکال کردیکھ جائے کہ کتنا میں بوا پھران کیفیت ہے اپنے گھنٹول تک پانی نکالیں کہ ۲۵ کز پانی اس حسب نکل جائے یوانتدا ملم محمد کھایت اللہ کان اللہ لا

كنويل ميں جو تأكر جائے توكيا تحكم ہے؟

(سوال) کویں میں جو تا گر جائے تو کیا تھم ہے؟ المستفتی نمبر ۵۶۵ مواوی رضی الحن ( صفی جیا) ۵جمادی اا ول سم سابق ۲ اگست ۱۹۳۵ء جیا) ۵جمادی اا ول سم سراھ مطابق ۲ اگست ۱۹۳۵ء

(حواب ۷۸۱) کنویں نیں پاک جو تاگر جائے توکنواں پاک ہے اور بینی طور پریا بھن غامب ناپاک ہو تو کنواں ناپاک ہو گیا جو تا بنکلے بینہ نکلے کنوال حسب قاعدہ پاک ہو سکتا ہے (۱۰) تمام موجودہ پانی نکار دیا جائے نو کنواں پاک ہوجائے گا(د) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

 <sup>(</sup>۱) وأن بعدر برح كلها لكونهامعياً فقدر ما فيها وقت انتداء النرح قانه االحمين تنوير الابصار و شرحه اندر
 المحتار مع ردانمحتار ' فصل في انسر ۲۱٤/۱ طاسعيد )

 <sup>(</sup>۲) ولو وقع في السرحوفة أو حشبة بحسبة برح كل الماء (الفناوي الحالية على هامش الفتاوي الهندية واما ما
 يقسدماء الهنر ٩/١ ط ماحديد كومة )

<sup>(</sup>٣) وال كانب النو معينة بحيث لا يمكن برحها احر حوا مقدار ماكات فيها من الماء و طريق مغرفته ال تحفر حفر مثل مرضع الماء من النو و يصب فيها ما يسرح صها الني ال تمللي او سرسل فيها فصبة و بحفل المبلغ مماء علامة ثه يبرح مها مثلاً عشر دلوا و هدايه فصل في البنو ٢ .٣ ٤ ط مكتبه شركت علميه ملتال )

 <sup>(</sup>٤) ولو وقعت في النبر حشبة تحسة أو قطعة ثوب تحس و بعدر أحر أجها و تغيبت فيها ظهرت الحشبة والثوب تبعد لطهارة النثر (عالمگيريد الباب الثانث في المياه ١٠٠١ ط ماحديد كوئشه)

ره) اداً وَفعت في البنر بحاسة برحث وكان برح ما فيها سامل الماء ظهارة لها ( هديد فصل في لنتر ١٠١١ ص مكتبه شركب عدميه ملتان )

کنویں کے قریب نجس پنی ہو توجب تک کنویں کے پانی کارنگ یا دیاذا کفہ تبدیل نہ ہو کنوال یاک ہے .

(سوال) ایک معجد کے قریب یک کنوں ہے س کے قریب شہوا یک گڑھاہے ،جس میں سب جائے ضرورت بھی کرتے ہیں اورائ کے مٹا ہوابر سات کے زمانے میں بہد کرائ گڑھامیں جمع ہو تا ہے جب زیدہ برش ہوتی ہے قریر سے ہے جب زیدہ پائی ہو تا ہے اور شد سب ان گڑھے میں جمع رہا کر تا ہے بعد یاہ پائی ہوجاتا ہے اور گندگی تھیلتی ہے اور کنوال یٹ ہواہے جو اس کے اندر بھی اس کا سوت جاتا ہے س حالت میں اس کنویں کا پائی یاک ہے بیناپ ک ؟اس سے وطؤاور عسل کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ بعض وی کہتے ہیں کہ مزہ میں بھی فرق معلوم ہوتا ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۰ معبد النی خال (ضلع مو گھیر) اجردی الثانی ہی سالے مطابل ۱۰ ستیم ہوتا ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۰ معبد النی خال (ضلع مو گھیر) اجردی الثانی ہی سالے مطابل ۱۰ ستیم ہوتا ہے ؟

(حواب ۲۸۲) اگر س گڑھے کا نجس پانی کنویں میں جاتا ہے یا نجاست کارنگ 'و'مزہ پانی میں ظاہر ہوتا ہے تو کنوال ناپاک ہے اور اگر پانی کنویں میں نسیں جاتا یا نجاست کارنگ نو'مزہ پانی میں ظاہر نسیں ہوتا تو کنواں پاک ہے اور اگر پانی کنویں کے قریب ہونایا پانی کے مزے میں کچھ فرق معلوم ہو سروہ فرق ایسان ہو کہ اس کو نجاست کامزہ قرار دیا جاسکے تواس ہے کنویں کی ناپائ کا تھم نہیں دیا جائے گا۔ (۱۰) فقط محمد کھا بیت اللہ کان اللہ دیا۔

جب تک نابا کی کا یقین نہ ہو محض ہند و کھٹیک کے پانی بھر نے سے کنواں ناپاک نہ ہوگا ، (سوال) جماں یک ہی کنوال ہواور س سے ہندو کھٹیک وغیر ہ پانی بھر تے ہول جو نج ست کا کوئی نیار نہیں رکھتے ایسے کنویں ہے مسلمان پانی بھریں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر او ۱۵ اجلال الدین صاحب (ضبع حصر) ۳ جمادی الدول ۱۹ ۱۳۵ اے

(جو اب ۲۸۳) جمال ایک ہی کنوال ہو اور اس سے ہندو کھنیک وغیرہ بھی پانی بھر نے ہول تو وبال وجہ ضرورت ور عموم بدوی کے مسلمان بھی پانی بھر سکتے ہیں اور جب تک نبی ست کا یقین نہ نبوجہ نے اس وقت تک پانی استعال کر سکتے ہیں۔(۲) محمد کھا یت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

۱۱ سر ایماء دا کاب بفرات السر النحسة فهی صاهره مایم شعیر طعمه و بریاده و رایحه کدافی لطهریه ( لات الثالث فی المیاه ۲۰۱۱ ط ماحدیه کویته)

 <sup>(</sup>۲) ولا يقدر هذا بالدو عان حتى اذا كان بينهما عشرة اذرع وكان بوجد في السر اثر البالوعة فماء النر بحس وال كان بينهما دراع واحد ولا بوحد اثر البالوعة فماء النر صاهر وعالمگيرية الباب الثالث في المياء ٢٠٠٠ صاحديه كوليد)

<sup>. (</sup>٣) ولو ادحل الكفار او الصبيان ايديهم لا يتنحس ادا لم يكن تملي الديهم لحاسة حققةً ( حلبي تسر ا فصل في احكام الحياص ص٣٠١ ط سهس كندمي لاهو \_ )

ده در ده كنوال جو تأكر في سي ناياك ند مو گا.

رسوال ) ریاست دوجانہ میں ایک باؤل ہے جس کا طور ساڑھے گیارہ ہتھ در مرض ساڑھے گیارہ باتھ ہے (باتھ انگریزی گز کا نسف ۱۸ پنج کا مانا گیا ہے بینی کہنی کی ہٹری ہے وسطی کے ناخن تک ) گر نی باتھ ہے لیعنی ۱۹ باتھ کے قریب تو یہ پانی مسلمان یا کسی غیر قوم کی جوتی گر جانے سے ناپوک ہو سکتا ہے یا نمیں اوراس پیائش کے باؤں حوض آبیر کی حدسے بھی زیادہ ہے یا نمیں مکر رموض ہے کہ باؤلی چوکور ہے گول نمیں اوراس پیائش کے باؤں حوض آبیر کی حدسے بھی زیادہ ہے یا نمیں مکر رموض ہے کہ باؤلی چوکور ہے گول نمیں۔ المستقبی نمبر اے ۱۲ امر زامجمہ حمید الدین صاحب (ربٹک) ااجمادی ، وں ایک سواجہ وائی بحرہ وائی بحرہ اے 18 مرزامجمہ حمید الدین صاحب (ربٹک) ااجمادی ، وں ایک سواجہ وائی بحرہ وائی بھر وائی بحرہ وائی بحرہ وائی بحرہ وائی بحرہ وائی بحرہ وائی بحرہ وائی بھر وائی بھر ایک المرزام بھر وائی بھر وائی بوئی بھر وائی  بھر وائی  بھر وائیں بھر وائی بھر وائی بھر وائیں ب

(حواب) (از نائب مفتی مولوی حبیب سر سمین) ،سباؤلی مذکور کی مقد رده درده حوض سے بھی زیادہ ہے لہذ ، باؤلی و جہ گرجانے ناپاک جوتی وغیرہ کے ناپاک شمیں ہوگ بلتحد بد ستور سانت پاک ہی رہے گی، ۱۱ فقظ وائدا ملم۔ اجابہ وکتبہ حبیب المرسین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ، مینیہ ' دبلی

(جو اب ۲۸۴) (از حضرت مفتی اعظم) جب پانی کی سطح کار قبه سوذراع (ایک ذراع ۱۹ ایج کا) ہے کم نه ہو تووه بوکی ده درده مینی حوض کبیر کے حکم میں ہے۔ ۴۰محمد کفایت اللہ کان اللہ سه 'و پی

ہشت پہلوحوض کار قبہ دہ در دہ کے رقبہ کے برابر ہو توحوض کبیر کے حکم میں ہے! (سوال )ایک حوض وضؤ کرنے کے لئے ہشت، پہلوہنایا گیائے جس کا اندرونی رقبہ بھی پائی کا حصہ ساٹھ فٹ ہی ہوا کر تاہے غرض پائی کا حصہ ساٹھ فٹ ہی ہوا کر تاہے غرض پائی کا حصہ ساٹھ فٹ ہی ہوا کر تاہے غرض پائی کا حصہ ساٹھ نٹ ہیں حوض کا مربع حوض کے باکل بر بر بلحہ کچھ ز کہ ہے 'ہشت پہل حوض کا ہر پہل ساڑھے سات فٹ مو اُلور مربح دوض کا ہر طبع پندرہ بندرہ فٹ ہو تاہے تواہی صورت میں س ہشت

 <sup>(</sup>۱) وادا كان الحوص عسراً في عشر فهو كبر لا بتحس بوفوع البحاسة ادا بم يرلها اثر ۱ حلى كبير فصل في احكم الحياض ص ۹۸ ط سهبل اكبدمي لاهو ر

۲) الحوص ادا كال عشرا في عشر اى طوله عشره ادرع وعرضه كدلك فلكون وحه الماء مالة دراع ١ حللي
 كبير فصل في احكام الحياض ص ٩٠ ط شهيل كيلمي لاهور .

پل حوض ہے وضو کر: جہز نے یہ شیس المستفتی نمبر ۷۸۰ حافظ محمد یقوب پل بھش۔ دہلی ۵ رجب ۱<u>۵۳ ا</u>ھ مطابق ۲۱ ستمبر کے ۱۹۳۳ء۔

رحوات )(ازنائب مفتی مولوی حبیب، لمرسلین) حوض مربع ده درده کے سوا ورائکل کے حوض سرخ ده درده کے سوا ورائکل کے حوض سفد اربیں حوض مربع ده درده کا بی ہوت ہے لہذا ہشت پہلو حوض مر قوم ہے وطنی کرنا جائز ہوگا ورو توع نجاست ہے حوض ناپاک نہ ہوگا و لا عوض کو خوض مر قوم ہے وطنی کرنا جائز ہوگا ورو توع نجاست ہے حوض ناپاک نہ ہوگا و لا عوض لکمه یبلع عشراً هی عسو حاز تیسبوا ( در محسر) فروی شای بین اس کے متعلق بیہ ہے (فول حار تیسبوا) ای جار الوصو منه ساءً علی محاسة الماء المستعمل او المواد جار وان وقعت هیه محاسة الح ( ددالمحتار ۱۰ ح ۱ ص ۱ ۲ ا) احامه و کتمه حمیب الموسلیں نائب مفتی مدرسہ امینہ و بلی

(حواب ۴۸۵) (از حفرت منتی اعظم نورامتد مرقدہ) جب کہ حوض کار قبہ دہ دردہ حوض کے رقبہ کے برابر ہو تواس کا تھم دہ دردہ کے موافق ہوگا خواہ شکل کچھ بھی ہو مربع حوض جب کہ اس کی ہر جست شافت ہو تو اس کا تربیر جست شافت ہو تو سرکار قبہ ۲۳۵مر ج فٹ ہو تاہے اتنہ ہی رقبہ جس شکل میں پور ہوجائے سرکا تھم سرمر ٹ حوض کے تھم کے موافق ہوگاد، فقط محمد کفایت اللہ کا نالتد لہ 'دہلی

> (۱) کنویں میں عورت گر گر زند د نکال لی جائے تو کنوال پاک ہے . ( من ) زیبہ میں مذہب کے گئی میں آئی میں آئی میں ان کا داخشہ کی سے م

(۲) کنویں میں پیشاب کیا ً میں ہو تو تمام پانی نکالناضرور کی ہے۔ در دربر میں عمل اور میں ممارق آپ کا برائی ہے۔

(سوال) (۱) ایک عورت حاملہ ہے اور حمل قریب آٹھ ماہ کا ہوا کہ اس عرصہ میں بچہ ہیٹ میں مرکیا جس کے صدمہ سے وہ زیادہ بیمار ہو گئی بیاں تک کہ س کے ہوش و حواس نادرست ہو گئے رات کہ مقت اسے دروزہ شروح ہواہ واوہ جاکر ایک کنویں میں ہر ہند گر پڑی معلوم ہونے پر وہ زندہ کنویں سے نکال کی گئی کنویں سے نکال کی گئی کنویں سے نکا ہے جد ۲۴ گھنٹے کے در میان میں مر ہوا بچہ پیدا ہو اور عورت ندکورہ تقرباً کا گئٹے کے اور میان میں مر ہوا بچہ پیدا ہو اور عورت ندکورہ تقرباً کا گئٹے کے در میان میں مر ہوا بچہ پیدا ہو اور عورت ندکورہ تقرباً کا کہنے کے در میان کنویں کایانی کس طریق پریاک ہوگا؟

(۲)ای کنویں میں جس کاذکر اوپر کیا گیاہے ' یک دو مراضخص جو دیو نہ اور پاگل ہے پاگل ہے کہ ص میں اس نے کنویں میں بین ناب کر دیااور آج قریباً آٹھ نو ماہ کے بعد جب وہ پچھ اچھا ہو گیا تو بتدا تا ہے کہ میں نے کنویں میں پیشاب کر دیاہے توالی حالت میں کنوں کس طریق پر پاک ہوگا؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۹ میادر خار صاحب کیم رمضان ۲۵ سالھ مطابق ۲ نو مبر کے ۱۹۳۴ء۔

<sup>,</sup> ۱ و راب الشاه ۱ ۱۹۳۱ طاسعید

ر۲) حواله بالا

(حواب ٢٨٦) (۱) عورت کے گر نے اور زندہ نکال بینے سے وکنوال ناپاک ہی شیس ہواں (۲) ہاں پیش ہواں (۲) ہاں پیش ہواں (۲) ہاں پیش ہوا ور سرالیانی نکال دینے (۲) ہاں پیش ہوا ور سرالیانی نکال دینے سے یاک ہو جائے گا بینی موجودہ تمام پونی نکل جانا کافی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لد و بلی

كنوال چيكل كے گر كر مرنے يا پھولنے تھٹنے سے ناپاك نہيں ہو تا ،

رجواب ۲۸۷) چھیکی میں دم سائل نہیں ہے اس نے اس کے پانی میں مرنے پی پھوسنے پھٹنے سے پانی میں مرنے یا پھوسنے پھٹنے سے پانی نہیں ہوگا اس کی دیل بھی فقد کی تنابول میں صاف طور پر مکھی ہے۔ و هوت ها لیس له مفس سانلة لا ینحس المهاء ، محنی سے جانور کا پانی میں مرجان جس میں دم سائل نہیں پانی کو ناپوک نہیں کر تا ہیں اس قاعد ہے کے ماتحت سرم ابرض سے کوئی ایساج نور مراد ہو سکتا ہے جس میں دم سائل ہو مثانی

ر ١ ، وكن حيرات سوى الحبريو والكلب عنى ماذكره اذا أحراج حيا من النير بعد الوفوع والحال الدقد أصاب الماء فيه فالد ينظران كان سوره طاهر أولم بعلم ان عليه تحاسةً لا يتحس الماء (احلبي كبير فصل في البير ص ١٥٩ صا سهيل أكندمي لاهور )

ر٧) وأن بالب شاه أو نقره أو غير هما مما يؤكل لحمه في البئر تنجس ( حلبي كبير ' فصل في البئر ص ١٦٢ ص سهبل اكيدمي لأهور )

<sup>(</sup>٣) ص ١١ مدسعيد

ع) حواله بالإ

د) هدایة باب الماء الدي بحوز به الوصؤ وما لا بحور به ۲ ۳۷ طامکتنه شرکت علمیه منتال)

گر آئٹ جس میں دم سائل ہو تا ہے سام ایر ص میں گر گٹ چھپکل دونوں شامل ہیں جوہرہ نیرہ شرح قدور کی میں سام ایر ص کی تفسیر میں المودع المکہیوں کی نئے مکھا ہے یعنی پڑھ گر گٹ جس میں دم سائل ہو تاہے

جن جنورول میں دم سائل نہیں وہ اگر چہ حرام ہوں مگر ناپاک نہیں جیسے مکھی جھیٹار کہ اگریہ پانی میں 'شورب میں گرجائیں 'مرجائیں قوپانی یاشوربانایاک نہیں ہوگادہ امحمہ کفایت اللہ کان اللہ یہ 'دیلی

حوض ده در ده ہونے کے ہے 770 مربع فٹ ہونا کافی ہے خواہ جس شکل میں ہوں!

(سوال) سمنی جیل روڈ کھد اباری میں یک چھوٹی مسجد بہت پرانی ہے جسکے بھل جھے ویر گ کی وجہ ہے گرگئے تھے 'بدوہرہ تمیر ہور ہی ہے اس کے حوض کی حالت یہ ہے کہ چوڑائی میں بارہ فٹ ور لمبائی میں ۵۲ فٹ اور گر ائی میں ساڑھے چارفٹ ہے اس پر بھل لوگوں نے سوفت اعتراض کی کہ یہ حوض میں ۵۶ دوردہ کے خلاف ہے 10 افٹ موں میں ہونا چاہیے بھش کھے ہیں کہ ساڑھے سترہ فٹ موں میں ہونا چاہیے بھش کھے ہیں کہ ساڑھے سترہ فٹ مرض میں اور ۵ افٹ موں میں ہونا چاہیے اس کر تشریخ محمد صاحب مصنی نمبر ۸ کہ جہ دی گئیر ۸ کہ دی گئیر ۸ کہ دی گاری ہے اس مطابق ۹ جو دائی وجو ع

پی صورت مسئو۔ میں جو حوض کہ ہرہ فٹ سے پیچیس فٹ ہے س کار قبہ ۴۰۰ فٹ ہوتا ہے جودہ دردہ کے مطلوب قبے ۲۲۵ سے ۷۵ فٹ زیادہ ہے تو س کے جائز حوض ہونے میں کوئی شہبہ شمیں موجودہ مقد رقو ساڑھے سترہ ست تھی تقریباً ۲ فٹ زیادہ ہے۔ محمد کفایت اللہ کان ابتد لہ 'دیلی

نیبر مسلم کو نها د هلا کر کنویں میں داخل کیاج ئے تو کنواں ناپاک نہ ہوگا. رسوال ) کوئی نیبر مسلم نها. دھ، کر درپاک پیڑیہا کر گرکسی کنویں میں کسی ضرورے ہے د خل کیا

<sup>(</sup>١) قونه او سام انوس) و في انجوهرة بنشديد الميم انورغ الكبير (منجوهر البوم ١٠٥١ صامداديه ملان ر٢) و موت ما ليس له دم سائل لا تنجس مماء و لا عنره اد وقع هنه فمات ومات بم وقع فيه و ديث ك بنق اى معوض والديات والربا بنر بحميع مواعها رحلبي كبير فصل في البير ص ١٦٤ عسميل اكيدمي لاهور) على وتوله طول لا عرض بكنه بنبع عشراً في عشر حار تيسير مندر بمجارى قال لمنحقق في الشامية قويه لكه يبلغ . كان بكون طوله حمسين وعرضه دراعين مثلاً فيه لوربع صار عشراً في عشر رد المحدر باب بمده المعدر باب بمده المعدر باب بمده المعدر منابع مسعيد )

ج نے تواس سے کنوال نجس تونہ ہو گا؟ المستفتی نمبر ۲۲۷۲ نجم الحن رضوی سینا بور۔ ۱۳جمادی الثانی و ۲ سیاھ مطابق ۱۹جو ل کی ۱۹۴۱ء

(جواب ۲۸۹) نیر مسلم کابدن ناپاک نہیں اور صورت مسئولہ بیں کنواں ناپاک نہیں ہوگاد، محمد کفایت اللہ کال القدمہ 'دیلی

> شرعی گزنمبری گزیے ساڑھے آٹھ گرہ کا ہوتاہے. رسوال ) شرعی گزکتنا ہوتہ ؟

(جواب ۲۹۰) شرعی گزنمبری گزیے ساڑھے تھ گرہ کا ہوتا ہے (۱) محمد کفیت اللہ کال لندلہ

ہندوؤل کے یانی بھر نے ہے کنوال پنایاک شیس ہو تا!

(سوال) ایک مسجد کے تعن میں ایک کنوال ہے چو نکہ اس کاپانی نمایت خوشگوار اور صاف ہے اس کنویں کے چھے سات برس ہے تقریبادو سوہندو مسلم اس کاپانی استعال کرتے ہیں زید کہتا ہے کہ اس کنویں کے پانی ہے مسمانوں کا وضو نمیں ہوتا ہنروؤل کے سئے س کا استعمل ممنوع کرناچ بینے۔ المستفی نمبر ۲۰۳۷ منتی سیدا طاف حسین (ضبع گنٹور) ۱۲ رمضان ۲۵ او مطابق کا نومبر کے ۱۹۳۱ مصابق کا دومبر کے ۱۹۳۱ مصابق کا دومبر کے ۱۹۳۱ مصابق کا کو میں اور کو اور نہیں ہندوؤل کو پانی ہے۔ مدکر دینا تھیک نمیں مال ان کویہ خیال رکھناچ بننے کہ احتیاط سے پانی تھر اگریں۔ (۲۰)مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دو ہلی

دہ در دہ رقبہ بااس سے زیادہ رقبہ کے تالاب میں نجاست کا کوئی اثر نہ ہو تو اس ہے عسل وروضؤ جائز ہے .

(از خبار جمعیت مور ند ۵ کنوبر ۱۹۲۹ء)

(سوال) موضع پالی میں ایک ہاڈی بنام پانچو لائی شہرہ سے ڈھائی سوقدم اور حدل خورول کے مکانات ور پی خانے کی ٹٹیوں سے ڈیزھ سوقدم کے فاصلے پر واقع ہے جس میں بر سات کاپانی شهر کی گلیوں ہے بہہ کر آتا ہے اور جنگل سے زیادہ مقدار میں پاک پانی اس میں نہیں آتا البنة کسی قدر راستوں اور قبروں کا

<sup>(</sup>۱) حتى لواعتسل (اى الكافر) فوقع فيها من ساعته لا يبرح منها شي (رد المحتار فصل في انسر ۱ ۲۱۲ ط سعيد)

<sup>٫</sup> ۲) المعتبر في الدر.ع دراع الكرياس وهو سبع قبصات ( حلني كسرا فصل في احكام الحياص ص ٩٨ ط سهيل اكتذامي لاهور )

٣١) ولو ادحل الكفار او الصماد ايديهم لا يسحس ادا لم يكن على ايديهم بحاسة حقيقة( حلى كبير' فقبل في احكام الحياص' ص ١٠٣ عُ سهيل اكتدمي لاهور )

پانی اس ناؤی میں ضرور آنا ہے اور حلال خوروں کے مکانات کے پاس کو ٹرااور ند ظت و نمیرہ کاؤھیر لگا ہو ہے وراس ڈھیر میں مروا جائور مثناً نے سورو نمیرہ کی بٹریال پڑی رہتی ہیں اس کاپانی بھی آتی ناڈی میں جاتا ہے اور زقبہ ناڈی کادہ دردہ ہے بہت زیادہ ہے سے پانی ہے وضاؤ خسس و نمیرہ جائز ہے یہ شمیں ' رحواب ۲۹۲) اگر اس نال ہے کارقبہ دہ دردہ ہے زیادہ ہے ور اس کے پانی میں نجاست کا کوئی فر نمیں ہے صاف شفاف بانی ہے تواس ہے وضاؤ ور عسل جائز ہے ، محمد کفایت اللہ کان اللہ ہے ، وہ ال

> چشمه دار کنون ناپاک ہو تواس میں موجود تمام پانی نکالناضرور ک ہے . (از خبارالجمعیة مورچه ۵جون ۳<u>۹۳</u>ء)

سوال ) ایک کنوں بس دا سکوائر لیحن ٹریاسولہ فٹ دوانج ہے سیمیں یک ڈھیلا جسکو لھڑ و کہتے ہیں۔ ہیں وہ بجائے اینٹ کے حشک تھ کر گیا جس کی وجہ ہے کنوں ناپاک ہو گیا کنویں میں پانی کی آمد بہت ہے ڈوٹ نہیں سکتا 'اس میں ٹھر ہے رفٹ پانی ہے جگہ نہیں ہے مگر پھر بھی دو کوس جو تیں تو بھی چار فٹ پانی رہتے ہم نے تین سوڈول کال مریانی کواستعمال کرایا ہے۔

ر حوات ۲۹۳) جب کہ پائی ٹوٹ نہ سکے تو موجودہ پائی نکال دین کافی ہے لیعنی جتنایا ٹی موجود ہےوہ افل جا ۔ اور نیا پائی آتے رہنے کی وجہ سے نہ ٹوٹ تو مض تھہ شیں صرف تین سوڈول نکالن کافی شیں ہے ، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، بی

، پر سے تنگ ندر ہے کشادہ حوض میں نجاست گرج ئے تو س سے وصؤ کا حکم . ( زاخبار ایمعینہ مور خد ۱۱ کتوبر ۱۹۳۴ )

رحوات ۲۹۶) گر کھلا ہو پانی مقد رشر عی ہے آم ہے تو سے وضواس وفت تک کیا جا سکتا ہے جب تک کوئی نبی ست س میں نہ پڑے نبی ست پڑنے سے وہ حوض ناپاک ہو جائے گار ۱۰ محمد کھا یت اللہ کان بقد یہ ، و بلی

۱ و دا کان الحوص عشراً فی عشر فهر کنیز لا سنجس توقوع البحاسة ادا له برلها این حتی کنیز فصل فی حکم الحیاص ص ۹۸ ط سهیل اکتابی لاهور.

 <sup>(</sup>۲) و با تعدر برح كلها بكوبها معداً فيقدر ما فيها وفت سداءً والبرح فاله الحلبي التوبر الانصار و شرحه بدر المحدر مع رد المحدر فصل في نسر ۱ ۲۱٤ هـ سعيد )

٣) وال كان على الحوص في من عشرة في عسرة واسفله عشر في عشر و كثر فوقعت فيه تحاسبه في اعتى الحوص حكم بتحاسبه لاعتى ثم يتقص الماء و التهى الى موضع هو عشر في عشر فالاصح الديجور لتوضو به و لا عنسال فيه ، عالمگيريه لبات التالب في نساه ١٩١١ صاحبيه كولته )

کنویں میں مراہواکٹاگر جائے قوتمام پانی نکالناضروری ہے (ازاخبرالجمعیة مورخه کیماگست ۱۹۲۹ء)

(سوال) ایک کن زہر کی گوں ڈالنے ہے مرگیا س کو کسی ٹر کے نے مسجد کے کنویں میں ڈال دیا تین روز کائل وہ کنویں میں پڑار ہااور پھول گیا کسی کو خبر نہ ہوئی تین روز عدوہ کن کنویں ہے نکا ، گیا مسجد کے جہام و غیر و پیش امام صاحب نے صرف بچاس وول جس میں چھ سیر پائی آتا ہے نکلواد کے پائی مسجد کے جہام و غیر و میں ور مجے میں استعال ہوتا رہ پائے ۔ وزبعد جب مولوی صاحب سے استفسار کیا گیا کہ صرف بچاس ڈول میں کا در کاواد ہے اس کنویں کا پائی بر بر سندہ ساتھ ہوریا ہے گئو سے کتوں کیونکر پاک ہوگیا ؟ تو نموں نے می ڈول ور نکلواد ہے اس کنویں کا پائی بر بر سندہ سے وریا ہے ؟

رجو اب **۷۹۵)** صورت مسویہ میں کنویں کاتم م موجودہ پانی نطالہ ضروری تھ پچپاں ڈول اور اس کے ، خد اسی ڈول نکان کافی نہیں ہوا روز مال اگر کنویں میں مثلا دو سو ڈول پانی ہو تو ایک سو تمیں ڈوں جو کاے جاچکے ہیں محسوب کرنے جائیں گے واقحد کفایت اللہ غفریہ'

مینڈ ک کے مرنے سے کنوال نایاک شیں ہو تا

(سوال) کنویں میں اً رمینڈ ۔ گرجائے تو کنوال ناپاک ہوگایا نہیں ؟ اگر ناپاک ہو جاوے تو کتناپائی نکا ؛ جوے ؟ المستفتی مو وی عبد برؤف خال۔ جگن پور ضلع فیض آباد

(حواب ٢٩٦) ميندگ كے مرفے سے كنوں ناپاك نہيں ہوتا كيونكه س ميں دم سائل نہيں ہے ، عمر كفايت الله كان مقدمہ '

(۱) کنویں سے زندہ یامر دوس نپ بر آمد ہو تو کتنا پانی نکار جائے ؟ (۲) پچوں کے گر، ئے ہوئے بچھرول کے ناپا کی کا جب تک یقین نہ ہو کنو ل پوک ہے ۔ (سوال) () کنویں میں گرس نپ زندہ یامر دہ نکلے تو کتنا پانی نکا۔ جادے ۱۹۲۶) پچے کھیلتے کھیتے کنویں میں ڈھیلے یا محسیری کے پاکسینا کی ہونے کا علم نمیں ہوتا ۔ ن صورت میں کتنا پانی نکالہ جادے ۲

(حراب ۲۹۷) (۱) سرنپ آسر زندہ نکے تو کنو ب پاک ہے ور مروہ نکھے اور مانپ آلی ندہو تو

ر ۱ و را مانت فیها شاة او آدمی او کلب نزچ حمیع دا فیهاس الماه اهدایه فصل فی البتر ۱ ۳ ۴ طا دکتنه سرکت علمله منتانا)

(۲) ولو برج بعصه ثمر آق في العديزج قدر الناقي في انصحح رالدر المحيار فصل في بيتر ۱ ۲۱۳ صاسعيد )
 (۳) و موت مالاً ده به كانسمليم و بحوه كما لايفسد بماء لا يفسد عبره كانعصر و بحوه و في رواية عن ابي يوسف و كدا الصفد ع (فتاوي القاصي حاب عبي هامش انهنديه فصل فيما يقع في لنبر ۱ ۱ ۱ ط ماحديه كوئنه)

کنواں ناپاک ہے (۱۰ اور اس کا حلم مر غی مر دہ نکلنے کا ہے (۱۰ (۳) ڈھلے یا تھیکری کے ناپاک ہونے کا علم جو تو کوان ناپاک ہوگا اور نبجاست نلیظ (بییٹاب اور پاخانے) کی ناپاکی ہو تو سار اپانی تکالنا ہوگا (۱۰ اور اگر کرنے وال چیز کاناپاک ہون معلوم نہ ہو نو کنوال پاک رہے گا(۴) محمد کھیت اللہ کال اللہ یہ (

دود روه کی گهرائی کتنی ہونی چینئے. (سوال) وه دروه حوض کی گهرائی مماز تم کتنی ہونی چاہئے؟ (سؤاب ۲۹۸) گهرانی صرف! ن قدر کافی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے پانی مٹھایا جائے تو زمین پیخی پانی کے بنچے کی تدنہ کھلے، د فقط محمر کفایت مند گان امتد نہ دبی

> دوسر اباب انسان اور اس کے عوار ض فصل اون \_ بول وہر از کے احکام

شیر خوار لڑکاور لڑک دونوں کا بیشناب ناپاک ہے'
(سوال) گر چھاہ کی پڑک پر بیشناب ناپاک ہے باناپاک 'وراگر شیر خوار ٹرکا چھ یاسات ہ ہوگا کی پڑک پر بیشناب کروے تو ہوں کے بیاناپاک بعض کہتے ہیں کہ اگر شیر خوار لڑکا پیشاب کروے تو ہاک سمجھا جائے یاناپاک بعض کہتے ہیں کہ اگر شیر خوار لڑکا پیشاب کروے تواس کیڑے ہی کہ اگر شیر خوار لڑکا پیشاب کروے تواس کیڑے ہے 'ا کروے تواس کیڑے پرپاک پانی کا چھینٹا ہیئے ہے وہ کیڑا پاک ہو جاتا ہے کیا ہے تھے ہے ' المستقلی نمبر ۲۰۹۳ جافظ محمد رفیق صاحب صلع کھیڑا (سبسی) ساشو، ل ۲۵ سابھ مطابق کا وسمبر

(جواب ۲۹۹) حفیہ کے نزدیک شیر خو رائر کے اور شیر خوار ٹرکی دونوں کا بیشاب ناپاک ہے ہاں

 <sup>(</sup>۱) ما لحمه البرية بني لاتعيش في الماء دامات في الماء فالها تفسده (حلى كبير فصل في النواص ١٦٦ ك سهيل اكيدمي لاهرر)

 <sup>(</sup>۲) دات قب حمامه او دحاحه.
 او مافار بها في الحثه برح سها اربعول دبواً او حمسول ، حلى كبيراً فصل في السو ص ١٥٧ ط سهل اكتمامي لاهور

<sup>(</sup>٣) زير وقع يي ايسر حرقة او حشية بنحسة بنوح كل المهاء ( فياوي القاصي حاد على هامش الهيديه' واللاسا يتسد ماه السر ١ ٩ ط ماحديه كوسه)

ر ﴾ ) اليتيس لا يزول بالشك الاصل بقاء ساكان على ماكان ( الاشياه والبطائر القاعدة الثالثة ص ٥٧ ط بيروت) ه ، و لمعتبر في عمقه ان يكون بحال لا ينحس بالاعتراف هو انصحبح (عالمگيرية الباب انثالث في نمياه ١٨١ ط ماحدية كوئثة )

ٹر کے کے پیشاب کوزیادہ مبالغہ کے ساتھ دھوناضروری نہیں پانی بہادیناور نچور دیناکا فی ہے(۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'و ہلی

> وضؤ میں مستعمل پانی کے چھینٹوں کا حکم (از خبار جمعینہ دہلی مور خہ ۲۰فروری ۹۲۹ء)

, مسوال ) آبد ست کے پانی کی چھینٹ اڑ کر دوایک قطرے اگر جسم پریا کپڑے پر پڑجائے تواس سے نماز بڑھن جائز ہوگا؟

(حواب ، ، ، ۳) آبدست کرتے وقت پن کے قطرے کیٹول پر گرنے کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں ایک وہ پنی جو ایک وہ پنی ہیں ایک وہ پنی جو نجاست و صلنے اور نجس ہونے کے بعد گرتا ہے وہ توناپ کہ ہے دو سر اوہ پنی جو و شے یا تھ پر سے سرج تاہے قبل اس کے کہ نجاست سے مخلوط ہو وہ پاک ہے کہیں صورت میں ایک در ہم کی مقدار تک سفواور س سے زیادہ واجب الغسل ہے۔ ، محمد کفیت ، للد نعفر لد '

پیشاب کی پاکی کے ہے ڈھیل اور پانی دونون کا استعمال افضل ہے .
(زاخبار الجمعیمة مور خد ۹ جنور کی کے سے کلوخ کا بیناسنٹ ہے یوپائی کالین ؟
(سوال) پیشاب کی پاکی کے ہے کلوخ کا بیناسنٹ ہے یوپائی کالین ؟
رحواب ۲۰۱۱) کلوخ (پیخر ڈھید)لیناس کے بعد پانی ہے وھونا افضل ہے وراگر صرف پانی ہے استنج کرلے توبیہ بھی جائز ہے (۳)محمد کفایت لقد کان اللہ لہ '

## فصل دوم۔ حیض و نفاس

ایام حیض میں قرآن مجیدیا کتاب کے جس ورق پر آیات ہوں ن پر ہاتھ لگانا جائز شہیں . (سوال) اگر ایسے یام ہوں جس میں حرام ہے کہ عور تیں ہتھ لگائیں کلام پاک کو کیا ایم صاحت میں

 (١) وهذا هو قول معشر الحقيد اله يحت عسل بول العلام كمالحت عسل بول تجارية الااله لا ببالع في الأول كما ينالع في الثاني الح راعلاء السس بات وجوب عسل الشرب من بول الصبي الرصيع ١ ٢٩١٠ ط ادارة القراد والعلوم الاسلامية كراچي)

ر ٢) وقال محمد أنهو طاهر فان أصاب ديك الماء ثوباً إن كان ماء الاستبحاء وأصابه أكثر من قدر الدرهم لا تحور قبد انصبوأة (فتاوى القاصي حاب على هامش الهندية فصل في الماء المستعمل ١٥١ صاحدية كولية) (٣) ثير أعلم أن الحمع بين الماء و الحجر أفصل و يليه في القصل الاقتصار على الماء رازد المحارا فصل في الاستنجاء ٢١٨١ طاسعيد

ایک کتاب کو جھی باتھ کانا پڑھنا جائزہے جس میں دیں بارہ یا کیک ووٹیت قرآن پاک کی جول ؟ المهسنفني نمبر ۱۰۸مير عبد خفورصاحب سان في شمله ـ ۲۲ جب ۳۵۳ هه مطابل ۱۲ نومبر ۱۹۳۳ و (حواب ۲۰۴) میض کی حایث میں قر آن مجید کو چھونا ور یک کتاب جس میں قرآن مجید کی آبیتیں ملہمی ہوں ك آيات كے ورقى بر ہاتھ گانا جا سزے ، كتاب كوچھونا ٹھانا جائز ہے ، محمد كفايت اللہ كال بلد ہـ ، ديلي

ایام خیکش میں عورت قر آن شریف کے عداوہ تمام ذکار کو پڑھ سکتی ہے۔ رسوال) جس عورت كوليض تا يمووه ورووشريف ديال لخيرت يره على بيانين المستقلي نمبر ۱۸۰۰ بید جوال امدین (صلع تره شاه آباد) ۴۴ جمادی اژنی ۱۳۵۵ ای مطابق ۱۰ ستمبر ۲ ساف و (حو ب ٣٠٣) بال سوائے قرآن مجید کے تمام ذکار پر صنامباح ہے، محمد کفایت بتدکا نابتہ ۔'

شوہر نے ہے خبری میں ایام حیض میں جماع کیا تو گناہ شمیں ۔

(مسو ال) کیک عورت کو ہمیشہ مہینہ کے شخری ہفتہ میں حیض ہو کر ناقع س کی شاہ می مہینے کے دوسر ہے بنتے میں ہوئی ور شب کو ہم ستر ہوئے ہے سے حینن شروع ہو گیا لیکن ہے خبری کی وجہ ہے ناوند ، وہارہ جمستر ہواایک جات میں دونوں میں ہے نسی پر ً ہنو ہو یا نہیں ؟ اً سر گناہ ہوا تو س کا کفار ہونو نبیر و کنن و یہ چاہیے شاد کی کے بعد سے ' ینل مہینہ کے دو سرے ہفتہ میں ہوئے لگاہے ؟ المستفہی جاجی محمر و ؤد صاحب تاجر چشدو کمر بند رباز ربیمه ران رو بلی

(حوّات ع ۴۰۰) بے خبری ہے بیاہو گیا تو دونوں میں ہے کسی پر گناہ شمیں ہوا(۴۰محمر کفایت متد کان لىدىد، دېلى

نفاس والی عورت کے چھوئے ہوئے بر تنول کو ناپاک سمجھنے دار اور دیگر حرام افعال کا مر تکب مخص سرواری کے کق نہیں

رسواں ) نفائ وں عورت جب کہ تعویث کا اُرنہ ہو س کے چھونے ہوئے مٹی کے خروف کو حقید ہ ناپوکٹ مجھناں رسوںت کا فرہ کی پائند کی کر ہامثلاً مڑ کے کان کسی بزر گے کے ہام پر چھدو نا۔ حقوق معہو

نجيش ١ ٣٩٧ صاسعيد

١) ريمنع قواء ققراب نقصده و مسه ولو مكنوباً بانفارسيه في الاصح الا بعلاقه المنقصل كما بر و كد يضع حميه كلوح وورق فيه الله تبوير الأبصار و شرحه الدر المحدر مع ردالمحدر باب بحيص ٢٩٣١ ص

٢- قال في اسجراً و هي شرح الدرار والغرو رحص المنس بالبدافي الكنب الشرعية ( البحر الرائق باب الجيص ۲۱۲۱ ط بیروت )

٣. ولا باس بُحُنْصُ و حب نفر ه دعيه و مشهاو حملها و ذكر الله تعانى و نسبيح لح - تنوير الانصار و شرحه لدر المحدر معرد لمحدر باب بحص ١ ٣٩٣ صعيد ٤) تم هو كبيرة بو عامد محدراً عالماً بالحرمة لا حا هلا او مكرهاً او با سبأ ( الدر المحدر مع رد المحسر الله

(جو اب ۲۰۰۵) حیض و نفاس والی عورت کے ہاتھ جب کہ ان پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہو پاک ہیں ور ان کے ملئے چھوٹے سے مٹی تانبے وغیرہ کے ہر تن ناپاک نسیں ہوتے ()

۔ کسی بررگ کے نام پر پچوٹ کے کاٹ چھید ناحر ، م ہے کسی کا حق ، رنااور کھا جانا بھی حر م ہے ایس تخص سر داری کے ایا کق نہیں جو او گوں پر ظلم کر ہے اور ان کے مال مارے۔ (۱۰) فقط محمد کفا بہت النّٰہ کا ك متدلہ ، دبی

عورت کو نفس کا خون و قفہ و قفہ ہے جاہیں دن ہے زیادہ سے تو چالیس دن نفس کے ہول گے .

(سوال) ، یک عورت کو ۳۱ ون نفس کاخون آیااور بعد کی حالت بیہ کہ تین دن صر پھر ایک دن خون پھر تین دن طر کیر دس دن خون پھر ایک دن طر پھر ، یک دن خون پھر نو دن طر آو دن خون اور اس کے بعد ہے اب تک طرے اس عورت کو پہلے ایک نفاس ہو چکا ہے جو ۳۵ یوم کا تھا پہلے عمو مااس کو آس کے بعد ہے اب تک طرح ہے اس عورت کو پہلے ایک نفاس ہو چکا ہے جو ۳۵ یوم کا تھا پہلے عمو مااس کو اس کے بوم کتنے اور تھے یوم کتنے اور طمارت کے یوم کتنے اور حیض کے یوم کتنے شار ہول کے اگر خدانخوات آئدہ الی جی گڑ ہوئی کی حالت رہی تو صدرت و جیش کے دن کس طرح شرح کے جائیں گے س کے لئے قاعدہ بند ایس نفاس ور حیش کے در میان طمارت کم از کم دن کتنے ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۸۱۳ سلیمان موک حافظ جی یار ڈوں خست مورت کر میان طمارت کم الول کے س

(حن اب ۲۰۳۲) نفاس کے جاہیں دن ہوں گے سے بعد صدرت کا تھم ہوگا(۱۰)ور کیاس کوایوم رضاعت میں بہلے بھی خون حین کا آتار ہاہے یار ضاعت کے ایام میں حیض نہیں آتا تھااس کا جواب دیا جائے تو آئندہ کا تھم بتایا جائے۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لہ دبلی

<sup>(</sup>۱) ولا یکره طبحهًا. ولا استعمال مامسته من عجین او ماء او نجوهما ( رد المحتار. ناب انجیص ۲۹۲/۱ ط سعید)

۲) لا يجوز لاحد من المستمس احد مال احد بعير سبب شرعى رعالمگيريه فصل في البعرير ١٦٧,٢ ط
 ماحدته كوئشه)

<sup>(</sup>٣) اقل اللَّفاسُ لاحد لدا واكثره اربعول نوماً والرائد عب. استخاصه راهدایه قصل فی المفاس ٧٠١ طامكتبه شركه علمیه املتان )

تمتہ سوال۔ جو ب میں جو بات دریافت فرہ ٹی گئی ہے اس کاجو ب ہیں ہے کہ جی بال پہنے بھی ایام رف مات میں س توجیش کا خون آتارہاہے اور میہ وہی ہے جو سواں میں کھا گیاہے کہ اس کو پہنے عموماً آٹھ وم کا حیش آن تھا مگر س کی ناریخیں یاد شمیں ہیں تو ب تی یام میں صدرت کے دن کتنے اور حیش کے وان کتنے ؟

حضرت و ۱ ایم مسکد میں نے جامعہ ڈابھیں کے مفتی اسمعیں ہم اللہ صاحب مد ظلہ عالی پہلے تکھا تھی تکھا تھی اسمعیں ہم اللہ صاحب مد ظلہ عالی پر بھی تکھا تھی مگر ہوں میں فرق سرف، تن ہے کہ س آپ کے سوال میں آخری طهر ۱۹ دن کا ہا ور الن کے سو س میں پانچے دان کا ہے س کی وجہ یہ ہوئی کہ ان پر سوال مکھاور س کا جو ب یو در پھر آپ پر سوال مکھا تو یہ جو یام طهر کے گزرے وہ زیام ہ کر دیئے گئے۔

نہوں نے جو ب'دیا ہے کہ حد فاصل دوم کے درمیان میں طہارت کے جو پندرہ دن ہونے چ ہیےوہ کہیں نہیں ہیں ہذا س کی نفاس کی عادت کے ۳۵ یوم نفاس شار کر کے ماقی ایام استی ضد میں شار ہوں گے جس میں نماز روزے ادا کرنے ہوں گے لہذااس کو جن تاریخوں میں پہلے سٹھ یوم حیض آتا تھا عادت حاوہ ب ن تاریخوں میں آٹھ یوم حیض شار ہوگا ورباقی کا استی ضد۔

حضرت وال! میرے: قص مطاعہ کے طافہ سے جوہت سمجھ میں تی ہوہ وہ سرخ رہ ہوں کر چاہیں دن نفاس کے شار کے جائیں تب بھی دوخون کے در مین کی اقل مدت طهر پندرہ یوم وہ نہیں تی لہذا آخری طهر جو 19 وم کان ور سوفت ۲۸ وم کا ہوا ہے اس کے علاوہ سب ایوم ستی ضہ کے بیں ہذا اس کی طهر جو 19 وم کان ور سوفت ۲۸ وم کا ہوا ہے اس کے علاوہ سب ایوم ستی ضہ کے بیں ہذا اس کی نفاس کی سابقہ عادت جو ۳۵ وم کی ہوں کے بعد س کی سبقہ عادت کے مطابق آٹھ دن حیض کے بوں سے اور اس کے عد اب تک کی اور اس کے عد اب تک کے اور ایس کی مطابق آٹھ دن حیض کے ہوں گے آئر خد انخواستد ن کو پندرہ دن کا طهر نہ تنا قو پھر ان کوہائیس دن طهر کے پھر آٹھ دن حیض کے اور ایس بی کوہائیس دن طهر کے پھر آٹھ دن حیض کے اور ایس بی مضر بیش آتا ہے یام رضاعت میں حیض نہ آٹ کو میں مشد سے کی نسبت ہے وہ جی رشود فرمائیں "

(جواب ) ( زمو مان مفتی عبد لغنی صاحب صدر مفتی دارال فق مدرسه مینید بعد و فات حضرت مفتی اعظم) جب که نفاس که ۱۳۵ ن کی کبلی ۱۰ ت تفی لیکن سرد فعه خواف ۱۰ د ۱۳۵ نون آیالیکن نیس دو نعه خواف ۱۰ د تا ۱۳ د تا خون آیالیکن نیس دان بند ره کر پیر چا پیسویس دن بحق خون آئیوس که بعد پیچه دان بند ره سر صورت میس نفاس کے چوپیس دن شهر مول گے لبته آثر نون مستمر ربتاییال تک که چاپیس یوم سے متجاوز بوج تا تؤب شک عادت ندارا کد واستحاضه میں شار کیاج تادر محتار میں بادم المعتاده هنو د لعاد نها و کدا المحیص شامی المیس برادا کال عادتها هی النفاس ملاتیل یوم ما فانقطع دمها علی راس عسوین یوماً و طهرت

رام دب محتص ۲ ۳۰۰ طاسعید

عشرة ایام تمام عادتها فصلت و صامت تم عاودها الدم فاستمر بها حتی جاور الا ربعین ذکر ابها مستحاصة فیما زاد علی الثلاثیں دوسری جگہ ہے صورته فی النفاس کانت عادتها فی کل نفاس ثلاتیں تم رات مرة احدی و تعتین تم طهرت اربعة عشر شم رات المحبص فانها ترد الی عادتها و هی الملاثوں و یحسب الیوم الزائد من الخمسة عشر التی هی طهر ۱۰ کیونکہ وم نفس اور وم حیض میں کم از کم پورے پندرہ ہوم کا فاصلہ ضروری ہے۔ اقل الطهر بین الحیضتیں او المعاس والحیص خمسة عشر ہوماً ولیا لیها اجماعا ۲۰ اگر عادت ہوں گئی یخی ایام حیض کے سرویاد میں لیکن یہ بھول گئی کہ مینے کے پہنے عشرہ میں حیض آیا ہے یادوسر کے عشرہ میں یو تحری کر کے خن غالب پر عمل کرے گی۔ و من مسبت عادتها اما عشرہ میں یا تیمرے عشرہ میں المخ فقط محمد عبدالغی غفر له (ذیقعدہ سمے سیات)

## فصل سوم۔ آدمی کا جسم اور جھو ٹا

بھنگی پی چمار شداور ھلاکر پاک کر لیے جائے تواس کے ہاتھ کی چیزیں پاک ہیں (سوال) بعض مسمان عیب ئیول چماروں بھنگیوں وغیرہ کے ہتھ کا پکایا ہوا کھانا یان کے ہاتھ کا پانی ستعال شیں کرتے خواہ اپنا جسم و ہس پاک صاف رکھیں بر خلاف اس کے بعض ہندوا قوم مشر بر ہمن ' راجپوت مہاجن ، بی ہڑھی کہ روغیرہ کے ہتھ کا کا یا ہو ، کھانا یان کے ہتھ کا پانی استعال کرتے ہیں ان مسمانوں کا یہ فعل ازروئے قرآن وحدیث جائز ؟ المستقتی نمبر ۲۸۵ اللہ دیاصا حب ماسٹر (ضلع سمار نیور) ۲ صفر ۳۵ ساھ مطابق کے مئی ۱۹۳۷ء

(جواب ٣٠٧) شریعت مطرہ نے غیر مسلم کے بدن کوپاک قرار دیا ہے 'خواہوہ بھنگی ہویہ جماریاور کوئیکام کرنے والا ہو اس میں کسی ذات یہ پیشہ کی تخصیص شیں ہے (۳) ہاں بھنگی یہ جمار یا ایسے لوگ جو نبوست کے کامول میں رہتے ہیں ان کابدن یا لباس ظہر کے حافہ سے اکثر ناپاک رہتا ہے اس لئے اس ان کاپیک کے خسیۂ طن کی بن پر ان کا تھم ہے لوگوں سے مختف ہے جو نجاست سے ایسا تعلق شمیں رکھتے مگر جب کہ کسی بھنگی یہ جمار کو شملاد ھلاکر پاک صاف کر لیا جائے تواس کے ہاتھ کی چیز اور کسی بر جمن کے جب کہ کسی بھنگی یہ جمار کو شملاد ھلاکر پاک صاف کر لیا جائے تواس کے ہاتھ کی چیز اور کسی بر جمن سے

ر ١) المرجع السابق ١ ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١ (٢٥)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٨٦ (٣)

 <sup>(</sup>٤) فسؤر آدمی مطلعاً ولو حباً او كافراً طاهر ( سوير الانصار و شرحه اللهر المحتار مع رد المحتار مصب في السؤر ٢ ٢٢٢ طاسعند)

، تھ کی چیز میں کونی فرق نهیں رہے گاد ، محمد کفایت لتد کان لتدلیہ '

(۱) بھنگی کے ہاتھ پاک ہوں واس کے ساتھ کھا، محض اس وجہ سے کہ بھنگی ہے ناجائز نہیں

(۲) بھنگی ہے مسجد میں جھاڑود لوانا کیساے ؟

(سوال) (۱) ایک غیر مذہب بھی کے ساتھ مسلمان کو کھانا کھانا ایک پلیٹ میں کیسا ہے؟

(۲) کیٹ غیر مذہب بھنگ کوہد کر مسجد میں جھاڑو دلوانا کیس ہے ۱۴مستفتی نمبر ۱۳۳۱ شخ عبد تعفور صاحب۔ دبلی ۲۲ ذیقعدہ ۵<u>۵ سا</u>ھ مطابق ۲ فروری <u>۱۳۹۶ء</u>

۱) حبى لو اعسل ( اى الكاثر ) فوقع فيها من ساعته لا يمرح منها شئ ( رد المحتار فصل تى النثر ٢١٤١١ هـ
 سعيد )

<sup>(</sup>٢) فيسور ادمى مطلقاً ولر حيااو كافراً طاهر وتنوير الايصارا و شرحه الدر المحتار مع ودالمحتار ٢٢٢١ ط سعيد)

۳) وفي التعاريق لا باس بان يصيف كافراً بقرابة او بحاجة (عالمگيريه الباب او بع عشر في اهل الدمه والا حكام التي بعود البهم ٥ ٣٤٧ ط ماحدته كوليه )

رع) أن أبتني له المسلم مرة أو مراتيل فلا باس به و ما الدوام عليه فيكره كلافي المحيط رعالمگريه الناب أمرالع عشر في أهل الدمه والا حكام التي لعواد النهم 8 ٣٤٧ طام حديه كولته .

ره) لا باس بدحول اهل الدمة المستحد بحوام و سابرانيسيا عد وهو لتسجيح رع بمگيرية. الباب الرابع عشر في اهل الدمية والا حكام التي تعود اليهم ٦/٥ ٢٤ تا صفاحات كود ٠)

بھنگی کے ہاتھ پاک ہوں تواسکے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے 'تبلیغی مقصد کے بیش نظریہ عمل تا تحسیر یہ

قبل سحسین ہے۔

(سو ال) آگر کوئی شخص فر کروب (بھٹی غیر مسلم) کے ہتھ دھو کراور خوب صاف کر کے اس کے ساتھ کھانا کھائے تو جائز ہے ؟ سوال نہ کورکی صورت اس وجہ سے پیش آئی کہ موران عطا مقد شاہ بخاری نے مجلس احرار سنبھل کے ایک بیان میں اسلام کی رواد ارکی نیپر نہ اہب کے لوگوں پر واضح کرتے ہوئے پنانے واقعہ بیان کیا کہ ، یک جگہ بیس نے خود بھٹی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اس کے منہ کا آدھ کہ بی ہو تو کھی میں نے کھالیا اب یک صاحب نے شاہ صحب موصوف کی تقلید میں ایک بھٹی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھالیا ہے بچھ لوگ اس خیال پر چر سن بیا ہور ہے ہیں بر اہ مہر بانی اگر ممکن ہو تو دو چار دیس بھی جو اب کے ساتھ ارت م فرماکر ممنون فرمائیں ؟ المستذہبی نمبر کے ۱۳۲۲ مولانا طاہر اوا فساری صاحب فاضل کے بیاند (سنبھل مراد ترد) کا عفر ۱۳۵ اسلام مطابق ہمئی عسم اور انتہاری صاحب فاضل د چہند (سنبھل مراد ترد) کا عفر ۱۳۵ سالھ مطابق ہمئی عسم اور انتہاری صاحب فاضل د چہند (سنبھل مراد ترد) کا عفر ۱۳۵ سالھ مطابق ہمئی عسم اور انتہاری صاحب فاضل د چہند (سنبھل مراد ترد) کا عفر ۱۳۵ سالھ مطابق ہمئی عسم اور انتہاری صاحب فاضل د چہند (سنبھل مراد ترد) کا عضر ۱۳۵ سالھ مطابق ہمئی عسم اور انتہاری صاحب فاضل د چہند (سنبھل مراد ترد) کا عفر ۱۳۵ سالھ مطابق ہمئی عسم اور انتہاری صاحب فاضل د چہند (سنبھل مراد ترد) کا عشر ۱۳۵ سالھ مطابق ہمئی عسم اور انتہاری صاحب فاضل د چہند (سنبھل مراد ترد) کا عسم انتہاری سالھ مطابق ہمئی عسم اور انتہاری کیا کہ کہ سالے کو انتہاری کے ساتھ کے ساتھ کھانا کے استفر انتہاری کے ساتھ کیا کھانا کے ساتھ کیا کے ساتھ 
(حواب ۴۰۹) اسلام کامسمہ اصول ہے کہ انسان کابد ن پاک ہے اور انسان کا جھوٹا پاک ہے 'خواہ مسلم ہو یا کا فردن اس اصول پر جب کہ کسی انسان کے ہاتھ پاک ہوں (۱)اور کھانا بھی حلال ہود ۲) برتن بھی پاک ہوں (۱)اور کھانا بھی حلال ہود ۲) برتن بھی پاک ہوں (۱)اور مسلمان اس کے ساتھ کھانا کھالے ' ، تواس میں کوئی اصولی غلطی شیس ہے اور اگر کسی موقعہ پر سلامی اصول کی حقیقت و ضح کرنے کے لئے کوئی شخص بیرکام کرے ووہ قبل محسین ہے نہ کہ محل لزام (د، محمد کف بیت ابعد کان التدلہ 'د بھی

غیر مسلم کے ہاتھ پاک ہوں تواس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے تبلیغی مقصد کے پیش نظر ریہ عمل مستحسن ہے .

(سوال) المجمن خدام اسلام جگراؤں کے زیر اہتمام ایک تبلیغی ہفتہ او، کل ستمبر میں منایا گیا جس میں نامائے کرام میں ہے ایک نے اسلامی مساوات پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام سب سبی نوع انسان

ر ١ ) فسؤر الأدمى مطلقاً ولو حمياً او كافرا ﴿ طاهر ( تنوير الابصار و شرحه مع رد المحمار ' مطلب في السؤر

۱ ۲۲۲ طاسعید)

<sup>,</sup> ٧) ولو ادحل الكفاراوالصيال الديهم لا يشحس ادا لم يكن على ايديهم لحاسة حقيقة (حلبي كبير' في احكام الحياص ص ٢، ١ ط سهيل اكيدني لاهور )

<sup>(</sup>٣) لا باس بطعام السحوس كله الا الدبيحة فال دبيحتهم حرام (عالمكيرية الباب الرابع عشر في اهل الدمه الح ٥ ٣٤٧ ط ماحديه كونته ،

<sup>(</sup>٤) و يكره الاكن و الشرب في اوالي المشركين قبل لعسل (ايصاً)

ره) وهي التقاريق. لا باس بال يصيف كافراً لقرابه او لحاحة كذا في التمر ناشي ولا باس بالدهاب الى صيافة اهل الدمة (عالمكيريه نفس المكان) ال فعل دلك ليميل قلمه الى الاسلام فلا ناس به (عالمكبويه الناب الرابع عشر في اهل الذمه ٥/ ٣٤٨ ط ماجديه كرئته)

کو بیسال سیجھت ہے جی کہ ایک مسلمان ایک کا فرکا جھوٹا کھائی سکتا ہے بعد اپنے دین کو ضرر پنچ نے بغیر ان کے گھرکا بھی کھائی سکتا ہے اچھو توں بیل ہے ایک نے جو سب اجد سول بیل حاضر ر بااور جو ما کل به اسلام تھااور اب بھی اس دعوے کی صدافت کو آزمانے کے نے عماء و دیگر معززین کی دعوت کردی دو قبول کرلی گئی کھانا تیار کرنے بیل یہ اہمتم مد نظر تھا کہ مسلمان ہے گوشت خرید نے کے بعد مسلمان بی پچائے چنانچہ بریانی مسلمان نائی نے پچائی اور حوااچھو تول نے تیار کیاالبت کھانا میمانوں کے آگے رکھنے و سے ،چھوت سے عماء واکار کے س فعل پر جو محض بنظر تا یف قلوب و مقصد تبلیغ اس حور ہے عمل بیل لایا گیا کہ کھانا کھانے سے قبل کائن اسلام پر ایک مبسوط تقریران اچھوت کے گھرکی گئی اور اسلام بیل لایا گیا کہ کھانا کھانے سے قبل کائن اسلام پر ایک مبسوط تقریران المجھوت کے گھرکی گئی اور اسلام دی گئی۔ اسلام محد الحوام بعد عاملهم ھذا رہ ، بلور استدال پیش کیااور مشہورائل سنت کا متفقہ ند ب کہ اللہ کے بدن نجس نہیں اعتقادات نجس میں 'نظر انداز کر دیا گیااس شوروغل کی وجہ سے بہت سے اچھوت جو در کرہ اسلام کے بہت قریب آگئی تھے اب ف موش ہوگئی ہیں آپ ازروئے شریعت خاہر فرمادیں کے مبت قریب آگئی تھے اب ف موش ہوگئی ہیں آپ ازروئے شریعت حاہر فرمادیں کے المستفتی نمبر سم ۱۹ ماہنب صفی عبد انتدا یم اے معان دو جمن خدام اسلام جگراؤں ۸ شعبان 10 سالام سالات کا اکتوبر کے ۱۹ مالام جگراؤں ۸ شعبان 10 سالام سالام جگراؤں ۸ شعبان 10 سالام سالام جگراؤں ۸ شعبان 10 سالام سالام کی بہت قریب آگئی سے کون تو پر ہے۔ المستفتی نمبر سم ۱۹ مین میں عبد انتدا کی اسلام سالام کے بہت قریب آگئی سے کون تو پر ہے۔ المستفتی نمبر سم ۱۹ میں میں سے کون تو پر ہے۔ المستفتی نمبر سم ۱۹ میں میں عبد انتدا کی سالام کو سالام کی بہت تو بر سالام کی بہت تو بر مالان ۱۳ سالام کی بر سالی کو بر سیال کو بر سالام کی بر انتدار اسلام کی بر سالام کی بر سالام کی بر سالام کی بر سالام کی سالام کی بر سالام کی سالام کی بر سالام کی سالام کی بر سالام کی بر سالام کی بر سالام کی کو سالوم کی بر سالام کی بر سالام کی بر سالام کی سالوم کی بر سالوم کی بر سا

رجو اس ۳۱۰) اسلامی صول کے ہموجب کا فرو مشرک کا بدن نجس نہیں ہیےہ جب بدن پر کوئی نجاست نہ ہو توبدن پاک ہے، اور ان کے ہاتھ کا گھانا بھی جائز نے ساور تبلیغی مقصد کے پیش نظر جن مسم، نوں نے اچھو توں کے ہاتھ کا کھان کھایاوہ مستحق اجر ہیں۔ (۰) محمد کھ بت اللہ کان اللہ رہ کی گ

> کا فرکاہد ن پاک ہو تواس کا جھوٹا ہور پکایا ہوا کھانا کھانا جائز ہے' تبلیغی مقصد سے یہ عمل موجب اجر ہے .

(سوال) ہمارے یہال ایک مولوی صاحب کچھ عرصہ سے فقہ شریف کامستلہ اپنی و مخطول میں اس طرح بیان فرمائے رہے ہیں کہ کا فرکا جھوٹایاک ہے چوہڑے بھی ہندوؤل کی مانند ہیں لہد اچوہڑوں کا کھانا بھی جائز ہے چنانے اب کی وعظ پر بعنی کل ہے اکوایک چوہڑے نے جو کہ اپنے پ کوند ہی سکھ کہلار ہاہے اس نے مولوی صاحب کی معہ چنداحہاب وعوت کردی مولوی صاحب نے نمایت نوشی

<sup>(</sup>١)التولة ٢٨

<sup>.</sup> (۲) ولو ادحل الكفار او الصبيات ايديهم لا يتنحس ادا لم لكن على ايديهم لحاسة حقيقة ( حلى كبر فصل احكام ا الحناص ص ٣ ، ١ ط سهبل اكبدمي لاهرر )

٣) ولا باس بالدهاب الى صيافة اهل الدمة ( عالمگيريه - الباب الرابع عشر في اهل الدمة والا حكام التي تعرد اليهم ٣٤٧/٥ ط ماحديه كولـه ،

<sup>.</sup> ٤) يبطر ب فعل دلك ليميل قلبه لي الاسلام قلاباس به عالمكيرية بفس المكاد ٥ / ٣٤٨)

ے بے چون و چر امنظور فرمال اور بو فت روائل یعنی جب دعوت کھانے کیئے جنے پر تیار ہوئے اس وقت افرہ اللہ کبر بلند آواز ہے رگا یہ جدہ مولوی صاحب معہ ایک جماعت کثیر کے نعیس پڑھتے ہوئے اس چو بڑے کے گھر کاپنی و نیبرہ بھی پینے کو دیا چو بڑے کے گھر کاپنی و نیبرہ بھی پینے کو دیا اور مولوی صاحب نے نمایت فراخدلی سے مع اپنے رفقاء کے دعوت کونوش فرمالیا۔ دعوت کے اہتمام کی کیفیت حسب ذیل ہے ۔

صوے کو تو خودان چو بڑوں نے اپنے گھر کے پانی وغیرہ سے تیار کیا اور پلاؤ کو ایک تجام نے تیار
کیا تجام کہن ہے کہ بجز پکانے کے باقی سب کام پی فی وغیرہ کا ڈالنا غرض کہ سب اہتی مان چو بڑول بی کار با
ہے بال گوشت جو پلاؤ میں ڈارا گیا ہے ان کے ہمراہ میں نے قصب کی دکان سے خرید کیا تھا جب کہ ،
منوں نے اپنے قبضے میں کر لیا میں باز رچلا گی دو گھنٹے کے بعد میں بازار سے سوداسف فرید کر کے جب
ن چو بڑوں کے گھر پہنچ تو میں نے ان کے گھر سے منگوا کر دیگ میں پکادیا عالیجا ہم نمایت بی ادب سے
التماس کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کے اس مسکلہ نے ہمارے یسال ہر ایک مسلمان کے دل میں بے
چینی پید کردی ہے ہذا معروض ہے کہ مندر جہ ذیل سوایات سے آگا ہی فرماکر عند لقدہ جور ہوں۔

(۱) کیا فقہیہ کتب میں ند کور ہے کہ کا فر کا جھوٹایاک ہے اور اس کے کی معنی ہیں جس بر مولوی صاحب نے عمل کیاہے ؟

(۲) کیا فقہا عظام کے مسائل مستبط من القر آن والاحادیث نہیں ہیں ؟اگر ہیں تو کیا فقہا عظام کے سائل کی مطابقت قرآن مجیدواحادیث شریف سے ضروری نہیں ؟

(۳) الله جل جلامہ یک جگہ قرآن پوک میں فرمات ہے کہ مشرک قررے گندے ہیں اور روسری جلہ فرماتا ہے کہ مشرک قررے گندے ہیں اور روسری جگہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں تمہارا کھاناان کے لئے حلال ہے اور تمہارا کھاناان کے لئے حلال ہے کیا قرآن شریف کی ان آیات کی روسے یہ نہیں پایاج تاکہ فقمائے کرام نے جو کا فرکا لفظ بیان فرمایا ہے اس ہے اہل کتاب مراد ہیں جو کہ عیمائی بہودی وغیرہ ہیں۔

﴿ ٣ ﴾ کیا کفار کی دعوت کو قبوں کرنا خلاف مر جناب رسول اللہ ﷺ نہیں ہے آنحضور ﷺ قر مشکوۃ شریف میں فاسقین کی دعوت سے بھی منع فرماتے ہیں۔

(۵) ذیجہ کا گوشت جو تقریباً دو گھنٹے چوہڑول کے گھر اینکے قبضے میں رہا کیا شرع شریف سے گوشت کے کھانے کی اجازت دیت ہے ؟

(۱) اگر مووی صاحب کی شرع اس میں پھھ گرفت ہو توان کے متعلق خیم شرع تحریر فرمایا ج ئے۔ المستفتی نمبر ۲۱۱۲ مستری نذیر حمد (ضلع ود هیانه) ۱۰ شوس ۲<u>۵ سا</u>ھ مطابق ۱۴ سمبر پر ۱<u>۹</u>۳۶ء

(حواب ۳۱۱) مئد شرعیہ فقہء حفیہ کے نزدیک یک ہے کہ کافرکابدن پاک ہے جب کہ اس

پر کوئی ظاہری نبیست نہ ہوں کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے ہیں، اگر اس کا اطمینان کرنے کے بعد کہ کھانے میں کوئی ناج نزون پاک چیز نہ تھی اور پکانے والے اور کھل نے والوں کے ہاتھ بھی کسی نبیست سے معوث نہیں تھے تو ان کے ہاتھ کے کھائے میں کوئی شرعی جرم نہیں ہے (۱) اور گر تبییغی ضرورت یا اسادی مساوات کی حقیقت فل ہر کرنے کے لئے ایسا کیا جائے تو موجب اجرو تواب ہے۔ می آیت "المعا المستر کون مجس " میں نبیاست سے اعتقادی نبیاست مراو ہے نہ کہ جسمانی (د) میں نبیاست سے اعتقادی نبیاست مراو ہے نہ کہ جسمانی (د)

نجاست کا یقین یا نظن غالب نه ہو تو کا فر کا جھوٹا کھانا پینا جائز ہے (زاخبار سبه روزه جمعیته مور خه مئی کے ۱۹۳۶)

(سوال) زید نے جان یو جھ کر کا فر کا حقد اینا، تھ نگا کر لی لیابیہ فعل کیسے ؟ کا فرومشر ک کا جھوٹا کھانا بینا کیساہے ؟

(جو اب ۳۱۳) جب که ناپاک ہوئے کا ظن غالب نہ ہو تواس صورت میں کوئی مواخذہ نہیں فی حد ذیة چائزے جب کہ نبی ست کا نفن غالب نہ ہو ۴۰، محمد کفایت اللہ غفر لیہ'

( حو آرس ؟ بئم ( ٣١٣) كافر كے ہانھ ہے تر ور بيل چيز بين فی حَد ذية جائز ہے ليكن اً مر كافر ك ۔ احتياطى كى وجہت ملوث مالئى سند ہوئے كا گمان ہو تو پينا ئاج اور غامب گمان ہو تو بينا ناج نزہ ور پاک ہونے كا گمان ہو تو پينا ناج نزہ ور پاک ہونے كا يقين ہو تو بينا ناج از ہے د) كيونكہ انسان كابدان فی نفسہ اسلامی اصول کے طاط ہے پاک تراد دیا گیا ہے ( ازاخبر الجمعیمة مور خہ ٢٢ ستمبر ١٩٣٣ء)

<sup>.</sup> ۱ ) و نو ادخل دکفار او انصباب ندیهم لا سنجس ادا تم یکن علی پدیهم تخاسة حقیقه را حلتی کنتر ص ۱۰۳ سهس، کندمی لاهور)

<sup>(</sup>۲ فسور الأدمى مطلقاً ولو حسارو كفر طاهر (رد المحتار مطلب في السور ۲۲۲ طسعيد)
(۳) لا باس بطعام المعوس كله الا الد بيحه فال دبيحتهم حرام . ولا باس بالدهاب الى صبافة اهل الدمة (عالمگيريه الباب الرابع العشر في اهل الدمة والا حكام التي تعود اليهم ۳٤۷/٥ ط ماجدته كوئنه)
(٤) ينظر ال فعل دلك ليميل قلبه الى الاسلام فلا باس به (عالمگريه الباب الرابع عشر في اهل الدمه والا حكام التي تعود اليهم ٨/٥ ٣٤٠ ط ماحديه كوئنه)

<sup>،</sup> قالمراد بقرله بعالى ١٠ ايما السشر كرب بحس النجاسية في عنقادهم ( رد انسختار خطف في انسور ٢٢٢١٠

 <sup>(</sup>٦) فسور الآدمي مطعقاً ولو حب و كافراً صاهر (رد لمحتار مطلب في السور ٢٢٢١ طاسعيد
 (٧) ولو ادحل الكفار او الصبيات الديهم لا يسحس دا لم يكل على ايديهم لحاسة حفيفة (حلبي كبير فصل في الحياص ص.٣٠١ طاسهيل اكيدمي لاهور)

<sup>(</sup>٨) فسور الادمى مطلقاً ولو جسا او كافرا طاهر (رد المحتار مطلب في السور ٢٢٢١ طسعيد)

## فصل جہار م\_وضو عنسل اور تنمیم

اعضاء تیمّم پر غبار آلود ہاتھ کچیرنا فرض ہے' کوئی عضورہ جائے تو تیسری ضرب ک ضرورت شیں

(سوال) تیم میں اعضا کو گردنگانا فرض ہے ؟ یاصرف ہاتھ پھیرنا فرض ہے' نیزیہ کہ تیم دو ضرب سے ہو ناہے اب آگر کوئی عضو چھوٹ جائے تواس کے لئے تیسری ضرب لگائی جائے یا نہیں ؟ ہیوا تو جروا (جواب کا ۲۳) تیم میں اعضائے تیم پر غبر آکو دہاتھ پھیرنا فرض ہے' یہ ضروری نہیں کہ اعضا پر بھی غبار نظر آنے گئے () تیم میں اگر کوئی عضو چھوٹ جائے تواس کے لئے تیسری ضرب کی ضرورت نہیں ویسے بی اس جگہ ہاتھ پھیرد یناکا فی ہے () محمد کا بیت اللہ کان اللہ لد'

نخنول ہے نیچے یا جامدر کھنا سخت گناہ ہے اس سے دضو نہیں ٹوشا.

' سوال) پاجامہ اگر مخنوں سے نیجا ہو تووضؤ ٹو ٹا ہے یا نہیں ؟ بعض آدمی کہتے ہیں کہ مسلم شریف اور مشکوۃ شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ پاجامہ نخنوں سے پنچے پہننے سے وضؤ باطل ہوج نا ہے ہذا یہ حدیث شریف ہو تواس سے مطبع فرمائیں ؟

(حواب ٣١٥) اس امركى كوئى معتبر دليل شيل كه نخف سے نيچا بإج مد پينے سے وضؤ ثوث جاتا ہے سيل شك نہيں كه نخف ہے نيچا بإجامه ركھنا سخت گناہ ہے (٣) كيكن الياكر نے سے وضؤ نہيں ٹو ثااور جو حدیث كه او داؤد شريف (٣) ميں ہے كه آنخضرت الله نے ايك شخص كوجو شخف سے ينچ كپڑا پہنے ہوئے تفاوض كرنے كا حكم دياول نواس ہيں ايك راوى أيو جعفر ہے جو مجمول ہے (۵) دوسر سے اس سے يہ مجھى ثابت نہيں كه وضؤ توث جونے كى وجہ سے حكم ديا تھا ممكن ہے كہ اس كے گناہ كے كفارہ كے كاظ سے يہ تحمد ديا ہو كيونكه وضؤ سے اعضاء كے گناہ جھڑ جتے ہيں (۱، محمد كفيت الله كان الله له '

 <sup>(</sup>۱) ثم عندهما ای عند ابی حیفه و محمد الشرط فی صحة النهم مجرد المس . ولا یشترطان علوق شئ
 منهما (حلبی کبیر' باب التیمم ص ۷۱ ط سهیل اکیدمی لاهور)

<sup>(</sup>٢) ادار كنه قصر بنال الح ( حلى كبير ابات البيمم ص ١٣ ط سيبل اكيدمي الاهور )

 <sup>(</sup>٣) عرابي هريرة عر الله علي على ما اسفل من الكعيل من الاراد في الماد ( صحيح البحاري باب ما اسفل من لكعبيل فهي الماد ٢ ١ ١ ٨ ٦ ١ ط قديمي كتب خاله كراچي )

ر ٤ ) مات ماجاء في ارسال الأرار ٢ ٥٦٥ ط امد ديه مسا

 <sup>(</sup>٥) و في سياده أبو جعفر رحل من أهل المدينة لا يعرف أسبه رامعالم السنن لا بي سليمات الحطائي أباب ما أسفل من الكعين ففي البار؟ ١٥١ ط أنصار السنة المحمدية)

 <sup>(</sup>٦) يحسمل والله اعلم اله امره باعادة الوصؤ ، دول الصلوة لال الوطؤ مكفر للدلوب كما ورد في الاحاديث الكثيره (بدل المحيود في حل سس ابي داؤد باب ماحاء في السال الازار ٢٥٤٥ ط معهد الحلس الاسلامي كراچي)

عسل جنابت میں سونے کے دانت کے بنیجے یانی پہنچاناضروری نہیں ۔

(سوال) اگر سونے کا دین لگویہ ہو تو کیونگر اُس کے ندرونی حصہ یعنی جڑ وربر ابروں میں عنسل جنابت کے وقت پانی پہنچایا جاسکتا ہے اور نہ پہنچے تو عنسل ہو جاتا ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۹۲، ۵اصفر ۳۵۳ اے مطابق ۳۰ مکم ۴ ۱۹۹۶ء

(حواب ٣١٦) اندرونی حصہ میں پانی پہنچانا اس لئے ضروری نہیں کہ ابوہ دانت ہوجہ لازم اور ثابت سونے کے صبی و نت کے حکم میں ہوجاتا ہے ، محمد کفایت متد کال القدید'

(حو (ب وبلگر) (ازنائب مفتی صاحب) جب اصلی و خلقی دانت پر سونے کا پترہ پڑھادیا جائے تو یہ سونے کا خوں وجہ شدت اتصال کے کا بجزی ہوجئ گا وراس کے پنچے اصلی دانت کا غسل داجب نه دوگا تنویر الابسار و در مختارین ہے (عسل ما فیہ حوج کعیں) وان اکتحل بکحل نجس (و تقب اصحبہ و) لا (داحن قلقة) الح علی هامش ردالمحتار ،، حلد اول ص ۱۱۳ سونے کا دانت ضرور فی گلوایا ہویاز بند و و و ل صور تول میں تکم مختف نه ہوگا۔ فقط حبیب المرسلین تفی عنه نائب مفتی مدرسہ امینیہ و ای

( جو اب ۱۹۷۷) نماز کے لئے طہارت کی ضرورت ہے طہارت کے لئے ان اعضا کو اس لئے خاص کیے گیا کہ یہ عضا اکثر جا اِت میں خارجی موثرات ہے متاثر ہوتے رہنے ہیں اور تلویٹ کا اثر ان اعضا پر یہ نیست باتی اعضا کے زیادہ ہو سکتا ہے اس لئے انہیں اعضا کو دھونے کے لئے مخصوص کیا گیاوضؤ کی جگہ مسل کے اندروھنو خود مخود ہوجات ہے (۲) کیکن اگر ہر نماز کے ہے منسل کے اندروھنو خود مخود ہوجات ہے (۲) کیکن اگر ہر نماز کے ہے منسل کے اندروھنو خود مخود ہوجات ہے (۲) کیکن اگر ہر نماز کے ہے منسل کے اندروھنو خود مخود ہوجات ہوجاتی ہوجاتی اس لئے سخام نظیم کی میں موجود ہے حصارت فی ہر کا ثر

<sup>(</sup>١) لاصل وحوب انعسن الاانه سقط للحرّ ح رد المحتار مطلب في ببحاث لعسل ١٩٣١ ط سعبد

سعيدر

صمارت باطن پر بیٹک پڑتا ہے س سے نماز جو طہارت ہاطن کا اربعہ ہے' س کے سے مطہارت طاہری شرط کردی گئی رہ اور طہارت ظاہری میں مکلفین کی آس فی کا بھی پورا ہاند رکھا گیا ہے کیونکہ عفوا نے اللہ بیں یسسو اعمال دینیہ کامبنہ س فی پرر کھا گیا ہے وائداعم

د نتوب پرسونے کا چڑھایا ہوا خول مانع عنسل اور وضو نہیں

رحواب ٣١٨) دانتوں کی کی خرافی کی وجہ سے سونے کاخوں پڑھوان ناجائز نہیں اور محض زینت کے لئے چڑھان مکروہ ہے اور ضرورۃ چڑھایہ ہوایابلا ضرورت بہر صورت عنسل ووضو کے لئے وہ مانع نہیں کیے لئے چڑھان مکروہ ہے اور ضرورۃ چڑھایہ ہوایابلا ضرورت بہر صورت عنسل ووضو کے لئے وہ مانع نہیں ہے کیے وہ ایک جزء ، زم کی حیثیت رکھتا ہے ، مخلاف آٹے اور چینے میل کے کہ وہ جزء دازم نہیں (۳) ہے فقط محمد کھ بیت اہتد کان اہد ہے'

ولا يشد سنه المتحرك بذهب بل نفضة وجورهما محمد تنوير الانصار و درمختار ؛ حدد ٥ الجواب صحيح حبيب المرسنين عفي عنه بائب مفتي

حالت جذبت میں کھانا پین جائز ہے 'بہتر ہیہ کہ وضویا ہاتھ منہ دھوکر کھائی لیاجائے۔ (سوال) حاست جنابت میں کھانا پینا درست ہے یا نہیں 'المسلفتی نمبر الاحتیم محمد قاسم (طسیّ میانولی) کے اجمادی الثانی سم سال سے مطابق ۱۱ستمبر ۱۹۳۵ء

(حواب ۱۹ ۳) جنامت میں کھان بینادرست ہے بہتر بیہ ہے کہ وضؤ کرئے کھائے ہے ور بغیر وضو کئے صرف ہوتھ مندد ھوکر کھا پی نے ور بغیر وضو کئے صرف ہاتھ مندد ھوکر کھا پی نویہ بھی ناج نزنہیں خلاف اول ہے د،محمد کفایت اللہ کان ابتد یہ ا

(۱) و قبل سنها الحدث في الحكمية وهو وصف شرعي يحل في الاعصاع يريل بالطهارة ( رد المحال "كات لطهاره ۱ ۸۵ ط سعيد ، ۲) الاصل وحوب العسل الاحتسال علم للحرح ( رد المحال مطلب في العسل ۱ ۱ ۱ ۸ ط سعيد ) (۳) والعجيل في الطفر يمنع تمام الاعتسال ( علمگيرية الباب اللي في العسل ۱ ۱ ۱ ۸ ط ط معيد ) و في الشامية قال في ماحديد كوئشه (٤) كتاب الحطر و لاباحة فصل في الليس ۲ ۱ ۳۹ ۳ ۳ ط سعيد (۵ و في الشامية قال في ماحديد كوئشه ادارد الحب الباكل قالمستحد بدان بعسل بديه و يتمصمص اد تامل و دكر في الحدة على الي داؤد وعبره انه عديه الصغوة والسلام ادارد الاراد باكل وهو حدد عسل كفيه وفي رواية مسلم بتوصا وصوله للصلود العبيد الحبص الحبص العبد

، انرنہ صاف کرنے کے برش میں اگر خنزیر کے بال ہوں توس کا استعمال ناج کزہے! (سرب) انگریزی برش جو دانتوں پر استعمل ہو تاہے 'س میں اگر سور کے بال ہوں تو استعمل کر ناج کزہے! ہے پر نسیں ''المستفتی نمبر الاحکیم محمد قاسم (ضعفی میانواں) رحو اب ، ۳۲) گر خز تر کے باول کابرش ہو تو اس کا استعمل قطعاً ناج نزہے۔ امحمد کفایت بند کا ل ایند۔ ، دبی

وضؤمين انگليول كاخلال تمس وقت كرنا چاہئے.

(مسوال) (۱) وصومیں ہنھوں کی انگلیوں کا خلاں گیوں تک باتھ دھونے میں کرے یعنی شرو ٹیوضو میں پہر پیوں کے دھونے وقت کرے ؟ سید ھی طرف سے یا لٹی طرف سے ؟

(۲) چوتھ کی سر کا مسح پر تمام سر کا مسح کرتے ہیں ؟ س کی کیادیں ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۵۸ مجیدی دواغانہ ممسی ۲۷رجب ۳<u>۵ سا</u>ھ مطابق۲۷اکتوبر ۱<u>۹۳۵</u>ء

(حواب ۲۲۱) وطویب انگیو کا خول ابند نے وطنومیں ماتھ دھوتے وفت کرنا چاہیے 🔐

' '' '' رہے۔ (۲) صفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے ۔ ور پورے سر کا مسح سنت ہے بپورے سر کا مسح 'سر ن چاہیے تاکہ فرض اور سنت دونوں ادا ہو جائیں ۔ محمد کفایت اللہ کاٹ للدید' دہلی ہ

وضو میں مسواک سنت مؤ کد د ہے .

سرال) وضومین مسواک سنت موکده سے بامحض سنت؟ المستفنی نمبر ۱۵۸ مجیدی دو خانه مسی

بحواب ٣٢٢) وطو مين مسوك سنت موكده عدد، محمد كفايت للدكان لتدله

و نت صاف کرنے کے برش میں خزریہ کے بال ہونے کا شبہ ہو تواس کا سنعمال نہیں کرناچاہئیے،

رسوال ) و ت صاف كر يكارش خزير كهالون كابو قوجاز بي نيس ؟

ر ۱ خلا خید خبریر فلا نظهر آنتویر الانصار و شرخه آندر «نمجار» فال المحفق فی الشامیه . قونه فلا نظهر . ای لانه انجس انعیل نمعی آند داند انجمنع خرانه تحسیه جبا و «بتا الظهار د مطنب فی احکام انداعه ۱ ۲۰۲ تد سعید

٢ ١٠ بتحميل المالكون بعد لتتست لالمسلم التنبيث ( دانمجد ١١٧١ ط سعيد)

٣ و مسح ربع الرا س مره , بيرير الايصار مع رد بمحير ١١ و كانالرصو ربعةً ١ ٩٩ طاسعيد ،

٤) ومسح كار سه مرة مستوعم بنوير الأنصار و سرحه ) قال المحقق في الشاملة ( فوله مستوعبة ) هد سه الصا كما خرمية في الفتح , از كان لوصو إبعة ١٣١١ طاسعيد )

٥ و لمسوك سنة موكده يوبر لايصار و سرحه الدر لمحار كتاب الطهاره ١٩٣١ طاسعيد.

المستفتی نمبر ۱۳۸م محمد انور (صنع جالند هر)۱۳ محرم ۱۳۵۵ همطابق ۱ اپریل ۱<u>۳۹۱</u>ء (حواب ۳۲۳) و این پرش جس میں خزیر کے بال ہونے کا شبہ ہو استنعاب نمیں کرنا چہیے ، محمد کہ بت لند کان اللہ یہ '

## ناك اور آنكھ ہے آئے والے پانی كا تھم

رسوال) زکام کے وقت میں جوپائی ناک سے جاری ہوتا ہے ابتداء سفید ہوتا ہے بعد میں زرداور بدوالر بدوالر بدوالر ہوتا ہے ہے۔ سنتمھوں میں در دہونے کی صورت میں "سوآتے ہیں بیا قض وضؤ میں یا نسیں ؟ رحوال ۲۴۴) ناک سے آنے والا پائی جب تک متغیر العون والر سکے نہ ہواسی طرح سنتمھ سے آنے والے والے نائد کان اللہ میں نمیں ہیں دوائی کی طرح صاف ہوں نواقض وضؤ میں نمیں ہیں دو محمد کے بہت اللہ کان اللہ مد

#### سونے کالگایا ہواد انت مانچ عنسل نہیں .

رسوال) سونے کا دانت جیماکہ آج کل لوگ ہواتے ہیں جس کی صورت یہ ہے کہ دوسرے دونوں طرف کے دانتوں پر بھی خوں چڑھ جاتا ہے عنس کی حد ت میں خوول کے ندر پنی نہیں پہنچ سکنا ورند یہ خوراتر سکتے ہیں ایسے دانت مگوائے شرع ٔ جائز ہیں پر نہیں ؟ عنس سوب کے گا، نہیں ؟ المستفتی نمبر ۹۳۵ شیخ محمد ابر اہیم (مانڈ لے بر ،) کے ۲ صفر ۱۹ سروان امکی ۱۹۳۸ء حواب ۲۵ میں ضرورت کی بناء پر یہ دانت مگوانا جائز ہے محض نہ بنت کے لئے مگوانا مکروہ ہے ، محض دونوں جانتوں میں درست ہوجائے گا کیونکہ مید دانت لگنے کے بعد جم کا حکم سے لیتے ہیں د ، )

## سبیدین ہے خارج ہونےوا یا مصقد نا قض وضویے .

(سیوال) عاجز بہت بنسعیف ہوئے کے عادوہ اور مختلف مراض میں بھی مبتنا، ربتا ہے واسیر کا بھی خون اور بھی کچھاور مادہ بھی کم بھی زبادہ نکلتاہے اور کیٹر املوث : و جاتا ہے فتاوی شامی جید اص ۱۲ میں ایسے عذر

۱) خلا خلد خبربر قلا بطهر ( تبرير الانصار و شرحه بدر المحدر ) قال بمحقق في الشامية , قوله قلا بصهر ، اى
 لا بحس العين بمعنى ال دانه بحميع ، خراله بحسة حيا و ميناً المطلب في احكام بدياعه ١ ، ٢٠٤ طاسعيد

۲) كما لا ينقص يو حرج من ديه و يجو ها كعيبه و يديه فيح و يجوه كصديد , تبوير و شرحه ) قال المحفق في
الشامية فان في البحر و فيه نظير بن لظاهر اد كان لحارج قبحا او صديداً النقص سواء كان مع و جع او بدوية
لا يهما لا يجر حال الا عن علة ( مصيب في يرافص يوصؤ ١٤٩١ صاسعيد )

<sup>,</sup> ٣, لو تحرکت سن رحل و حاف سفو طها فسدها بالدهب او بالقصة لم بکن به باس و عالمگیریه. ایبات العاشر فی استعمال اندهب و القصة ٥ ٣٣٦ طاه حديد كوئنة

١٤٤ الاصل وحوب لعسل الااله سقط للحوح وردالمحتار مصلك الحاث العسل ١ ١٥٢ طاسعيد

کی جانت میں کپڑے کے نایاک نہ ہونے کو مفتی بہ تایا گیاہے مگر سبیبین سے خارج ہونے کو شرح منیة. امصلی کے ص ۱۱۸ میں اس قاعدے ہے مشتقی کیاہے کہ سبیلین کے خارج ہونے میں جو سیان خون و یبیب ہویا سیات نہ ہوں تمجر د نصور ہے نا قض وضؤ قرار دیاہے نا سانجس ہی ہوگا میری نھر بہت ضعیف ہو گئی فآویٰ بڑکھا نہیں جاتا میراخیل یہ ہوتا ہے کہ سبیلین ہے ول وبراز کا گر ظہور ہو تو یقیناً نا قض وصو اور تجس ہے اور اً سرعد وہ بول وہر از کے خون یا پہیے نکلی تو موافق پہلے قاعدہ مر قومہ کے شاید تحس اور نا قض وصنونه ہو جو ب تحریر فرمائیں آپ کی تحریر مجھے احمینان دہ ہے۔ الممستفتی نمبر ۱۳۲۳ ( مولوی) محمد مشتاق احمد صاحب( منتلع کرنال) ۹ اذیقعد ه ۵<u>۵ سا</u>ه مطابق ۲ فروری ب<u>ر ۱۹۳</u>۷ -ر حواب ۳۲۶) مخدوم مکرم حفرت مولاناد مت بر کائنهم۔اسد م سیکم ورحمته ایتدوبر کابتا۔ مکرمت نامہ نے ممنون و مشکور فرمایا حل تعالی ہے سابیہ مکر مت و فیوض کو تادیر مبسوط رکھے آمین ہے کاوجود باعث بر کات و خبر ،ت ہے سبیبین سے ہر خارج نجس و نا قض وضو ہے بھم ہویا زیادہ سائل ہویانہ ہو اور رطوبت دبر ببر صورت تجس ہے و گذا الدود والحصاة ادا خرج من احد هذين الموضعين لاستتناع الرطونة وهي حدث في السبيلين وان قلت (غنية المستملي) ١٦٠ اور كرن زخم ـــــــ خون یا پیپ کا تھوڑا تھوڑ زکاتہ رہناور کپڑے کو سیّار ہناہے شک بقول مفتی بہ ندنا تفض وصوّ ہے اور نداس ے کیڑ ناپاک ہو تاہے مگر یہ تھم سبلین کا نہیں ہے ہاں و سیر میں مخرج سے بہر سے اور مسول کی جڑ میں قروح ہو جاتے ہیں ان میں ہے جو خون بار طوبت نگلتی اور کیڑے پر نتتی رہتی ہے اس کا حکم دوسرے ز نموں کا ہے کیونکہ اس سے نکنے و ں رطوبت خارج من اسبیلین میں داخل نہیں ہے خارج من اسمبیتین میں وہی رطوبت د اخل ہے جو مقعد کے اندر ہے باہر آئے اور جو حوالی مقعد کے بیر ونی سموں یا ز نمول ہے نکلے 'اس کا تھم مشل دیگر اجزاء جسم ہے نکلنے والی رطوبت یا خون وریم کے ہوگان مید کہ دیائے خیر میں خادم کویاد فرمائے رہیں گے۔ محمد کفایت لتدکان التدریہ ' دبلی ۱۹ ازیقعد د ۵٫۵ ساھ

وضویا عسل میں کوئی جگہ خشک رہ جائے تو صرف اس جگہ کود ھو بیناکا فی ہے 'خو ہ ہاتی عندا خشک ہول مانہ ہول.

(سوال) وطویا نخس میں کوئی مضویا جگہ بھولے ہے مشکرہ جائے توائی عضویا جگہ کو دھوئے یدوبارہ وطوکرے اگر ای جگہ کا دھونا کافی ہے قرآبی ہے تھلم جب تک ہے جب تک عضاتر ہیں یا عضاء کے ختک جونے کے بعد بھی ہے ؟ المستفتی نمبر ۴ سامجہ یونس صاحب (مُقر ا) ۲۷ ذیقعدہ ۵ میں ہے مدین مدین وافروری برسواء

ر ١ , فصل في نواقص الوصوص ١٢٥ ط سهيل كندمي، لاهور پاكستان

ر ٢) ثم المراد · بالحرو ح من السنس محرد الطهور و في عُبر هما عين السيلان ( الدر المحتار مع رد المحتار معلى معلمة على مواقص الرصو ١ ١٣٥ ط سعند )

(حواب ٣٢٧) صرف ختگ رہ جانے والے عضو کو دھولینا کائی ہے خواہ باتی اعضہ کے ختک ہونے سے پہنے دھونے یاختگ ہونے کے بعد ()محمد کفایت ابتد کان لتد لہ ' دبلی

د خول حثفه ہے بیوی پر بھی عنسل واجب ہو گا .

(سوال) زوجہ پر جوکہ (بوجہ خاک کے)خط مجامعت سے مبراہے بخسل بنامت لازم ہے یا نئیں ؟ المستفتی نمبر ۵۷۹ محمد خال صاحب ( ملک مالوہ ) ۲۸ رہیج الثانی ۲<u>۵ سا</u>ھ مطابق ۸ جون کے <u>۱۹۳</u>۶ء

(جؤ اب ۳۲۸) بقدر دخول حثفه موقع ہواور دخول حثفه ہو جائے تو عورت پر بھی عسل واجب ہو گا ورنه نسیں(۱۰)محمد کفایت املد کان اللہ یہ '

جنازے کے لئے کئے ہوئے وضؤ سے فرائض ونوا فل پڑھن جائزے (سوال) جنازہ کے لئے جووضؤ کیا ہو کیا اس سے دوسرے فرض ور نقل نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۰۳۹ ولی محمد صاحب (کا ٹھیا واڑ) ۱۲ رمضان الاسلام مطابق کے انو مبر بے ۱۹۳۳ء (حواب ۲۲۹) جنازہ کے سئے جووضؤ کیا ہو سے فرض اور غل ہر نماز پڑھی جسکتی ہے۔ ۲۰ محمد کفیت القد کان اللہ لہ

(۱) ضرورت کی وجہ سے دانتوں پر سونے کا حنول چڑھانا جائز ہے 'زینت کے سئے مکروہ (۲) دانتوں پر سونے کا چڑھا ہوا سونے کا خول مانع عسل ووضؤ نہیں. (سوال) آج کل عام طور پر دانتوں پر سونے اور چاندی کے خوں پہنائے جاتے ہیں جو پورے دانتوں پر دانتوں پر دانتوں پر جانتہ ہو جاتا ہے اس طرح مرد کے لئے دانتوں پر چاندی اور سونے کا ستعال در ست ہے یا نہیں ہوشیدہ ہو جاتا ہے اس طرح مرد کے لئے دانتوں پر چاندی اور سونے کا استعال در ست ہے یا نہیں ہو

 (١) ولوتركها اى ترك السعم علمة او الاستشاق او اللحعة من اى موضع كان من البدن ناسياً فصلى ثم تذكر دلك يتمصمص او يستشق او يعسل اللمعه و يعبد ماصنى الخ ( حلبى كبيرا فرائص العسل ص ٥٠ ط سهيل اكبذمي الاهور)

<sup>(</sup>٢) الا يلاح في احد السبيس ادا بواترت الحشفة يوحب العسل على انفاعل و لمفعول به الرل اولم يبرل وهذا هو المدهب لعلمائيا (عالمكيرية الفصل انثائث في المعالى الموجبة للعسل ١٥/١ ط ماحدية كوئته)
(٣) يمم لصلوق الحنارد او السحدد التلاوة احزاد ال تصلى به المكتوبة بلا حلاف (عالمكيرية التصل الاول في امور لا بد سها في التيمم ١/٢٢ ط ماجدية كوئله)

(۲) یہ چاندی ور سونے کاخول عنس کے توہ نع شیں ہوتا عنسل میں کلی کرنا فرض ہے خول شدہ دست کی حاست میں عنس کا کرنا فرض ہے خول شدہ دست کی حاست میں عنس کا یہ فرض (کلی کرنا) د ہوجاتا ہے کہ شیں ' الممستفتی نمبر ۲۳۱۵ منریٹری صاحب محدّن بچوکیشنل سوسا کی (کولها پوراسٹیٹ) ہم رہیج شانی سے مطابق ۱۹۳۸ جون ایوراسٹیٹ) ہم رہیج شانی سے مطابق ۱۹۳۸ جون ایوراسٹیٹ

(سعو اب، ۱۳۳۰) وانتوں پر چاندی یاسو نے کے خوب بدا ضرورت چڑھانا مکروہ ہے لیکن اگر ضرورت کی وجہ سے چڑھا ہے جائیں تو مکروہ نہیں \ اور بہر صورت چڑھا نے کے بعدیہ خول وطؤاور عسل نے جوازیر اتراند زنہیں ہوتے و محمد کفایت اللہ کان ابتد که بھی

گردن کے مسم کے بعد انگیول کے خلال کا کوئی ثبوت نہیں. (سوال) وضو میں سر ور ًردن کے مسم کے بعد ہاتھ کی انگیوں کا خلال کرناچ ہیے یہ نہیں؟ المستفنی نمبر ۲۸۲ محمد طبد اشکور فض آباد ۲۰زی الحجہ ہے الھ (حواب ۳۳۸) سر اور گردن کے مسم کے بعد انگیول کے خلال کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب ترک کردیا جائے یا محمد کفایت لقد کان لقدیہ '

جنبی کے ہاتھ پاک ہول تواس کا پکایا ہوا کھانایا روٹی کھانے میں کوئی مضر کقہ نہیں ' رسوالی ) متعلقہ احکام جنہت

(حواب ٣٣٢) جس كو جنهت يبني غنسل كى حاجت ہواس كو ناپوك كه سكتے بين سكريد ناپوكى ايك سيس ہے كه س كے بدل پر ناپاكى كے حكام جارى ہوں۔ بيدناپوكى حكماً ہے يعنی نماز پڑھنے مسجد ميں و خل ہونے 'قرآن مجيدك تلاوت كرنے ميں تووہ ناپوك ہے ، مسر كھانے چينے ميں س كے ہتھ كى پكائى ہوئى روثى كھانے ميں كوئى مضا أقد سيس ہے (د) محمد كھ بت ابتد كان ابتد بد د بی

او تحرکت سن رحن و حاف سفر صها فسدها داندهت و بالفضة لم یکن به باس عالمگیریه البات انعاشر فی سنعمال اندهت و الفضه ۵ ۳۳۶ صاحبه کوئله)

لاصن و حوات بعشن الاانه سقط بحراج رازد فمحبار المطلب في الحائد العشل ١ ١٥٢ طاسعيد .
 ان التحليل الله يكون بعد النشب لاية سنة التثليب رازد المحترا كتاب الظهارة ١ ١١٧ طاسعيد .

غ و بمنع دخون مسجد = وفوره ق فر ب و مسه الا بعلاقه و كد، جمله و لاباس بقراء ه ادعيه و مسها و حملها
 و دكر الله تعانى و تسبيح و كن وشرب بعد مصمصته و عسل يده ( بنوير الابصار و سرحه مع رد المحتار باب عجب ۱۹۴۱۹۳۱ صسعید)

<sup>،</sup> ه ، ولا بكره طبحها ولا السعمال ما مسته من عجين و هاء و بجوهما ( ود المحتار ' باب الحبص ٢٩٢ ط

کمز ور یوڑھے کو پانی کے استعمال سے سخت بیماری کا ندیشہ ہو تو عسل کے لئے تیم کر سکتاہے

(سوال) متعلقه تيمتم وجه ضعف ومرض

رحواب ۴۳۴) ہوڑھا کمزور آدمی جسے خوف ہو کہ اگر عنس کرے گا تو سخت پہار ہوج نے گااسے جائز ہے کہ عنس کے بچائے عنس کا تبمیم کر کے وروضو کر کے نماز پڑھ سے پھر دھوپ کے وفت عنسل کر ہے د محمد کفایت اللہ کان لتد یہ 'دبھی

### حنفیہ کے مزد یک بھی تیم میں کہنیوں تک ہاتھ پھیر نافرض ہے

(سوال) سم الله الرحمل الرحيم عن ابل عباس انه سئل عن التيمم فقال ان الله تعالى قال في كتابه حين ذكر الوصؤ فاعسلوا وحوهكم وايديكم الى المرافق وقال في التيمم فامسحوا وجوهكم و ايديكم منه وقال والسارق و السارقة فاقطعوا انديهما فكان السنة في القطع الكفين انما هو الوجه والكفيل المست

ندېب حنفیه این است که مرفقان د خل است د رغنس وعند الشافعی د خل نیست هدا القهاس هی التیمه و در قطع پدین ندېب حنفیه این ست که قطع تار سه عیس باشد-

ازائن عباس سے سوال کرد کہ در تیم کدام حکم مقرراست تیا قیاس بروطؤ ست پابر قطع یدی چنی اگر قیاس بروطؤ شود تامر نفین مسح ،زم می آیدواگر بر قطع قیاس شود تار مسغین له زم می آید۔

ای لاگر قیاس بروضو شود به کل موفق باشد به ند به حفیه واگر قیاس بر قطع شود چنانچه از فکان السسه هی الفطع الکفین المح معلوم میشود بض بر زند بهب حفیه مخالف باشد تا بهم معنر نیست زیر که این اجتناد حضرت این عباس باشد دیگر این ست که مخالف از حدیث صریخ است که درباب تیم فرکر شده ضربتین فر موده یک للوجه و دیگر له دراعین دیگر ین که تیم خلف وضو ست به چنانچه در وضو مرافقین داخل شود.

#### امام مدين <u>۱۹۲۸</u>ء

(تر ہمہ) سنرت بن موہاں ہے مروی ہے کہ ان ہے تیمٹم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بذر تعالیٰ نے پنی کتاب میں وصؤ کے متعلق فر رہاہے کہ پس تم اپنے چبروں کو ور ہاتھوں کو کہنیوں تک وصووَ اور تیمٹم کے متعلق فرمایا پس تم اپنے چبروں اور ہا تھوں کا مسے کرو ور فررویا چوری کرنے و سے مر داور

<sup>1)</sup> و يحور التيمم ادا حاف الحب اذا اعتسل بالماء الالفلله البرد او يمرضه (عالمگيريه) الفصل الاول في الورلا بدميها في البيمم) 1 ٢٨ ط للحديه كوئته

٢) حامع الترمدي باب ماحاء في التيمم ١ ٣٨ ط سعيد

عورت دو ول کے ہاتھ کاٹ ڈالو تو قطع میں مسنون طریقہ تھین کا قطع ہے تو تیم میں بھی چرہ اور کھین کا مسح ہے۔

حنفیہ کا ند ہب ہے کہ دونوں جہنیاں دھونے کے تھم میں داخل ہیں اور امام شافعی کے خام میں داخل ہیں اور امام شافعی کے نزدیک داخل نہیں ہیں قیاس تیم میں بھی ہے اور قطع یدین کے باب میں حنفیہ کا ند ہب ہے کہ قطع کا اُئی تک ہے۔

ان عباس ہے کسی شخص نے پوچھ کہ تیم میں کون ساتھم مقررہے؟ آیاوضؤ پر قیاس کیا جائے گا یا قطع بدی ہر؟ بعنی اگروضۂ پر قیاس ہو تو کہنیوں تک مسح ضروری ہو تاہے اور قطع قیاس ہو تو صرف کلا نیوں تک ہو تاہے۔

اب اگروطوپر قیاس کیاج نے توند بہ حفیہ کے موافق ہوگاور قطع پر قیاس کیاج نے جیسا کہ فکال السندة فی القطع الکفین النج ہے معلوم ہو تاہے تواگر چہ بظاہر حنفیہ کے مخالف ہے مگر مضر نہیں کیونکہ یہ حضرت بن عباس کا جتماد ہے دوسر ک بات یہ ہے کہ اس حدیث صرح کے مخالف ہے جو تیم کے بارے میں ترکی ہے مخالف ہے جو تیم کے بارے میں ترکی ہے کہ وضرین میں ایک چرے کے لئے دوسر ک ذراعین کے لئے۔

۔ کچریہ کہ تیمم وضوٰ کا قائم مقام ہے تو جیسے وضوُ میں کہنیاں داخل ہیں تیمم میں بھی داخل ہوں گی۔ ( نوٹ ) یہ متی ناکے پرچہ کاجواب ہے صاصل کر دہ نمبر ۵۰ سلامواصف

(جواب ۴ ۳۴) مطلب جواب ابن عباس نه این است که مجیب فهمید بلته ابن عباس تیم را تار بسعیدن ثابت می کنند و گویند که بگر تا مر فقین بودے حق تعالی الی اموافق ذکر نمودے چنال که در آیه و صوف ذکر فرمود و چنال که در آیه قطع ذکر غایت نیست و زیں دجہ دراں قصر بر دستعین سنت شد ہسپچنیں عدم ذکر غایت در تیم ممتلزم قصر بر رسفین است۔

ا ما جواب حنفیہ بن قدرے از ں ؤ کر کر دید و قدرے ترک نمود ہیر۔ محمد کفایت اللہ ۷ صفر

#### الإستاره

(ترجمہ) دیدهاد کے همتحن ۔ حضرت ابن عباس کے جواب کا مطلب یہ نہیں ہے جو مجیب نہیں ہے ہو مجیب نہیں ہے ہو ہے۔ ہمجھ ہے بہرے ابن عباس تیم کو کا سیوں تک ٹابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گر تیم مر ففین تک ہو تا تو حن نعالی الی المرافق بھی فرماتا جیسا کہ آیہ وضؤ میں ذکر فرمایا ہے اور جس طرح آیہ قطع میں غایت کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے کا سیوں پر قصر کرنا مسنون ہواای طرح تیم میں عدم ذکر غایت قصر پر رسخین کو مستاز مرسی

' سیکن حنفیه کاجواب تم نے بچھ لکھااور بچھ چھوڑ دیا۔ محمد کفایت اللہ کے صفر <u>۳۲۸ ا</u>ھ

دانت صاف کرنے کے لئے ایسے ہرش کا استعمال جس میں خنزیر کے بال ہول حرام ہے . (ازائمعینہ دبلی مور نہ ۱۰ نومبر ۱۹۲۶ء)

(سوال) دانتوں میں انگریزی دو کی رگانے کے لئے ان پر شول کا استعال ہوت ہے جن کے ڈیوں پر" پر سلز" لکھا ہو تا ہے جس کے معنی "موئے خزیر" ہیں اور تجربہ کارواقف حضر ات کہتے ہیں کہ گریہ پر ش بالوں کے ہیں تو ضرور خزیر کے بال ہیں کیونکہ وہی مخت ہوتے ہیں ان کو جلایا جائے توبال کی طرح سکڑ جاتا ہے اور ہدیو دیتا ہے۔

(جواب ٣٣٥) آگر برش کے متعلق یقین یا گمان غالب ہوکہ وہ خنز بر کے بالول ہے، نائے جاتے بیں قون کا استعال مسمد نوں کے لئے حرام ہاور جب کہ الن پر سے اغاظ کھے ہیں جنکاتر جمہ "موئے خز بر" ہوتا ہے نوبھر صورت الن کا ستعال ، سدمی غیرت و حمیت کے بھی من فی ہے مسمد نوں پر لازم ہے کہ وہ آسے برشول کو جن پر لفظ "موئے خز بر) کے ہم معنی الفظ کھے ہوئے ہول اور ایسے برش جن میں خز بر کے بالول کا ہونا منتقن یہ مظنون ہو ہر گز استعال نہ کریں () محمد کفایت اللہ غفر لہ "

تخت اونی یہ سوتی موزے جن پر سے پانی نہ چھنے اور چمڑے کے موزوں پر مسح جائز ہے ۔ ( زاخبار سہہ روزہ الجمعیۃ دبلی مور خہ ۲۲ جنوری ۱۹۲۸ء )

(سو ال ) موزہ اگر پنے ہو رات کو یا <sup>تنبیج</sup> کو نماز کے وضؤ کی ضرورت ہو تو د جہ سر دی کے موزہ اتار نہ سکے ہیں پر تیم کرنا جائز نب یا نہیں ؟ موزہ سوت یار کیٹم یااون کا ہے ؟

(جواب ٣٣٦) جمڑے کے موزول پر مسح جائز ہے(۱۰)اگر اونی یا سوتی موزے بھی اس قدر دبیز اور موٹے ہول کہ ان پر سے پانی نہ چینے توان پر بھی مسح کرنا جائز ہے(۱۰) محمد کفایت اللہ غفر لہ ' دبلی

> حالت جذبت میں تیل لگا کر عنسل کرنے سے عنسل درست ہوگا. (ازاخبار الجمعیة مور خه ۱۲۰ کتوبر ۱۹۳۵ء) (سوال) جنبت کی حالبت میں پاک تیل لگا کر عنسل کر سکتہ ہے یا نہیں؟ (جواب ۳۳۷) باں عنسل درست ہوجائے گارہ)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

(٢) المسخ على الحفس حائز و لا حبار فيهامستفيضة ر هدايه المسح على الحفيل ١ ٥٦ ط مكتبه سركت عسيه ملتال)

ر ۱) خلا حلد خرير فاله لا يطهر ( توير الانصار و شرحه ) قال المحقق في الشامية (قوله ا فلا يصهر اى لانه نحس لعين بمعنى الدانة نحميع احرائه نحسته حياً و ميتاً ( مطلب في احكام اندباعة ۱ ، ۲ ، ۲ ط سعيد ) د ۲ ) المسج عد الحديد حالة مر لا حيار في المستورجية الجديدا الدين المسج على الحديد الرواط مكتريد كرت

<sup>(</sup>٣) او جورامه و او من عرل او شعر انتهیپین نحیث یمشی فرسحاً و یشت علی الساق بنفسه و لا یری ما تحته و لا بشف الا آن ینفد إلی حف فدر الفر ص(تبویر الانصار و شرحه مع رد المحتار ٔ بات المسنح علی الخفین ٢٦٩/١ \*ط سعید )

ر٤) واذا ادهل فأمر الماء فلم يصل يحزي (عالمكيرية القصل الاول في فرائصة ١٤/١ ط ماحدية كوئته)

مسو،ک ہے۔ انتوں کو صاف کر نامسنون ہے 'برش اگر پاک ہو تو س کا ستعمال مبات ہے (المعینہ مور خد ۲۰ اکتوبر ۱۹۳ء) دسوال ) دانت صاف کرنے کے لئے کئی قشم کے برش ملتے ہیں کیاان سے د، نوں کاصاف کر ناجائر ہے ؟

رجواب ٣٣٨) و نتوں کو مسواک ہے صاف برنام منون ہے۔ اہرش اکر پاکسہو تواس کا متعمل کرچہ صریقہ مسنونہ کے موفق نتیم مہان ہوگا ، اگر سنت کہ و نت و نکھنے کے برش خنزیر کے ، ول ہے بنائے جاتے ہیں تاریخ ہویاں کا شبہ بھی ہو قواہیے برش کا ستعمل قطعہ ناجائز ہے ، مول ہے بنائے جاتے ہیں تاریخ ہویاں کا شبہ بھی ہو قواہیے برش کا ستعمل قطعہ ناجائز ہے ، محمد کفایت اللہ کال بقد ہہ '

تم با کونوشی اور نسوار رکھنے ہے وصؤ نسیں ٹوش (اجمعینة میں زخہ ۲۳ ماری ۱۹۳۵ء) رسوال تم با کو وشی اور نسو رش ہے وضو ٹوٹن ہے یا نہیں ؟ رحواب ۳۳۹) تم با کونوشی اور نسوارنشی ہے وضو نہیں ٹوٹنا(\* محمد کفایت ایند کان الند لیہ '

یواسیر میں بہتا شخص جس کے پیڑے ہمیشہ ناپاک رہتے ہوں کیسے نماز پر ہے؟
رسوال) ایک شخص مرض بواسیر میں بہتا ہے ہروقت سے بہر نگے رہتے ہیں گھڑی گھڑی انگی ت
دباکر ندر کر تاربت ہوار نیز نوط پر پھوڑا لگار تھاجو ٹوٹ ٹیا ہے یک سوراٹ نیچے ہواہے اور دو سر وہ ب
دونوں ہروقت جاری رہتے ہیں درجب ہوا گھنتی ہے تو نیچے وے عوراخ سے بھی نکتی ہوائی مدل کر
نماز پڑھتا ہے جب بھی نبی ست سے پچھنہ پڑے ودہ ہو جاتے ہیں ور مرین کی س کوٹی ایسا کی نہیں جو ہروقت کپڑے دھو سکے یک صورت ہیں مریض نمیز کس طرح اداکرے؟
المستفتی مولوی عبدارؤف خاں جسن فیض آباد

, حواب ۴۶ س) مریش کے پاس اگر کوئی آدمی نہیں ہے تووہ جہاں تک خود صفائی اور پاکی پر قادر ہو وہاں تک سرے اس کے بعد نید تعالیٰ کے عفوہ کر م پر نظر رکھے یہ محمد کفایت رمد کاٹ مندلیہ'

١ و لسواك سنه موكدة إنبولر الأيصار و شرحه ١٩٣١ صاسعيد)

٧) و عبد فقده او فقد استانه تقوم تحرفة و الحشية و الاصبع مقامه ( الدر المحتار مع رد المحتار ( مصلف في منافع انسواك ١٠٥ ط سعيد )

س حلا حدد حرير فيه لا تطهر برير لايصار و شوحه فال المحقق في نشامية افرله فلا تصهر ، ي لايه تحس لعبل بمعنى بادته بحميع احراب تحسيه حبار ميناً ، مطلب في احكام بديامه الله ٢٠٤ صابعيد ، ٢٠ والمعانى لدفضة بنوضو كن ماحرح من السنين والدم وانقيح والصديد ، وانقى اد كانا من ء لعم و لنوم انح ، محتصر لفدوري كا كان انطهارة ص ٦ صابعيد ، ٥ فد فات انقدره سفط الكنيف فهد حمده ما بنعلق من انسسانل ديه لوضو التفسير فكنوا انتمالدة ١١١٦ ١٩٢١ طادر الكنب العدمية بهران

بدن سے نجاست زائل کئے بغیر نمازنہ ہوگی .

رسوال ) ایک شخص وجع مفاصل کی بیماری میں مبتلہ ہے ور س کوپانی نقصات کر تاہے گراس کواحتلام جوجائے قوہ مداد ھوئے نجاست حقیقیہ کے تیم کر کے نماز پڑھ سکتاہے یہ نمیں ؟

المستفتى موبوي عبدالرؤف فال جكن يور

۔ (حواب ۲۶۱) نجاست گی رہے تو نماز نہیں ہوگی نخاست زکل کرنا ضروری ہے (۱۱ محمد کفایت اللہ کان للدلہ'

## فصل پنجم \_ حد بلوغ

ٹر کی حیض آنے یا پندرہ سال کی ہونے ہے بابغہ ہو جاتی ہے (نسوال) لڑک کس عمر میں باغ ہوتی ہے؟ (حواب ۴۶۲) جب لڑک کو حیض آنے گے یا پندرہ سال کی پوری ہوجائے باغہ ہوجاتی ہے ، محمد کفایت اللہ کان ملدلہ'

(اله ٧١) رُكى حَيْضَ نَهِ فِيهِ احْتَدَ مِي پندره سال كى بونے سے باغه بهو جاتی ہے.

(۲) موئے زیر ناف کا ظاہر ہوناعدا مت بہوغ نہیں

(٣) حيض آنے كے بعد بھى نركى باكرہ كهوائے گى

(۵) لڑ کے کی علامات بلوغ

(۲)مر اہتل و مراہقلہ کی پہچان

رسوال )(۱) لڑک کے شرعی بند ہونے قصعی معیار اور بقینی پہچان کیا ہے ؟(۳) کیا صرف موئے زیر باف کا طاہر ہونالڑک کے شرعی باخہ ہونے کا کافی شوت ہے ؟(۳) گر حیض کا آنابالغہ ہونے کی دیل ہو توشہ ہیہ ہے کہ بعض بڑکیوں کو محض سٹھ نوہر س کے س میں جب کہ شہ موئے زیر ناف کا پہتہ ہو تاہے نہ کی اور عدامت کا مگر حیض کا آنا شروع ہوجات ہے پھر کیا ایسی بڑکیوں کو ہم بہ خد کمیں گے ؟(۴) ہیہ خاہر ہے کہ باخہ لڑکیوں کو ہم بہ خد کمیں گے ؟(۴) ہی خاہر معاملہ نکاح میں اختیار ہے ور ان کی رض مندی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوت تو معاملہ نکاح میں لڑکی کے بالغہ یانابالغہ ہونے کی پہچان کیا ہے ؟(۵) خون حیض آنے عد مڑکی ہرکہ و

٢ بنوع الحارية بالا حتلام والحيص والحس قاد لم توجد سهما فحتى يتم بكن منهما حمس عشرة سنة به يفتى شوير الانصار مع رد المحدر فصل بنوع العلام بالا حتلام ١٥٣٦ ط سعبد )

ر ۱ ) نطهیر لبحاسه و احت می بدت المصمی و بحور تطهیر ها بالماء و بکل مائع طاهر ر هدانه الات انجاس و بطهیر ها ۱ ۷ د مکتبه شرکت علمیه املتات ) بطهیر ها ۱ ۷ ۱ د مکتبه شرکت علمیه املتات ) ۷ می برای باد در باد میداد و میداد و میداد و در المداد و در اهمان بید یک و در در در بیداد قدر فیسان د

کلائے گیا ہیں ؟ (۲) مرابق ور مرابقہ کی پیچن کیا ہے؟ (۷) معاملات میں شاد سبان ہوناشر ط
ہے تواس وقت علامت ہونے کون ہی چیز قرار پانے گی ؟ (۸) لڑکوں کے بالغ ہونے کی کیا کیا علاسیں
ہیں ؟ المستفتی نمبر ۴۳۰ محمد حسین ضعع پشنہ ۲۶ عفر ۱۹۵ مطابق ۸ مئی ۱۹۳۱ء
رجو اب ۴۴ میں (۱) حیض حقلام حمل علامات بوغ ہیں یا پندرہ سال کی نمر پوری ہو جانادہ (۲) شین ،
رس اگر نوس ل کی نمرو کی لڑکی کو ما قاعدہ میض آنے لگے تو وہ بالغہ قرار دی جائے گی دی (۳) ہوتا مدہ میش ایسے حیض ہوتے ہیں ) (۵) ہاں ہا رہ میش یہ بیندرہ س کی عمر پوری ہونار ہی (احتلام یو حمل حیض کے بعد ہی واقع ہوتے ہیں ) (۵) ہاں ہا کہ کہ کہائے گی یعنی حیض آنے ہے بجارت زائل شمیں ہوتی (دی (۲) قریب البوغ کو مرابق کہتے ہیں بڑکیوں میں اس کی پیچان چھا تیوں کا ابھار و نیمرہ ہے دن (۷) وہی عد متیں جو او پر ند کور : و نیم (۸) احتلام یا ساس کی پیچان چھا تیوں کا ابھار و نیمرہ ہے دن (۷) وہی عد متیں جو او پر ند کور : و نیم (۸) احتلام یا ساس کی پیچان چھا تیوں کا ابھار و نیمرہ ہے دن (۷) وہی عد متیں جو او پر ند کور : و نیم (۸) احتلام یا ساس کی پیچان چھا تیوں کا ابھار و نیمرہ ہے دن (۷) وہی عد متیں جو او پر ند کور : و نیم (۸) احتلام یا ساس کی پیچان چھا تیوں کا ابھار و نیمرہ ہے دن (ک) وہی عد متیں جو او پر ند کور : و نیم (۸) احتلام یا ساس کی پیچان چھا تیوں کا ابھار و نیمرہ ہے دن کی بیان ابتداد ا

# تیسر اباب بر شوں اور کیڑوں کی یا کی

معذورین کے کیڑے کب تک پاک شار ہول گے (سوال) در مختار صفحہ ۲۱۳ پر ایک مستد معذورین کے بیان میں آیا ہے جس کی عبارت یہ ہے (ؤ حکمہ الوضق لا عسل تو بہ و نحوہ النج اس میں شبہ بیباتی رہا کہ عسل توب کا مالتفصیل کوئی عرصہ نمیں بتایا کہ کب تک نہ دھویہ جائے اور توب معذورین کب تک پاک ہی کے تھم میں رہے گا۔ المستقتی نمبر ۳۳۳ وصی الحن (کنچورہ ضع کرنال) ۱۲ ار مضان ۳۵ ساتھ ۲۲ و سمبر ۱۹۳۳ و (حواب ۴۴۴) آپ نے در مخارک عبارت و حکمہ الوضؤ لا غسل تو مہ متعنق دریافت

١) حو له بالا ( صفحه گرشته )

<sup>(</sup>٢) مقاده : الدلا أعسار ليبا ت العابة ( ود المحتار ' فصل في بلرغ العلام' ١٥٣/٦ ' ١٥٤ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) بلوغ الحاربة بالاحتلام والحيص والحيل . وادبي مدته . فها تسع سين ( تبوير الانصار مع رد لمحتار فصل في بلوغ العلام ٢ ١٥٤ ١٥٤ طاسعيد )

<sup>(</sup>٤) حواله بالا

 <sup>(</sup>٥) وادا رالت بكارتها بوئبة او حيث.
 فهي في حكم الامكار (هدايه ناب الاولماء واكفاء ٢١٥١٢ ط مكبه شركت علميه ملتان)

٢) وأما يهود اللدى فلا يحكم به أسلوح في طاهر الروابة , رد المحتار فصل في نفرع العلام ٢ ١٥٣ صاحيد
 (٧) بلوع العلام بالاحتلام والاحبال والأطرال والحارية بالاحتلام والحصل والحبل فاذ لم يوحد سهما فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة ( بنوير الانصار ععارد المحتار فصل بلوع العلام بالاحتلام ٢٩٥٦ ١٥٤ ١٥٤ طاحد)

فرمایہ کہ کپڑا آب تک ندد هویا جائے اس میں تین قول میں اوں سے کہ اگر دعو نے کے بعد دوبارہ نجی اور ایر دینہ نہ ہو تو دھونا واجب نہیں دو سرا ہونے کا ندیشہ نہ ہو تو دھونا واجب نہیں دو سرا قول یہ کہ اگر دھو کر اوائے نماز کا موقعہ مل سنت ہے چنی دوبارہ ناپاک ہونے ہے پہلے نمی زاوا کر سکتا ہے تو دھونا واجب ہونے اندرناپاک ہوجانے تو دھونا واجب ہوجانے کا ندرناپاک ہوجانے کا ندریا پاک ہوجانے کا ندریا ہو تا واجب نہیں کا اندیش نہ ہو تو دھونا واجب ہو اور نماز کے وقت کے اندر دوبارہ ناپاک ہوجائے تو دھونا واجب نہیں در مختار نے قول خانی کو مختار لفتو کی کہ ہے اس کی تصریح و حکمہ الموضو کے پہنچ سطر کے بعد وال سال علی نو مہ میں موجود ہے (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان الله دیو و بلی

خریدا ہوا کوٹ یاوا سکٹ کا بلید ہونا بقینی نہ ہو تو دھوناواجب نہیں ، (سوال) جو کوٹ یو سکٹ مستعمل شدہ نیام میں خریدے جاتے ہیں جن کے صلی استعال کرنے والے کا کچھ پتہ نہیں 'اس کو بہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ (حواب ۲۰۶۵) ن کو دھو کر بہنن بہتر ہے آگر چہ جب تک نجاست کا یقین نہ ہوجائے دھوناواجب نہیں (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

مٹی کے برتن میں کتامنہ ڈالے تو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. (سوال) پانی ہے بھرے ہوئے مٹی کے مظے میں کتے نے منہ ڈال دیا توپانی کے ساتھ اگر برتن بھی نپک ہو گیا تواس کی پاک کی کیاشکل ہوگی؟ المستفتی نمبر او ۱۵ جلال الدین صاحب (ضلع حصار) ۳جمادی اور ۲۲ سارے مطابق ۱۲جو اوئی بحرصاء

رحواں **٣٤٦)** مٹی کے پانی ہے بھرے ہوئے مٹکے میں کہ منہ ڈال دے تواس کا پانی بھی نہاک ہوج نے گااور مٹکا بھی نہاک ہو جائے گاپ نی پھینک دیا جائے اور مٹکا تین مرتبہ دھوسیا جائے ہر مرتبہ دھو کر

<sup>(</sup>۱) وال سال على ثوبه فوق بدوهم حاربه الله يعسله ال كان لوعسله سحس قبل الفواع منها اى لصوة والا مسحس قبل فراعه فلا يحور ترك عسله هو المحتار للفتوى وكدا مريص لا يبسط ثوباً الا تبحس فوراً له تركه ( نوير الابصار و شرحه) قال المحقق في الساحية ، قوله وهو السحار للفتوى ) و قبل لا يجب عسمه اصلاً و قبل ال كال مقيدا بال لا يصيبه مرة احرى يحب و ل كال يصيبه الموة بعد الاحرى فلا ... لكن فيها من الراهدى ايضاً عن فاصى صدر الله لو يبقى ظاهراً إلى ال تقرع من الصلوة ولايتقى الى الا يحرح الوقب مقتدياً يصلى بدول عسله علاف للشافعي لان الرحصة مقدرة عنه بحروح الوقت ( مطلب في احكام المعدور ٢/١ ، ٣٠ لا ٣٠٠٧ ط سعيد ) وي التبار حالية من شك في ابائه أو ثوبه أو بديه أصابته النجاسة أولا فهو ظاهر مالم يستيقى وكله ما تتحده أهل الشرك أو الحهلة من المسلمين كالسمن والحر والا طعمة والشاب ( رد المحتار فيل مطلب في بحاث العسل ١ م ١ و ١ طسعيد )

ا تنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ پانی ٹیکٹا۔ ندیمو جائے ()

کفار کو حرام گوشت بکانے کے لئے مسلمان ، پی دیگییں دے سکتے ہیں 'حفیظکے کے واسطے بحری ان کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے ( زاخبار الجمعینة دہلی مور خه ۲۲نومبر کو 191ء)

رسوال) جھتے اور خنز ہر کھانے والے مشرکول کو جھتے پکانے کے لئے مسمان اپنی دیکیٹیں پرنتن و نیبر ' ، بے دیں توجہ نزیج یانمیں '؛ وران کے ہاتھے حجھتگے کے و سطے بحر افروخت کرناکیس ہے '' جس پر تن میں جھتے دیکیا جائے وہ یاک کس طرح کیا جائے ''

(حواب ۴۷۷) کفار کو مسمان اپنے تانبے پینل وہ کے برتن عاریۃ یا کر میں پروے سکتے ہیں اور اگر مشرکین و کیفار ان برتول میں جھ محدیا بیتہ یا خزیر کا گوشت پکائیں تو یہ برتن دھونے سے پاک ہو جا کیل گے ۔ ، ) لہنتہ می کے برتن نسیں دینے چا ہیں کہ ان میں بید چیزیں پکنے کے بعد (اگر چہ شرعا وہ مجھی پاک کے جائتے ہیں) مسلمان کی طبعیت میں نفر سے پید ہو جائے گی اور ان کا ستعال کرنے پر قلب مطمئن نہ ہو جائے گا ای طرح مسمان کسی مشرک و کا فر کے باتھ جانور فروخت کر سکتا ہے ہیں میں کوئی گن ہو نسیں ہو جائے گا ای طرح مسمان کسی مشرک و کا فر کے باتھ جانور فروخت کر سکتا ہے ہیں میں کوئی گن ہو نسیل ہو جائے گا ای طرح مسمان کوئی گن ہو اس مسمان بائع کے ذمہ نمیں ہے ہے مجمد کے بت اند کان متدلہ ا

کا فر کے دھے ہوئے کیڑول کے ناپاک نہ ہونے کاغالب گمان ہو توان میں نماز جائز ہے (از بخیار الجمعیة مور خه ۴۳جوال <mark>ن ۱۹۲۹)</mark>

رسوال) کمبس پراور کفارے ہوئے کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پر طنی جائز ہے یا نہیں' (حواب ۴۶۸) کفار کے دھوئے ہوئے کپڑے جب تک کہ ان کے ناپاک جوئے کا خلن غالب نہ جو یاک قرار دیتے جائیں گے دران میں نماز جائز جو گرد، محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

۱) وقدر سلبث حفاف أي نقطال نقاطر في غيره أي عبر منعصر مما بنشرت النجاسة را تويرالانصار و شرحه الدرالمحتار مع رد المحتار الان الاتحاس ٣٣٢/١ طاسعيد)

لا هم اداعم فاله لا يحور ال يسرب وباكل منها قبل العسل (عالمگيرية الباب الرابع عشر في اهل لذمه از الاحكام التي تعود اليهم ٥ ٣٤٧ ط ماحدية كوينة).

<sup>(</sup>٣) و حاربع عصير عنب من بعلم الله يتخده حمل لال المعصية لا تقوم بعبله بن بعد تعيره و تبرير الانصار و شرحه قال المحقق في الشامية و فوله لا تقوم المعصية بعيبه عايد عد منه ال المراد بما تقوم المعصية بعيبه ما يحدب لد بعد اليع وصف آخر بكول فنه فنام المعصية و رد السحتار "كتاب الحطر والاناحة فصل في اليع ٢٩١/٦ طاسعة

<sup>(</sup>٤) وفي التتاريخانية من شك في امانه أو قونه أو بدله أصابته البحاسة أن ولا فهو طاهر مالم نستيش . كد ماسحده أهل لشرك والحهلة من سنسلمين كالسنس والتحر والأطعمة والثنات (١٥١ سنحار فلل مطلب للحاب لعلمال ١٥١ عاميد)

تا ہے' پیتل اور ہوہے کے ہرتن جائز تقاریب کے لئے غير مسلموں کو کرايه پر دینا جائز ہے.

(از خبار جمعیته و بلی مورند ۲۴ پریل (۱۹۳۶)

ر سیوال ) بیال نی مسلمانوں کی بک بی عت ہے جس میں کھانا پکانے کادیکچپر وغیر ویر تن ور کنی فتیم کادیگر اسباب ہے وہ مسلمانوں کو کر اپیر پر دیا جاتا ہے بیہ سامان ہندوؤں اور احمدی یا قادیانی جیسے و گوں کو ئر اپیر بردینالوراس کی جرت لیناشر عام تز ہے یا شیں ؟

رحواب ۳۶۹) تا ہے۔ ربینل وے وغیرہ ایک دھات کے ہرتن جس میں جذب کی صاحبت شیں ہے ، مسلموں غیر مسلموں کو کریے پر دینے ہے ان پر ننول کے ناپاک ہوجانے کا شبہ نہیں ،و سکا آگر ، ہائز تقاریب میں کراہے پر بر تن دے دیئے جائیں تومضا کقد نہیں ہے ،محمد کفایت ابلد کان اللہ ۔'

جنبی کاد ھویا ہوا کپڑایاک ہے

(از خبارسهه روزهاخمعینهٔ دیلی مورحه ۲ امنگ <u>۱۹۳۶</u> و)

(سوال) حالت جنابت میں کپڑاجو ناپاک ہو گیا اس کو منسل جنابت کے بعد پاک کرنا چاہیے ب<sup>و مو</sup>س جنابت ہے پہلے ؟اور حالت جذبت میں کپڑاد ھونے سے پاک ہو جائے گایا نہیں؟ رحواب ، ٣٥٠) حامت جنانت ميں ناپاک كپڑے كود حوكر پاک كرنے ميں كوئى مضا كھنە نهيں لو گوب كا یہ خیال ہے کہ جنابت کی حات میں ناپیاک کیٹر او هونے اور پاک کرنے ہے کپڑاپیاک نہیں : و نانوط ہے او محمد كفايت لتدكان للدره ويلى

و ھو بی کے دھوئے ہوئے کپڑول میں نماز پڑھنا جائز ہے (الجمعية مورند ١٢٠ كتوبر ١٩٣١ء) (مسوال) کیا دھونی کے دھونے ہوئے گیرے سے نماز جائزے؟ (حواب ٣٥١) د هونی کے و هو نے کپڑوں سے نماز جائز ہے (۶) محمد کھ یت اللہ نمفر لہ '

<sup>.</sup> ١ ) وحار احاره بيب - لتحد سب ١٠ ، وكثيمة و بنعه ( تنوير الانصار و شرحه مع رد تمحتار كتاب تحظر والا ناحم فصرفي البيع ٢/١ ٣٩ طاسعيد)

<sup>.</sup> ٧ . ولا تكره طبحها و ستعمال با مسله من عجس او ناء او نجو هما رازد نمحبار باب الحيص ١ ٣٩٢ طاسعيد ٣٠) وكد ، أي صاهر عالم تستيفن تحاسبة عا يتحده أهن لشرك و العهلة من المستمين كالسمن والحير والاطعمة و نثیات از دیمجار فین مطب بحاث العسل ۱ ۱۵۱ طاسعید )

## چو تھاباب صابون

و یہ بتی صابون جس میں خنز ریر کی چر ٹی پڑتی ہے' کے استعمال کا تھکم (سوال ) آج کل ولہ بتی صاول عموہ استعال کیا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں خزر رکی چر ٹی پڑتی ہے اس وجہ ہے اس کے استعمال میں ترود پیدا ہو گیا ہے شری تھم سے مطبع فرماکر ممنون فرمایا جائے واجو کم علی الله

(حواب ۴۵۲) اوں قویہ مر محقق نہیں کہ صابون میں خنزیر کی چربی بڑتی ہے آئر چہ نصاری کے فردی خزیر کا استعمال جائز ہے اور نہیں سے کوئی یر ہیزو، جتناب نہیں ہے 'لیکن پھر بھی یہ ضروری نہیں کہ صابون میں اس کی چربی ضرورڈالی جاتی ہو ظاہر ہے کہ بور پین کارخانے تجارت کی غرض سے صابون بنانے ہیں اور ایسے ذرائع مہیا کرتے ہیں جن سے ان کی مصنوعہ اشیاء کی تجارت میں ترتی ہو۔

آپ نے اکثر بور بین چیزول کے اشتہاروں میں بیہ الفافہ ملاحظہ فرمائے ہوں گے کہ'' س چیز میں بنانے کے وقت ہاتھ نسیں گایا گیا اس چیز میں کسی مذہب کے خداف کوئی چیز نسیں ڈاں گتی اس چیز کو ہ ، بنہ ہب کے وگ استنعال کر سکتے ہیں ''و غیر ہو نمیر ہان با توں ہے ان کا مقصود کیا ہو تاہے ؟ صرف میں کہ اہل عالم کی رغبتیں اس چیز کی طرف ماکل ہوں اور ان کے مذہبی جذبات اور قومی خیالات ان اشیاء کے استعال میں مزاحم نہ ہول اور ان کی تجارت ہر قوم میں عام ہو جائے اور کی ہر تجارت کرنے والے کے ئے پہلا مہتم بالشان اصول ہے کہ وہ پی تجارت کو پھیر نے کے سے ان و گول کے مذہبی جذبات اور قومی خیالات کا یظ کرے جن میں اس کی تجارت فروغ پذیر ہو سکتی ہے وراس کے ماں کی کھیت ہے اہل یورپ جو ہندوستان اور اکثر اطراف عالم میں اپنامال پھیلا ناچاہتے ہیں اس بت سے مخوبی و قف ہیں کہ مسلمان ہر حصہ عالم میں بخر ت موجود ہیں اور بیہ کہ مسلمان خزیرِ اور اس کے اجزا کے استعمال کو حرام مطبق سبھتے ہیں پس مو فق ،صوں تجارت ان کااولین فرض ہے ہے کہ اشیاء تجارتی میں جن کی ،شاعت و ترویج ن کا مصبح نظر ہے ہی چیزیں نہ ڈیس جن کی خبر ہوجانے پر مسلمان ان چیزول کے ستعمال کو حرام متبحصیں اور ان کی تنجارت کو ایک بڑھ صدمہ چنچے میرا یہ مطاب شیں کہ یور بین شیاء میں ایس چیزول کااستعال جو مسلمانوں کے نزدیک حرام ہیں غیر ممکن ہے بلحہ غرض صرف یہ ہے کہ بیتینی طور پر معلوم نہ ہونے کی صورت میں گمان مااب ہیہ ہے کہ اصول تجارت کے موافق وہ ایسی چیزیں نہ ڈالنے ہوں گے پس صرف س بنا پر کہ میہ چیزیں یورپ ہے آتی ہیں در بل بورپ کے نزدیک خزیر حلال ہے یہ خیال قائم کر بینر کہ ان میں ضروری موریر خزیر کی چرانی پڑتی ہو گ پایڑنے کا گمان ما ہے الصحیح نسین بندو جن کے ہاتھ میں ہندو تان کی اکثری تجارت کی باگ ہے بہت می نایاک چیزوں کو یاک ور پوتر

سیحے ہیں گائے کا گوہر اور بیشاب ان کے نزدیک نہ صرف پک بہ عد مشبر ک بھی ہے باوجود اس کے ان کے ہاتھ کی بنی مٹھ کیاں ور بہت کی خوردنی چیزیں عام طور پر مسلمان استعال کرتے ہیں اور ستعی کر ناشر عا جائز بھی ہے یہ کیوں 'صرف س لئے کہ چونکہ ہندودوکا ندار جانے ہیں کہ ہمارے خرید ہندود مسلمان اور دیگر اقوام کے وگ ہیں اور ہندوؤں کے علاوہ دوسر ے لوگ گائے کے گویر ور پیشب کو مسلمان اور دیگر اقوام کے وگ ہیں اور ہندوؤں کے علاوہ دوسر ے لوگ گائے کے گویر ور پیشب کو ناپوک سیحھتے ہیں اس سے وہ تجارتی اشیاء کو ایک چیزوں سے سیحدہ اور صاف رکھتے ہیں تاکہ خرید ارول کو ان سے خرید نے ہیں تاکل نہ ہو اور خرید ارول کے نہ ہی جذب ن ک تجارتی اغراض کی مزاحمت نہ کریں۔

یہ یک قاعدہ کلیہ ہے جس پر بہت ہے جزئیات کا تھم متفرع ہوتا ہے ورنہ صرف صالا نہائے ورپ کی تمرم مصنوعات کی صارت و نجاست می قاعدے کے نیچے واض ہے والا پی کیڑے ور بالخصوص یا نگین کیڑے جو مسلمان عموہ ستعال کرتے ہیں 'سے خبر ہے کہ ان رنگول میں کیا کیا چیزیں ماائی جاتی ہیں ور کن پاک بیانی کا شیاء کی آمیز تل ہوتی ہے سیکن قاعدہ ندکورہ کی من پر ان چیزول ہ تھم نہیں میں ہے کہ جب تک بینی طور پر یا گمان غامب سے ثابت نہ ہو کہ کوئی ناپاک چیز ملائی جاتی ہے ناپاک کا تعم منیں دیا جاسکتا۔

طررت و نج ست کے باب میں کتب فقہیہ میں بہت ی الیی نظیریں موجو دہیں جن میں محض گمان ورشک کا کوئی،عتبر نہیں کیا گیا ماہرین کتب فقہ پریہ امر واضح ہے،،

۔ ٹانیآ۔ گر اس مر کا ثبوت اور گوئی و نیل بھی موجو د ہو کہ ضابون میں خزیر ک چر ٹی پڑتی ہے۔ تاہم صابون کا استعمال جو مُزہے کیو نکہ صابن میں جو نہاک تیل یا چر ٹی پڑتی ہے وہ صابون بن ج نے کے بعد یاک ہو جاتی ہے روایات ملاحظہ ہول۔

ویطهر زبت تنجس محعله صابوناً مه یفتی للموی کتنور رس مهاء نحس لا باس بالحبر فیه (در محتار) ۱۱ یتنی روغن زیون ناپاک به وجئ قرصه فن نایخ ست پک بوجات به ای پر عموم بهوی کی وجہ سے فتوی دیا جات ہے جیسے شور میں ناپاک پائی چیمڑک دیا جائے تو س میں روئی یکانے کا مضا اقتہ شمیل حعل المدهل المحسن هی صابون مفتی مطهار ته لامه تعبر والتغیر بطهر عبد محمد و یفنی مه للملوی اه ( محتسی کذافی رد المحتار) مینی ناپاک تیم صابون مین دال دیا جائے تو پاک بوجات ہے کیونک س کی حقیقت بیت جاتی ہو الی ہو جانا مام محمد کے ذال دیا جائے تو پاک بوجات ہے کیونک س کی حقیقت بیت جاتی ہو الی ہو در عموم بلوی کی وجہ سے اس پر فتوی ہے۔

 <sup>(</sup>١) وفي انتتار حاسه من شك في ادائه و توبه او بديه صابته انجاسة اولا فهو ظاهر مالم بستبهن و كدا ما يتحده اهل انشرك والجهنة من انمسلمين كانسمن والحبر والا ضعمة والثياب ( ردائم حتارا فين مطلب انجاب العسن ١ ١٥١ طاسعيد) وفي الاشناه ليعبن لا برول دلسكر انقصن الاول لقاعده الثالثة ص ٥٧ طابيروت)
 ٢) دب الانجاس ١ ٣١٥ طاسعيد

<sup>(</sup>٣) باب الابجاس ٢ ٣١٦ ط سعيد

فدذكر هده المستلة العلامة فاسم في فناواه وكدا ما سياتي متنا و شرحا س مسامل التطهير بانقلاب العيل ودكر الادلة على دلك بما لامريد عليه و حقق و دفق كما هردانه رحمه الله فلير أجع تم هذه المسئلة قدفرعوها على قول محمد بالطهارة بالفلات العين الدي عليه الفتوي واحباره اكتر المسالخ حلافاً لا بي يوسف كما في شرح المليه والفسح وغير هما ( رد المحتار) ، ، العن أس مسلم كوعلامه قائمٌ في النيخ في أو ك مين ذكر كيات اور ای طرح وہ مسائل جو منتن و شرح میں آگے آتے ہیں جن میں انقلاب نمین پریائی کا علم دیا گیا ہے اور عدمه قاسم ئے اس کے دیائل نہ بت شخفیق وئلہ تیق ہے ہیان فمرمائے جیسا کہ من کا طریقہ ہے خد تعالیٰ ان يرباران رحمت نازل فروس مجمعنا چاہيے كه يه مسئله فلتو ف مام فحر كے قول ير متف ع كيا ب ان کے نزدیک نقد سے بین ہے یا ک حاصل ہو جاتی ہے اور سی قول پر فنوی نے ور اس کو کثر مشاک ہے اختیار کیاہے امام و اوسف کا اس میں خلف ہے جیسا کہ شرح منیہ اور نتخ القدیر ۱۰۱ میں ند کورے الممر تب علیها اہ ( رد المحتار ) لیمنی کتح القد ریس کے بہت ہے مثال کے نے س کو افتایار کیا ہے اور کبی ند ہب مختار ہے کیونکہ شریعت نے وصف نجاست اس حقیقت پر مرتب کیا تھااور حقیقت <sup>بو</sup>من اجزاء ک ہنتی ہو جانے ہے منتفی ہو جاتی ہے تو ہا کل ملیٹ جانے ہے کیوں منتفی نہ ہو کیونکہ نمک گو ثت اور مذتی ت مفائز ہے ہی بلای اور گوشت جب کہ نمک بن جانبی تو ن کو نمک ہی قرار دیاجائے گا۔ ور س ک ظیم شریعت بیس ہے کے 'طفد نایاک ہے پھر وہ عنقہ سیخی خون بسند بن جاتا ہے وہ بھی نایاک ہے پھر معنفہ یعنی گوشت بن کر یاک ہو جاتا ہے ور شیر ہ انگوریاک ہے پھر شز ب بن گر نایاک ہو جاتا ہے پھر سر کہ پ کریاک ، و جاتا ہے اس ہے ہم نے جان لیا کہ حقیقت کا پلیٹ جانااس وصف کے زوال کو متلزم ہے جو اس ' يُقت برم تب تخايجور أكل دلك الملح (ردالمحتار) .r، الحمار والحبرير ادا وفع في المملحة فصار ملحا او لرَّ البالوعة ادا صار طيئًا يطهر عندهما خلافاً لا لي يوسف كدافي محبط السرحسي ( فناوی عالمگری) ؛ س نمک کا کهاناج تزہے۔ ہے۔ گد دایا خزیر کال نمک میں سر کر نمک بن جانبیں یانبی ست کا کنوال ہانگل کیچڑ ہوجائے تو یاک ہوجا ناہے سے مام او حذیفہ اور ام م مُمْ كاند - بي اورامام اله و سف كا فواف سے اصر ولو احرفت العذرة او الروث فصار كل ميسما رماداً او مات الحمار في المملحة وكذا ال وقع فيها بعد موته وكذا الكلب والحنزير لو وقع فيها فصار ملحأ طهر عبد محمد واكثر المشابخ احتار واقول محمد وعليه الفتري لاد الشرع رس و صف البحاسة على تلك الحقيقة و قد رالت بالكلية فاد الملح عبر

۱) حوالا دن رصفحه گرسه .

ر ٢ ، بات الانجاس و تطهير ها ١ ١ ٠ ١ ٠ صحير

رس) باب الأسحاس ٢١٧/١ ك صاسعيد

ر٤ , الناب السابع التصل الاول في تطهير الانجاس ١٩٥١ عا ماحديد كونثه

(۱) انقل ب حقیقت سے طہارت و نبیست کا تھم بدل جا تا ہے۔

(۲) یہ تھکم طہات با نقلاب حقیقت امام محکّہ کا قول ہے اور اس پر فتویٰ ہے اور اکثر مشائخ نے اس کو اختیار کیا ہے۔

(۳) صابون میں رو نمن نجس یا چرنی کی حقیقت ہدل جاتی ہے اور نقعاب عین حاصل ہوج تا ہے ( در مخنار ،ور مجتببی کی مذکورہ بالا عبار تنیں ایکھو)

پی اب سوال کاجواب واضح ہو گیا کہ صابون خواہ کسی چیز کی چرٹی یاروغن نجس سے بنایا جائے صابون ہن جانے کے بعد وہ پوک ہوج تا ہے وراس کا ستعال جائز ہے کیونکہ انقلاب حقیقت کی وجہ سے وہ چرٹی چرٹی ور روغن روغن نہ رہ بلحہ صابون ہو ترپاک ہو گیا جیسے مقت صل میں نون نہا کہ وتا ہے انکن مفک سن بی نون نہا کہ وتا ہے انکن مفک بن جانے کے بعد و رپاک اور جائز استعماں ، وجان ہے جی والا بی صابون کے شعماں کے شام مفت کی تحقیقات کی بچھ ضرورت نمیں کہ اس کے اجزاء کیا ہیں ؟ وہ پاک ہیں یا ناپاک ؟ کیونکہ حقیقت صابہ نیہ اس کی طمارت کی ضامان ہے۔

اگر کسی کو بیہ شبہ ہو کہ روابات مذکورہ سابقہ سے رو نئن نجس کے صابون کا پاک : و نا ثابت ، و تا بہلین ممکن ہے کہ بیہ تعمم رو نئن کے ساتھ خاص کیونکہ اصل اس کی پاک ہے نیا کی باہر ہے اسے

١ فصل في الاساري ص ١٨٨ - ١٨٩ طاسهين كيدمي لاهرر باكسات

عار نس ہوئی ہے ہیں سے خزیر کی چر لی کے صاون الا تھم نکارنا تھیجے نہیں ہے 'کیونکہ خزیر وراس کے ابڑاء نجس العین ہیں تواس شبہ کا جواب میہ ہے کہ انقلاب میں سے پاک ہو جانا نجس العین ور نجیر العین جو وہ تا ہمیں جو جاتا ہمیں جائے ہے پاک ہو جاتا ہمو جاتا ہمیں ہو جاتا ہمو جاتا ہمو جاتا ہمو جاتا ہما ہما ہمیں ہماری کے خود خزیر کا تقلاب حقیقت کے بعد پاک ہو جاتا ہیں دویات ذیل سے ٹابت ہے ۔

و الاملح كال حماراً او خبريراً و الا قدر وقع في نترفصار حماة الانقلاب العبن به يهى ردرمحتار) ، يتى وه مك پاك نيل جو دراصل گرصيخ بر تما و روه پليدى بحى جو كوس س بر كر يجيز ان جرخ ناپوك نيل كيونكه نقالب حقيقت بوگياك پر فتوكل يح قوله الا نقلاب لعيل عله المكل و هدا قول محملة و ذكر معه في الذحيرة و المحيط انا حيفة (حليه) ، التى مسئل تول كه نقاب عين موجب صررت به يكره اور خزير كم نمك اور پيدى كه يجيز ان جن ك حد ياك به جوب كرديال به جوب كرديال به اوري المناب اور خرور المسابح احتاروه و هو المحتار الان السوع كم يكر تحد ياك به جوب كرديال على المنتج م، و كتير من المشابح احتاروه و هو المحتار الان السوع من و صف النحاسة على تلك الحقيقة و ينتفى الحقيقة باينفاء بعص احراء مفهو مها فكيف بالكل في الملح عر العظم و اللحم فاذا صار ملحا ترتب حكم الملح و يطره في الشرع البطقة بحسة و نصير علقة وهي نحسة و نصير مصعة فتطهر و العصير طاهر فيصر حمراً فيدس و بصير حلاً فيطهر فعوف ان استحاله العين تستنع ذوال لوصف الن نصوص فتهد كامورة لي ثارت بوتي بهي.

(۱) ً مدھا' خنز ریستا'ا نسان انقلاب حقیقت کے تھم میں سب پر اہر ہیں کچھ تفاوت نہیں۔

(۲) میہ کان نمک میں گر کر مرین یا مرے ہوئے کریں 'دونول جانتوں میں بیک ساتھ تھم ہے لیتی پینے جو سنس قرتنی حرام ورنجس ہےوہ بھی ای تھم میں شاال ہے۔

( ۳ ) نسان جس کے جز و نے ہو جہ کرامت انتفاع حرام ہے اور خنز پر وہیتہ جن سے یوجہ نجاست انتفاع حر م ہے انقاب حقیقت کے بعد ن پر نسان اور خنز بر وہیتہ کا تھم ہاقی نمیں رہتا ہدیحہ بعد نقا ب حقیقت یا ۔ اور جائز یا ننفاع ہوج ہے ہیں جب کہ انقاب 'حقیقت طاہرہ کی طرف ہو۔

(۳) کان نمک میں گرنے اور صادن کی دیگ میں گرنے کا تھم بیسال ہے کہ بید دونوں صور تیں سمو جب انقلاب حقیقت ہیں جیریا کہ کبیر کی شرح منیہ کی عبارت میں صرحته مذکور ہے۔

ال موركے ثبوت كے بعد كوئى وجد شيل كه خز ريبايية ياكة كى چرىلى سے يخ بولے صاور

ا إياب لانجاس ٢٢٦١ طاسعيد

٢ رد المحدر بات الأنجاس ٢ ٣٢٧ طاسعيا

٣١ بات لأبحاس و بطهيرها ٢٠٠١ ٢٠١ ط مصر

کے جوازاستعال میں ترود کیا جائے۔

اوریہ شبہ سیجھ وقعت نہیں رکھتا کہ خزیر سص قرآنی حرام اور نجس ہے پس صابون بن جب کے بعداس کی طہارت کا حکم کرنانص قرآنی کا معارضہ ہے جواب اس کا بیہ کہ یہ معارضہ شمیل نفس قرانی نے خزیر یہین کو نجس بتایا ہے لیکن نمک یاصا ول بن جنے کے بعد وہ خزیر یابیتہ بی کمال رہ و آئی ہمال رہ و آئی ہمال رہ و جاتی ہے پس شراب بنص قرآنی حرام اور نجس ہا اور سرکہ بن جانے کے بعد باتفاق وہ پاک اور حلال ہو جاتی ہے پس جس طرح کہ شراب منصوص النجاست پر سرکہ بن جانے کے بعد طہارت و حلت کا حکم کرنانص قرآنی کا معارضہ معارضہ نہیں ای طرح خزیر کے صابون بن جانے کے بعد اس کی طہارت کا حکم نص قرآنی کا معارضہ نہیں۔

اصل میہ ہے کہ شریعت نے جس حقیقت پر نجاست کا تھم لگایا تھا'وہ حقیقت ہی نہیں رہی اور بعد نقداب جو حقیقت متحقق ہو کی وہ شریعت کے نزدیک پوک ہے 'پس میہ تھکم حسارت بھی تھم شرعی ہے۔ نہ غیر ۔۔

تنہیہ ول۔ بیہات ضروری صور پریاد رکھنے کے قبل ہے کہ گرچہ خزر یرومیندو نبیرہ کی چرنی سے بے ہوئے صابون کااستعمال جائز ہے لیکن کسی مسلمان کو بیہ حلال نہیں کہ وہ خزریرو غیرہ کی چرنی سے صابی ن بن نے کیونکہ قصداً ان چیزوں کو صابی ن بننے کے سے استعمال کرنا جائز نہیں اور بیہ بات ہے کہ غیر مسلموں کے بنانے اور صابون بن جانے کے بعد استعمال جائز ہو جائے۔

سنبید دوم۔ انقدب حقیقت سے عظم بدل ج نے متعلق جو کھے لکھا گیا ہے اس میں اتی بت تو یقین تابت ہے اور فقما کی تصریحات بھی اس کے متعلق آپ ملاحظہ فرما چکے کہ جب انقداب حقیقت ہو جائے تو حکم بدل جاتا ہے لیکن بیبت ابھی تک قابل شخیق ہے کہ انقلاب حقیقت سے مراد کیا ہے تو اضح ہو کہ انقلاب حقیقت سے مراد میں ہو جائے یہ فو شنہ اپنی حقیقت چھوڑ کر کسی دو مری حقیقت میں متبدل ہو ج نے جیسے شر ب سرکہ ہو جائے یہ فون مشک بن جائے یہ نطفہ گوشت کا و تحرا او غیر ہو غیرہ کہ ان صور توں میں شراب نے فی نصبہ اپنی حقیقت خمریہ ور خون نے اپنی حقیقت د مویہ اور نطفہ نے اپنی حقیقت د مویہ اور نطفہ نے اپنی حقیقت د مویہ اور نطفہ نے اپنی حقیقت منوبہ چھوڑ دی اور دو سری حقیقت میں متبدل ہو گئے حقیقت بدل جانے کا حکم ان و قت دی جاسکتا ہے کہ حقیقت اولی مقلبہ کے آثار مختصہ اس میں بتی نہ رہیں جیسا کہ امثلہ نہ کورہ میں پیاج تا جائے ہیں۔

۔ بعض شنیر کازائل ہو جانہ یا جہ قلت آتار کا محسوس نہ ہو ناموجب انقلاب نہیں جیسا کہ فضاء نے تصریح کی ہے کہ اگر آئے میں پچھ شراب مدکر گوندھ لیاجائے اور روٹی پکالی جائے تووہ روٹی نہاک ے (۱) یا گھڑے دوگھڑے پانی میں تو۔ دو تولہ شراب یا پیشب مدادیا جائے تووہ پانی ناپاک ہے (۱۰ حا تند روٹی بیپانی میں اس قلیل المقدار شراب کا کوئی اثر محسوس نہ ہوگالیکن چونکہ شراب نے ان صور تول میں فی ہفتہ اپنی حقیقت نئیں چھوڑی ہے اس لئے ناپائی کا تقم ہاتی ہے اور محسوس نہ ہونااہ جہ قلت اجزا کے ہے چونکہ شر ، ب کے اجزا کم تھے اور آئے کے اجزازیادہ اس لئے وہ روٹی میں محسوس نئیں پس بیا اختلاط ہے نہ اختلاط ہے۔ کہ انتقاب۔

ای طرح حقیقت مقلبہ کی بعض کیفیات غیر مختسہ کا بی رہنا ہف انقلاب نہیں جیسے شراب کے سرکہ بن جانے کے بعد بھی س کی رفت بی رہتی ہے یہ صابون میں قدرے دسومت روغن نجس کی بی ربتی ہے یہ صابون میں قدرے دسومت روغن نجس کی بی ربتی ہے ہی ہوں ہوں ہیں ہے ہی کہ انتھ مختص نہیں ہے نی ربتی ہے کیونکہ رفت حقیقت خمریہ کے ساتھ مختص نہیں ہے نی نقاب بیین کی وجہ ہے تبدل حکام کا تخم کرتے وفت بہت خور واحتیاط سے کام لینا ضروری ہے ہو نکہ اس وقات انقاب مجھ لیا جاتا ہے اور انقاب کو اختلاط یا اختلاط کو انقاب سمجھ لیا جاتا ہے۔ واللہ الموفق

تنبیہ سوم سال انقلاب واختلاط کے اشتبہ کا بمارے اس مسلہ صابون پر کوئی اثر نہیں ہے کہ کسی چیز کا صافات بن جانا نقلب حقیقت کیونکہ بم نے تصریحات فقما و سے بیبات ثابت کرد ک ہے کہ کسی چیز کا صافات بن جانا نقلب حقیقت ہے کہ کہ کہ اختلاط ہاس لئے سیس کسی شبہ کر شخب کشتہ الراحی رحمہ ردہ محمد کھایة الله عقر له مدرس مدرسه الامیسیة الواقعة مدهمی ۲۵ شعبان به ۱۳۳٤

هدا التحقيق صحيح عزيرالرحمن عفى عنه مفتى مدرسه ديوبند ٢٤ ذى الححه المسلم المرسة ديوبند ٢٤ ذى الححه

يانتچوال باب متفر قات

مستعمل جاری پینی سے وضو کا تھم (سزال ) (۱) ٹین کی سوفٹ کی نال ہے جس پر ہیٹھے ہوئے بہت ہے لوگ اپنے اپنے لوٹول سے وضو

<sup>(</sup>١) قلت لكن قد يقال الدامدس ليس فيه الفلاب حقيقة لا به عصر حمد بطبح وكذا بسمسم ادا درس واحتلط دهمه باحراء و فقيه تعير وصف فقط كلس صارحنا و برصارضحنا و طحين صارحنزاً بحلاف بحو حسر صارحلا (رد المحيار بالدالا بحاس ١٦،١ طسعيد) (رد المحيار بالدالا بحاسة على المباء تبحس المباء احماعاً (الدر المحتار مع ردالمحتار ابد الالبحاس ٢٠٢٦ ط

کررہے ہیں ہاسکاپنی بہنا ہوانالی کے باہر جاتاہے اگر کوئی شخص نالی کے اخیر میں بیٹھ کروضؤ کرنے گے اس خیاں ہے کہ بیاء جاری ہے توکیااس شخص کے شئے یہ فعل جائز ہوگا کہ نہیں؟
(۲) اگر اس پنی کے عدوہ دو سر بپانی بھی نہ ہو تو دو سرے لوگ کیو کریں؟ یہ وضواور ہیم دو نوں کریں ہوں صرف وضواور ہیم ؟ یہ وضواور ہیم دو نوں کریں ہوں صرف وضواور ہیم ؟ المستقمى نمبر ۱۲ کریم اللہ خاں صاحب (ضلع بلاس بور) کا ارجب هوس اھے میں اکتور ۲ ساکتور ۲ ساکتور ۲ سے اور میں ہور) کا ارجب ہوس ا

(حواب ۳۵۳) ،گراس نالی میں صرف وہی پانی بہہ کر جاتا ہے جولوگوں کے استعال ہے گرتا ہے نو وہ سررا پانی نیر مطهر ہے اس سے وضؤ جائز نہیں لیکن اگر پانی میں وضؤ کے استعال پانی کے علاوہ اور پانی نہی "ناہواوروہ غیر مستعمل پانی مقدار ہیں مستعمل ہے زیادہ ہو تو وہ پاک اور باک کرنے وال ہے اس سے وضو جائز ہوگا(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد و بلی

بیوں کے بیشاب سے غلہ کوپاک کرنے کے لئے غلہ کی کوئی مقدار نکال دینا۔ (سوال) زمیندار جودانہ و غلہ نکالنے کے وقت تھوڑے سے دانے دانوں کے انباد میں سے اللہ واسطے نکاستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیل جو پیشاب پاخانہ غلہ کو روند تے وقت کرنے ہیں ان کو یہ نکالے ہوئے کم و ہیش دانے پاک کرویتے ہیں جیسے کہ زکوہ 'تحریر فرمائیں کہ کالنے چاہئیں یا نہیں 'اکر نکانے چاہئیں ق نکاہنے کا کیا ندازہ ہو؟

(جواب ع ٣٥) جو ند زمینداراس نیت عن کالتے بین که روند تے وقت بیاول نجو پیشاب پافانه کردیا تھااس کی طمارت ہوج نے آوز مینداروں کا یہ فعل در ست اور تھیک ہے اس ترکیب سے سارا غلم پاک ہوجا تا ہے جو سائل کو دیا ہے اور جو باتی بچاہ اور غلم کی اتنی مقدار نکالناچ بننے جتن کہ انداز آبیوں کے بیشاب پافانے سے خراب ہوا تھاولو مالت الحمر علی الحسطة حال الدوس فذهب بعص الحسطة فالماقی طاهر و کذا الداهب ابضاً (کسری، مجتمائی ص ٢٠٣) کمه لو بال حمر علی محو حنطة تدوسها فقسم او عسل معضه او دهب بهنة او اکل او بیع حیت بطهر و کذا الذاهب لا حتمال وقوع المجس فی کل طرف (در مختار مختصراً)،"،

١) او مماثلاً كمسعمل فبالا حراء فان المطلق اكثر من انتصف حار انتظهر بالكن والا لا وهذا يعم السقى الملاقي ففي انفساقي يحور النوصؤ مالم بعدم تساوى المستعملين عنى ما حققه في البحر وانهر رايدر المحتار مع رد المحتار باب لمياه ١٨٢،١ طاسعيد)

<sup>(</sup>٢) فروع مشتى ص ٥٠٥ ط سهيل اكيدمي لاهور ٣) باب الالحاس ٣٢٨/١ ط سعيد

راستوں کی کیچیڑاور پانی میں تنار نج ست نه ہو توپاک ہیں (سوال) راستول کی کیچڑ ورنایاک پانی حاف ہے یا نہیں؟ (جواب **۴۵۰**) راستوں کی کیچڑ پر مواضع ضرورت میں پاک کا حکم کیا جائے گاہشر طیکہ اس میں آنار نجاست ظاہر نہ ہوں،)

جنبی شخص کے لئے بہتر رہے کہ وضؤیاہاتھ منہ دھوکر کھانا کھائے. (سوال) رمضان شریف میں سحری کے وقت کسی آدمی کواحتلام ہواورائے یقین ہے کہ عسل کرنے کے بعد کھانے کاوفت ہاتی رہے گا مگراس نے کا ہلی کی وجہ سے عسل نہیں کیااور کھانا کھالیا تو،س کاروزہ ہوگا؟ یا نہیں ورجاست جنہت میں کھانا کھانے سے گناہ گار ہوگایا نہیں اورجاست جناہت میں کھان جائز ہے

(حواب ۳۵۶) حامت جنابت میں فیر منه دھوئے ہوئے یاد صفے کتے ہوئے کھانا بینا خواہ رمضان میں ہویا نیر رمضان میں خلاف اولی ہے بشر طیکہ باتھوں پر کسی قشم کی نجاست نہ لگی ہوسحری کھاتے ہوئے تو من سب یہ ہے کہ عنسل کرڈالے یاوضؤ کرلے یا کم از کم ماتھ دھوڈالے (۱۰واللہ اعلم

> (۱)مشر کول میں نجاست اعتقاد ی ہے اور ان کا جھوٹاپاک ہے . (۲) بلی کا جھوٹا مکر وہ ہے .

با نہیں ؟اگر جائزہے تو کس طرح کھائے وضؤ کر کے بایا تھ دھو کے کھائے ؟

(سوال) الله تبارک و تعلیٰ نے اپنے کلام پاک ہیں رسول خداﷺ کے آخر عمد میں مشرک کو نجس العین فرمایا ہے لہذران کا جھوٹا کھا، جانز ہے یا نہیں اور رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کے نزوں کے بعد ا کسی مشرک کے ساتھ کھانا ھایا ہے یا نہیں ؟

(۲) بی کا جھوٹا کھانا جائز ہے یہ نہیں؟ المدسنفتی نمبر ۴ سانڈیر احمد۔ ضلع بلید۔ ۱۲ جمادی ایاد کی ۱۹سیاھ مطابق ۴ ستبر سام 19ء

(حواب ۳۵۷) قرآن تریف میں مشرکوں کو نجس فرمایا ہے اس سے اعتقادی نجاست مراد ہے ورنہ انسان کا جسم ناپاک نہیں ہے دور تن مجید میں صاری کو مشرک قرار دیا ہے بوجود س کے طعام الذين

را وفي الفيص طبن الشوارع عنو وال ملاء الثوب للصرورة والعفو مقيد بما اذا لم يغهر فيه الرالحاسة (دالسجار مطلب في العفر عن الشوارع ٣٢٤/١ ط سعيد) (٢) وفي الشامية قال في الحلاصة اذا اواد الحلب الدياك فالمستحب لذات لعسل بديه و يتمضيض ا تامل و ذكر في الحلية عن الى داؤد وغيره اله عليه الصلوة والسلام اذا أواد ال ياكل وهو حب عسل كتبه وفي رواية مسلم متوضا وصوئه للصلوة رياب الحيض والسلام اذا أواد الرياك وهو حب عسل كتبه وفي رواية مسلم متوضا وصوئه للصلوة رياب الحيض ٢٩٢ كان عسلم عبد الله عليه المحقق في المستحد على ما في لصححين فالمواد نقوله تعالى المشركون لحس المحاسة في اعتقادهم مطلب في المستحد على ما في لصححين فالمواد نقوله تعالى المشركون لحس المحاسة في اعتقادهم مطلب في السؤر ٢٢٢، ٢ طاسعيد المستحديد المحسل المحاسة في اعتقادهم مطلب في السؤر ٢٢٢، ٢ طاسعيد المحتول المحاسة في اعتقادهم مطلب في السؤر ٢٢٢، ٢ طاسعيد المحتول المحاسة في اعتقادهم مطلب في السؤر ٢٢٢، ٢ طاسعيد المحتول 
او توالکتاب حل لکم ، کا تحکم بھی موجود ہے۔ (۲) بلی کا جھوں مکروہ ہے۔ ، محمد کفایت اللہ کان للہ یہ 'مدرسہ امینیہ 'د بلی

کفار کے مستعمل کنوؤل بادیگر شیاء میں جب تک نجاست بینی ند ہوپاک ہیں. (سوال) آپ نے عنایت نامے میں ہر چند شرح وسط کے ساتھ مسئلہ مستفسرہ پر رو ننی ڈال ہے 'کین افسوس کہ یک ہم مکڑ 'نظر اند زہو گیا جس کی وجہ سے مسنے کاجو ب نامکمل رہ گیا۔

میں نے عرض کیا تھ کہ عد وہ نجاست بدنی کے نیبر مسلم ( ہمی ہنود )اشیائے خور دنی کے تیار کرنے میں ایسے جزااستعال کرتے ہیں جو شرعی نقطہ خیال سے پاکیزہ نہیں ہو سکتے اجو ب'اازمی طور پر نہیں ہیجہ امکانی طور پر مجھی کر گزرتے ہول گے "

مثلاایک کنویں میں چوہاً ہر کر مرگیا شریعت کی روسے اس کنویں کاپانی پاک نہیں رہا ور ظاہرے کہ جب بیرپاک نہیں رہا تو کھانے پینے کے کام میں کیسے ایا جا سکتا ہے اس کی نجاست حکمی ہی سمی مینی نہ مہی۔الجواب'' حکمی نہیں بلحہ حقیقی ہے۔''

اس پانی کو پیاتو نسیل جاسکتا۔ الجواب" پینا کھا فاوضو کر ناسب ناجا کز"

شرینت نے سے پاک کرنے کا طریقہ تجویر کردیا لیکن س میں بلتحقیق یہ معلوم ہے کہ غیر مسلم اس کنویں کواس طریقہ سے پاک نہیں کریں گے زیدہ سے زیدہ اس جانور کو کاں کر ہبر بجینک دیں گے الجواب' مینشک وہ خود پاک کرنے کرنے کریں گے لیکن اس کنویں سے مسلمان بھی پانی بھر نے ہیں قومسمہ ن اس کویاک کرییں گے ورہندو مزاحم نہ ہوں گے"

کلمه شریف پڑھن نه سهی۔ اجواب" په ویا کی کاطریقه شرعیه مهیں"

میہ ریسے پر مہمہ مالے ہوئی ہوئی ہوئی۔ یانی نکان توضروری ہے لیکن وہ سانہیں کرتے سوال میہ ہے کہ جن چیز دل میں میہ پانی پڑ ہو ن کا کھہ ناکیسا ہے الجو ب''اگر مسلما ول کو س کا علم ہوجائے تواس کا تھانا جائز ہے''

نج ست بدنی کے لئے قو کہ دیا کہ خواد کھے لیجئے کہ اس کے ہاتھوں کی نجاست تو سیس تک ہے۔

یکن سے یانی کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے سنویں کا یابر تن کا ہے جو شر کی طور پر پلےک نسیں ہے۔

انجو ب'' جب تک کس پانی کا نہا ک ہونا معموم ور منیقن نہ ہو جائے اس وفت تک وہ پاک ہے '' جیسے نل کا

پانی اور تم م ان کتؤول کا پانی جو غیر مسلم سنٹیوں میں ہول اور وہال مسلمان پہنچیں ور خود کنویں ت

نکالیں۔

را المالدة ه

ر۲) وسؤر هرة طاهر للصرورة مكروه تبريها في الاصح ( تنوير الانصار و شرحا مطلب في السؤر ۲۲۲-۲۲۳ فاسعند

اس میں قیاس و کھن کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ بیہ چیز ہمارے تحقیقی علم میں ہے کہ بیہ وگ یانی کو اس طرح سے پاک نہیں کرتے اس طرح کئے کا جھوٹا ہمارے یہال نایا ہے نیکن وہ س کے استعل ہے کر ہت بھی شیں ہرتے یمی چیزیں وہ ان اثنیا کے تیار کرنے میں ستعال کرتے ہیں تو یہ چیزیں مسلمانوں کے نزدیک س طرح کھانے کے قابل ہو شہیں گی اس میں خلن اور قیاس کو و خس نہیں بعد مشاہرہ اس کاش ہرہے۔ کم از کم کی مسلمان جب پانی یادود صدیکھی استعمال کرے گاتو وہ خود کتن ہی نعیظ کیوں نہ ہو بلیکن ایسی چیزیں ہر کر استعمال نہیں کرے گاجو شر کی معیار کے مطابق نایا ک ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ '' نجاست بدنی کو پائی ہے صاف کر میں و کا فرو مسلم دونوں پاک ہو جائمیں گے ''بالکل درست اور بچالیکن 'باست کوصاف کرنے کے لیے پانی بھی توپاک ہو ناچ بینے نہ ہے کہ طاہر ی نباست کو تویانی ہے دھودیا تین جو نجاست یانی کے اندر خود موجود تھی وہ بارے بدل پر چیک کررہ ً فی ا تنا فرق ضرورے کہ پہنی نمباست سامنے نظر آتی تھی ہیا دوسری نظر نہیں تی میں میہ نہیں گنا کہ ایک غير لمسلم مخض س لئے بحس ہے کہ وہ غیر مسلم ہے بلحہ رہے کے غیر مسلم ن چیزوں کو ہدا تکاف استعال ئر تاہے جو مسلمانوں کے نزدیک نجس میں جن میں ہے بعض و دیکھی جاتی ہیں لیکن اکٹر دیکھی شیس ج سکتیں ان کا ستعی محض اس نے تو جائز ہو نہیں سکتا کہ وہ نظر نہیں آتیں جب کہ ہمار ترنی تجربہ ور تحملی مشامدہ اس پر دا لت کرتا ہے، کہ وہ ان چیزوں کے استعمال سے دریخ نہیں کرتے جو مسلمان کے نز دیک نجس میں الجو ب 'میشک در یغ نهیں کرت کیکن بیرازم نهیں که روزاندان کا سنعول کی ہے " المستفتى نمبر ۱۸۲ چود هر ک غدم احمد خار (شمیه) ۲۷ محرم ۱۳۵۵ ه مطابق ۲۰ اپریل ۱۳۹۹ء (حواب ٣٥٨) اگرچه آپ كے سو،ت ميري گزشته تحريرول ير عرض كرنے ہے حل ہوجات ہیں تاہم مزیدوضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہول۔

کنوس میں کر کرچوہ مرجائے یام ہو چوہ گرجائے ویہ پانی معامی احکام کی روسے نبائے ہوئی ورجب کے مسلمان کو علم یہ خان فاسب ہوجائے کہ کسی ہندو (ہبعہ مسلمان) نے سی پانی ہے کی جن بنانی ہے تو سکاس کو ستعال کرنا جائز نہیں مگریہ ناپاک ایک ناپاک چیز کے ذرجہ سے پانی میں کن ہے اس میں کفرو سلام کا تفاوت نہیں ہے یہ حقوق ہے کہ ہندوں ہے ناپاک نہیں سمجھنا ورس لئے وہ س کنویں کی پانی کو جب نامل ستعی کرے کا تیلن ہے واقعات کہ کنویں میں چوہ گر کر مرج نے کثیر لو قوش ور فیر مسلموں کے کئویں کے بیان ہے واقعات کہ کنویں میں خوہ گر کر مرج نے کئیر لو قوش ور فیر مسلموں کے کئویں کی جان سے میں خان خاب پر ممس کیا جاتا ہے اور مسلموں کے کئویں کی خاب پر ممس کیا جاتا ہو وہ کا مادا مگنا ہے۔ ا

۱ ، وفي لتدرجانيه من شك في بانه و تويه او بديه صابية تحاسة اولا فهر ظاهر د يه ينسبقن و كد ما تتحده من تشرك و تجهله من فمستمين كالسمن و تجبر والا طعمة و شات , رد .......................... بن مطبب تحاث تعلين . ۱ ۱۵۱ طاسعيد .

اس کے علاوہ گر غیر مسلم کے ہتھ کی بنائی ہوئی مٹھائی و غیرہ کے ستعال سے سبنا پر پر بیز کر بیاج کے کہ دہ اس فتم کی ناپا کیوں نے احتراز نہیں کرتے گواہے واقعت شاذہ نادر بی وجود میں آتے ہیں تو جمیں کوئی اعتر ض نہیں ہوگا کیونکہ اصل مسلہ پر س سے کوئی زد نہیں پڑتی وربیہ کہ اسلام نے نیر مسلم کے جسم کو (جب کہ س پر کوئی حقیقی نجاست نہ ہو) پاک قرار دیاہے ہور جب کہ ہم کسی ہندو کواپنے سامنے باکراپنے پاک پئی ہے اس کے ہتھ و ھلوا کراپنے سامنے اس پانی ہے تا گوند ھوا کریا قند کا قو م بندا کر س کے ہاتھ سے رو ٹی بکوئی مسلم کے ہاتھ ہے اورہ مشھائی یارو ٹی پاک ہے محض غیر مسلم کے ہاتھ ہے تا ہوں کہ نام وہ ذاہ کہ نہیں رامیر کی سابقہ تح سران کا مطلب سی قدر تھا۔

ے تیر ہونے کی بناپروہ ناپ کے شمیں ، ممیر کی سربقہ تحریرات کا مطلب کی قدرتھا۔ جب کہ مسئلہ کی بیہ نوعیت صاف ہو گئی کہ انسانی جسم پرک ہے خواہ مسممان ہویا کا فرتواب صورت مسئلہ آپ کی اس تحریر کے جموجہ بیہ ہوئی کہ جسم انسانی بحثیت جسم انسانی ہونے کے پاک ہے مگر چونکہ غیر مسم بہت می ایمی چیزوں کو، ستعال کرتے ہیں جو، سلائی، حکام کی روسے ناپاک ہیں اور وہ انہیں ناپاک نہیں سبھے بعد پاک اور مقدس خیاں کرتے ہیں (مثلا گائے کا پیشاب) توان حاادت ہیں

ا ہمیں ناپاک میں بھتے بہتھ پاک اور مقد ش حیاں ترہے بین رسما ہوئے کا پیماب کو ت کا ہما ہوں کہ استعمال مسلمانوں کو ن کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں ؟ بعض مرتبہ سیر بھی کما جاتا ہے کہ چونگ ہندو مسلمانوں کے ہاتھوں کو نیاک سمجھ کر ان کے ہاتھ کی ترچیزوں کے ،ستعمال سے اجتناب کرتے ہیں ہندو مسلمانوں کے ہاتھوں کو نیاک سمجھ کر ان کے ہاتھ کی ترچیزوں کے ،ستعمال سے اجتناب کرتے ہیں

ہیں وہ مما دی ہے ہوں رہا ہے معمد میں گئے دیتے اور لگ جانے تو سے بھینک دیتے ہیں اور مسمہ نول کو اور ایک جانے تو سے بھینک دیتے ہیں اور مسمہ نول کو سر کی جزوں میں ذال دیتے ہیں اور مسمہ نول کو سر کا دیتے ہیں اور سر کر سے

کوئی پیز دیتے ہیں تو نریت ذات ہمیز طریقے ہے اوپر سے ان کے ہتھوں میں ڈال دیتے ہیں ان کے س ملوک کو دیکھتے ہوئے اسلامی فیریت کمل طرح اجازت دے سکتی ہے کہ ان کے ہاتھ کی مٹھائی یو ریاب

کچوریال مسمان سنعال کریں۔

بہت کیں اسکے متعق یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک ہندوؤں کے عقیدے اور اس سوک کا تعلق ہاں کا تفاضا ہیں ہے کہ مسلمان بھی قومی غیر ت اور فود و ری پر عمل کریں اور جو ہندو ان کے باتھ کو باتھ کو بیز کرتے ہیں وہ بھی ہہ نقاضائے غیر ت و خود و ری ان کے باتھ کی چیزوں سے پر ہیز کرتے ہیں وہ بھی ہہ نقاضائے غیر ت و خود و ری ان نے پر ہیز کریں اس میں کوئی مضا کفہ نسیں ہے۔ یہ جواء سیئة سیئة منسھا کے ماتحت گرفت نمیں گریدیا در ہے کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک ہندوؤں کا ایہ فعل غط ور خلاف عقل اور ذیل ہے تو وہ خود اپنے اس فعل کوئی حد ذیر تھے جو ور موافق عقل و شریعت قرر زند دیں۔ بعد یک کمیں کہ انسانوں کے در میان اس فتم کا حرز عمل جاری کرنا غیراور خلاف عقل اور مبتذل تو ضرور ہے مگر ہم صرف مجاز ہ گرتے ہیں نہ یہ کہ یہ طرز عمل جاری کرنا غیراور خلاف عقل اور مبتذل تو ضرور ہے مگر ہم صرف مجاز ہ گرتے ہیں نہ یہ کہ یہ طرز عمل جارے نزدیک مستحسن ہے۔

ر۱) فسؤر الادمى مطلقاً وبوحباً اوكافراً صاهر رسوير الانصارو شرحه مع رد المحار مطلب في بسؤر الاحكار الادمى مطلب في بسؤر الاحكار الكفار اوالصنال ايدبهم لا تسحس دا تم يكن على ايدبهم تحاسه حقيمه حسى كبيرا في احكام الحياص ص ١١٣ طسهس اكبادي لاهور)

ابرہی بیات کہ ہندوول فانپا یوں ہے حر ازن کرنا اس کے متعبق عرض بیا ہے کہ جب کہ سی قسی بھر ہوت کے متعبق بید بھین یا طن بنا بہو کہ وہ ناپو کی کا استعمال نیرور کرتی ہے تواس ہے احتر رہز برا فرض ہے مگر محض کی قوس کا یہ مقیدہ کہ چوہا گرنے ہے کوال ناپاک نہیں ہو ایا ہے فا جھو تاپاک قرار نہیں سے احتر از کرنے کو باز سنیں کر نا مثل مسلم فوں میں تھی ہے وگ بیں جو منی کوناپاک قرار نہیں اسے احتر از کرنے کو باز سنیں کر نا مثل مسلم فوں میں تھی ہے وگ بیں جو منی کوناپاک قرار نہیں اسے احتر کول اسلام جانوروں کے بیات کوپاک جھتے ہیں، او محض اس وجہ ہے ہم ان کے ہتھ کے احداث نے پر بیز کرنے مگیں کہ ممکن ہے جو پائی استعمال کر بیا تا اسلام ہم سنتھاں نہیں کر کا بیات ہم سنتھاں نہیں کر کا بیات ہم سنتھاں نہیں کر کے بیات ہو میں ہوں ہو تھی ہم سنتھاں نہیں کر کے تابید تھی کرنے تو مضد کفتہ نہیں گر حق مسلمان عام طور پر اس کے پہند کر دینے جائیں کہ شو فع و ما بحد کے کرنے تو مضد کفتہ نہیں گر حق مسلمان عام طور پر اس کے پہند کر دینے جائیں کہ شو فع و ما بحد کے میں دورے کا پیشاب پاک ہے اپ

آ ای اصول کے موافق سف صاحبین میں ہت ہے نظار موجود میں بخاری و میں حضر ہے عمر کا یہ انژکہ '' نمول نے ایک غر میں ایک نصر نے کے گھر سے پائی لیکروضو کیا''اسی سلط میں ایو کیا ہے کہ غیر مسلم کے گھر کاپائی وضوئے نے استعمال کیا جا سکتاہے 'جب کہ خاص اس یانی کے نایا کہ ہوئے

۱ قال السافعي السي طاهر الح اهداية (بات الانجاس و تصهيرها ۱ ۱۳ م مكتبه شركب عيميه مدان ۲) ربول ماكول البحم بحس بحاسة حقيقه و صهره محمد (برير الانصار و شرحه مع رد المحار ( فيل مطلب في لبدوي بالمحرد ۱ ۲۱۰ ماسعيد

۳ اوبر عبد عمر ادبحمیم وامن سب نصر بناه، صحیح البخاری بات و صؤا لوجن مع مرابه و فصن و صوا بنیرا 3 ۱ ۲۳ طافدستی کنت جانبہ کر جی

کا فلن غالب نہ ہواگر چہ بیہ ہت تصعی تھی کہ نصر الی خنز ریاور شر ب مام طور پر استعان کرتے تھے مگر یہ عام استعال س خاص پانی کے ناپاک قرار دینے کے لئے کافی نہ تھاامید ہے کہ اس گز رش کے بعد کوئی شہہ باتی نہ رہے گا۔ محمد کفایت اللہ کال للہ ۔

(جو اب **۳۵۹**) تولید یارومان ہے جوتی اور پاؤل جھاڑٹ کے بعد منہ پوچھنایا اس پر نماز پڑھناجا خز ہے اور جب کہ رومال یا تولید ہر غبار کا اثر نہ رہے تو کوئی کر است بھی شیس(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ اندالہ ' دیلی

مقعد میں تھر مامیٹر رگانے سے عسل و جب نہیں ہوتا .

(سؤاں) یماں پر بیک اسپتال ہے جس میں مخصوص صور پر نپ د ق اور سل کا عام جے ہوتا ہے سا سپتال میں بخار کے در جہ کو ناپنے کے لئے تھر ما میٹر بجائے منہ یا بغل میں رکھنے کے مقعد میں رکھا جاتا ہے اجہ یہ بنلائی جاتی ہے کہ منہ یا جسم کے کسی اور جگہ کی گرمی قابل اعتبار نہیں ہے بخار کا در جہ روزانہ اس طور سے تم ہے کم چار و فعہ صبح دو پہر نشرم اور رات کو ناپا جاتا ہے۔

<sup>،</sup> ۱) وفي الشارحانية من شك في اعالم او بوية او بدية اصابنة تحاسه او لا فهوطاهر مالم بستنفن ( راد المحتار؟ قبيل مصيب في انجاث العسل ١- ١٥١ ط سعيد )

<sup>.</sup> ٧ ، والمعالى الموحلة للعسل الرال السي على وحد الدفق والسهوة من الرحل والمراة والتفاء الحليل من علو ٠٠ الرال والحلص والنداس ومختصر القدوري ص ٧ ط سعيد .

٣١) وكذا لر ادخل اصبعه في ديره ولم يعبيها قال عيبها او ادخلها عبد الاستنجاء بطل وصوئه( الدر المحبار مع رد المحتار مطلب في نواقص الوصو ٩/١ ع.١ طاسعيد )

ور کیاتاث جو مچراند سکے کے پاک کرنے کا طریقہ، (سوال) مسجد کی جانم زور کی کی یاٹ کی جو نجرانہ سکے نیاک ہو گئی وہ کس طرح پاک ہو سکتی ہے؟ المستفتی نمبر ۲۲۹۵ میر تحکیم (نارنول) ۲ ربیع الثانی کے ۳۵ الھ مطابق ۲ جون ۱۳۹۸ء

(حواب ۲۶۱) دری با ثانت کو د هو کر ڈال دو جب پانی ٹیکنا ہند ہو جائے تو دو سری بار د هوؤاور کچر جب پانی ٹیکنا. ند ہوجائے تو تیسری ہار د هوؤ پاک ہو جائے گیر، محمد کفایت اللہ کان اللہ ریہ '

> جلتے تنور میں کناگرے اور جل کر مر جانے تو تنور کا کیا تھم ہے۔؟ (ازاخبار سبہ روزہ الجمعینة مور ند ۲ ۲اکتوبر ۱۹۳۵ء)

ر سوال) اگر جلتے ہوئے تنور بیس کتاً سرے اور جل سرمر جانے تواس نور کا کیا تھم ہے؟ (حوال ۳۶۳) جلتے ہوئے نور بیس کتاگر کر مرجائے توجب کتا جل کررا کھ ہوجائے یاس کو نکال سر پھینک دیاجائے 'اس کے بعد تھوڑاسا نو قف کر کے روٹی پکانے میں کوئی حرج نہیں(۱)محمد کھایت القد کان اللہ لہ۔

<sup>.</sup> ۱) وقدر تثلیث حفاف ی انقطاع نقاطرد فی غیره ای غیر منعصر مما ینترب لنجاسة (بنوبر الانصار و شرحه اندر لمحتار بات الانجاس ۱ ۳۳۲ هاسعید)

 <sup>(</sup>۲) كنور رش نماء نجس لا ناس بانجر فيد – بطهر ان لم يطهر فنه اثر النجس بعد الطبح ذكرة الحلبي ( سوير الانصار وشرحه)قال المحقق في الشافية بخلاف–عدره صارب رماداً ( قولد ذكره الحلبي)وعلله غوله لاصمحلال التحاسة بالبار و روال اثرها ر رد المحار باب الانجاس ١ - ٣١٥ – ٣١٣ طاسعيد)

# كتاب الختان والخفاض

بے ختنہ ہوئٹ شخص دوسرے سے ختنہ کراسکتاہے .

(سوال) زید کے موضع آور نواح میں اوج نہ ہونے رواج سنت نبوی ( نقتہ ) اکثر معمر وجوان آومی ہے ختنہ میں جب کہ وہ اوگ اس کو تاجی ہے آگاہ ہوئے ہیں اس کی کو پور، کرناچاہتے ہیں لیکن اول او بہت ہے اوگ اوجہ کمز وری دل خود ختنہ کرنے ہے قاصر ہیں دوساگر موافق سنت نثر بیف لونڈی ہے کراہ بن افوائی زمانے ہیں معدوم ہیں اب بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ تارک فرض ہو کر کسی تجربہ کار شخص ہے ختنہ کر اویس یا تارک سنت رہیں آگر کوئی صورت امکان کی ہو تو مطلع فرہ کیں ؟

ر حو ب ۳۶۴) صورت <sup>م</sup> موله میں سریت شمص خود ختنه نہیں کرسکتے ورسم کل ہاندیاں بھی نہیں ہیں جو ختنہ کر سکیل تووہ اینا ختنہ کر سکتے ہیں۔ «محمد کفایت اللہ کان بلدیا۔

ختنه کی تقریب میں دعوت دیناضروری نہیں.

رسوال اگر کوئی شخص اپنے لڑک کے ختنے میں کسی کود موت ندوے نہ کھانا کھانے تو کیا ضم ہے؟

ایک شخص نے ایسا کیا تو او گوں نے اسکانا نکاٹ کر دیا چراس نے قربانی کی تو او گوں نے قربانی کا گوشت لینے سے انکار کر دیا اور دو مرے او گول کو بھی رو کا وجہ یہ بن تی جاتی ہے کہ اس نے ختنہ کی تقریب میں ہم کود موت نہیں دکی تھی۔اسسسس نمبر ۲۹ میں محمد صاحب ۲ محرم میں ابھی مدان کیم مئی میں میں ہے رحوات ۲۹ میں دکی تھی۔اسسسس نمبر ۲۹ میں وہوت میں کے وگوں کو کھانا کھونا دازم شمیں ہے مرکز کی کو کھانا کھونا دازم شمیں ہے مرکز کی وہوست ہو ور وہ اپنی نو تی ہے د موت دے دے دے تو سے ختیار سے سکن وگول کو دس سے مرکز کی وہد سے اس کا بائے کا کوئی حق نمیں ہے دو اور نہ دینے کی وجہ سے اس کا بائے کا تی مرد بنا اور قربانی کو شہر ایست نے باوا قف کو شایت اللہ کان اللہ اللہ کی ہوت سے باوا تف کر انا جا تربانی میں دس کے اوگ شریعت سے ناوا قف کی ان کونر می اور آ بستگی ہے تبیغ کر کے واقف کر انا جا تربانی میں دس کے اللہ کان اللہ الہ ا

کیاعور توں کا ختنہ بھی سنت ہے ؟

(سوال) زید کہتاہ ورایک کتاب کا بھی ثبوت پیش کرتاہے کہ عور توں کی ختنہ ہونا چہسے شرت

۱ فيل في حتاب الكبير ادا المكن ال يحتل عسم فعل والالم بفعل الاال بمكنم ال بتروح و يشترى حتابة فيختبه وذكر الكرجي في الحامع الصعير و تحتبه الحسامي و عالمگيريد البات الباسع عشر في الحتال ٥ ٣٥٧ ظ دحديد كوليد)

<sup>،</sup> ۲ , لا يسعى انتخلف عن اجانه بدخوة بعامه كدعوة انعرس و لحتاب و تجوهما – وابا به باكن فلا . س ۱ حالمگلريه؛ لباب بناني عشر في لهديا و لتنهافات ۵ ۳۶۳ صاماحديه اكوئله

۳ عن عاسمه آن رسول الله ﷺ قال الا لكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلثة فاذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كن دلك لا لراد عليه فقد له، بانمه ( سس الي داود الناب في هجرة الرحل أجاه ٣٢٥/٢ ط أمداديه مليان)

شریف مین کیا تحکم ب ۱۷ کمستفتی نمبر ۳۲۹ محد . رشاه (ضنع متفر ) در بیما اول سرم ایستاه معان ۱۹ 
رجوات ٢٩٥٥) عور توں کا ختنہ جس کو سربی میں خفاض کہتے ہیں 'سرب میں 'س کارو ن تھاور ایک، حدیث میں یہ ذکر آبائے کہ یک عورت سے جوعور نول کا ختنہ کیا کرتی تھی آنخضرت کے نرمایا تھا کہ اس میں مباغہ نہ کیا کروبہ تعدیجت تھوڑی کی مقدار قطع کیا کرو کہ اس میں مرداور عورت دو نول کا فائدہ ہے (، اور عورتوں کے ختنے کو بھل فقہ نے سنت اور بھل نے مگر مت یعنی ایک انچی اور شرفت کی بات بتایا ہے 'لیکن میہ سنت مؤکدہ اور ضروری نہیں ہے آگر کیا جائے تو جھات نہ کیا جائے تو کوئی شرفی ایرام اور مواخذہ نہیں ہے ظاف بڑکوں کے ختنے کے دہ سنت مؤکدہ ہے۔ ، محمد کا باندا۔

- ( ) کیا ہے ختنہ مسمان کا ختنہ ضرور ک ہے ؟
  - (۲) ہے ختنہ مسمان کا کاح جائزے ،
- (m) ہے ختنہ مسلمان کی ولاد کا نکاح باختنہ مسلمان کی اور دستے جائزے ۔
  - ( ۲۲ ) باغ نومسلم کاختنه کر دین بهتر ہے
  - (۵) کیا بے ختنہ بالغ مسمان پر ختنہ کے سے سخی کی جاسکت ہے؟
    - (۲) بے ختنہ کے بیشاب کی پائی اور نماز درست ہو سکتی ہے .
      - ( ۔ ) ہے ختنہ بالغ مسلمان کا ختنہ جو تز ہے
        - (۸)ب ختنه مسلمان کا زماح جائزے ،
- (۹) ب ختنه بایخ مسمهان صارت مین حتیاط کرے قباختنه مسمانوں کی امامت کر سکتا ہے رسوال) (۱) بے ختنه باخ مسمان کا ختنه کرن جائز ہے یہ نہیں ۱۹) بے ختنه باخ مسمان کا آکان جائز کے انہیں ۱۹ کے ختنه باخ مسمان کا آکان جائز کے انہیں ۱۹ کا کے درست ہے یا نہیں با سیان کی او اور سے باختنه باخ مسمان کی و اور کا کا کردرست ہے یا نہیں جو (۲) کے ختنه کرن جائز ہے یہ نہیں ۱۹ کے ختنه کرنا جائز ہے یہ نہیں ۱۴ کے حتنه بائغ مسلمان کا فکاح گرج نزی بی قریبیا جمہر کے عفتی اوگ ختنه ہے کہ بے ختنہ باغ مسمدان کی بیشاب کی پر کی نہیں ہوتی اور اس وجہ سے س کی نماز بھی درست نہیں ہوتی اور اس وجہ سے س کی نماز بھی درست نہیں ہوتی اور اس وجہ سے س کی نماز بھی درست نہیں ہوتی ہوتی اور اس وجہ سے س کی نماز بھی درست نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کراہے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کراہے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کر نہیں ہوتی ہوتی کراہے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی ہوتی ہوتی کراہے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کراہے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی ہوتی ہوتی کراہ جرام ہے تو اس کی نماز بھی درس کی سرا کیا ہوتی کہ سے کہ بائے ہونے کے بعد بے ختنہ مسمان کی ختنہ مسمان کی ختنہ مسمان کی ختنہ مسمان کا ختنہ کی سرائی ہوتی کراہ جرام ہے تو اس کی نماز بھی کی سرائی کا ختنہ کراہ جرام ہے تو اس کی نماز کھی سرائی کا ختنہ کراہ جرام ہے تو اس کی نماز کی سرائی کا ختنہ کراہ جرام ہے تو اس کی نماز کی سرائی کا ختنہ کی سرائی کا ختنہ کراہ جرام ہے تو اس کی نماز کھی کی سرائی کا ختنہ کراہ جرام ہے تو اس کی نماز کی سرائی کے دیا کہ کرائی کی سرائی کی سرائی کی کرائیں کی سرائی کی کر س

ر ۱ ) عن ام تعلیه الا تصاریة ادا مراة کانت تبعش بالمدننه فقال بها اسی ﷺ لا یتهکی قال دیث اخطی لیسراه را حب لیمل (اسس انی داؤد بات فی تبعثال ۲ ۳۹۸ ط مدادیه ملیان)

۲) احتیقت الرو بات فی حیار انتشاه ذکر فی نعصها آنها سنة هکدا فی المحیط عن نعص المسابح و ذکر شیس
 ۱۲ نمه فی دب انفاضی لیخصاف با حیار النشاء مکرمة و عالمگیریه الباب الناسع عشر فی تحیار ۵ ۱۳۵۷ صاحدیه کوینه

نه ۱(۸) نفت بالنج مسمان ه محاح آمر بهائر نسیس ہے قو کیاوہ ہمیشہ ہے نکاح ہی رہے گا ۱(۹) ہے ختنه بالع مسمدان باختنه مسمدانوں کی مامت کر سنتا ہے یا نہیں ۱ المصنفقتی نمبر ۱۹۵ محمد حیات (طنتی پجابور)۲ جمادی انثانی ۱<u>۳۵ سا</u>ھ مطابق ۲۲ ستمبر ۱<u>۹۳۳ و</u>

(جو اب ١٦٩) نیر مختون برغی مسمان کی ختند کرانا آمر کسی وجہ سے ضرور کی ہو جانے قربائے مثنا وہ ختند کی جمیت سے سما مختر ہو ہواس کی وجہ سے وہ سرے کے لئے بیدر م قائم و وہا کا حتی ہو وہ ختند کی بالے ختند مسلمان کی اواد کا ناح ختند و لے مسلمان کی ہو جائے ہے اور میں اگر باغ غیر مسلم مسلمان ہو جائے قوس کا ختند مردی بہتر ہے کہ سے خوف ر تداو ختیں رہتا ہا مہوج تا ہے ہو (۵) قاتی طور پر کوئی مسلمان غیر مختون رہ جائے تواس کے ختند کے ہو جبور کے ختند کی تنی مختی رہنا ہو جائے ہو اس کو ختند کے ہو جبور کی مسلمان گوائی ہو ختر وہ رہنا ہے بیکن مید مطلب کرتے ہیں مضر اور ہو ختیں سنت اور ہو ختی کی منا ہوا ختا کی ناجاز ہو دمان کی اور ہمان ختیں ہو استخباہ رہمارت میں احتیاد کر ناجاز ہو وہ وہ ختند والے مسلمان کی اور متند ہو ختا کہ کا ختا کہ دارائی گائی ہو دو گائی کی دور ہو ختا کے ختا کہ کا ختا کہ کا ختا کہ کا ختا کہ کا ختا کی دور ہو ختا کی دور پر خیر مین کا دور ہو ختا کی دور کا ختا کی دور کی ختا کی دور کا ختا کی دور کی دور کا ختا کی دور کی دور کی دور کا ختا کی د

۱ و داخیت هل مصر ختی برد الحداد قانبهم لاباه کند بقا بلهم کما فی برگ سایر النس قباوی الفاضی حاد عنی هامش لهندنه فضن فی بختاب ۳ ، ۹ ۶ ط ماحدید کوئله )

۲) لایه نشکن آب نیزوج آمر دار استیزی افغان بختیات استان سرحال و رد المحتور فصل فی انتشار النظام ۱۳۷۹ میلیدی.

we \*

ه فن في حياد الكسر دامكن بالحل نفسه فعل والالم نفعل لا الايمكنة بالبروح و يشتري حياله فيحله ردكر في تجامع لصغير و يجنبه الحمد عي عالسگيريه البات التاسع عشر في الحتاد ٥ ١٣٥٧ عام حديد كوليه ، ره ، واحيلفوا في تحياد قبل الدسته وهر لصحيح حالمگيرية بات التاسع عشر في الحياد ٥ ٣٥٧ ط ماحديد كوليه .

<sup>.</sup> ٦- د حمع اهل مصر على بريد لحتان فاتبهم الامام كما بقا بلهم في ترك سائر النيس , فناوى الفاضي حاب على هامس لهنده، فتسل في بحيان ٣- ١٩- ٢ عام حديد كويند ،

۱ الافنان ولو توصا ولم باصل لماء تحب بحده جار فياوى القاصى حابا على هامش الهندية فصل
 في لحيان ٢ ١٩ ٤ عدم حديد كوئية

۸۱. بن فی خیاب یکسر اد مکن آن بخش نفیند فعن لج را عالمگیرید انباب آلیامع عشر فی انجتاب ۵ ۳۵۷ طا ماحدد کریندی

۹ فال فيرا هر عنى حارف ما بسكن لا حيان فاله لا يشدد عليه ولا بتعرض بل بترك ويكون ديك عدر و لو حيات تسقط بالا عد و فانسنة ولى افتاوى بقاضي عنى هامس انهندية فصل في الحديد ٢٠٩ طاما حديد كوليد

ختنه کی تقریب میں ناجائز کام نہ ہو توشرِ کت جائز ہے .

(سوال) میر، نواسہ ہے وراس کی ختنہ ہو گئی ہے اس کے دادا کتے ہیں کہ میں اس کا کھانا کروں گاس میں اگر مجھے بدایا جائے تو میں شریک ہو جاؤل یا نہیں جم کیو نکہ میں فی ایاں تو ختنے میں شریک نہیں ہو تا جب ہے مجھے معلوم ہوا ہے لیکن کھانے کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہے۔المستفتی نمبر ۸۵۵محمد حیات (ضبع ملی گڑھ) ۲۱محرم ۵۵ ساھ مطابق سمالی میں ایریل ۱۹۳۱ء

(جواب ٣٦٧) ختنه کی تقریب میں شریک ہونا اور کھانے میں شریک ہونا فی حد ذات جائز ؟ شرطیکہ ریاو شہرت کے بئے یہ کام نہ ہو ور قرض ادھار لیکر یہ کام نہ کیا جائے اور کوئی ناج نز کام مثن گا، مجانانہ ہوں محمد کفایت اللہ کان للہ لہ '

# کیا عورت کا ختنه بھی مسنون ہے ؟

(سوال) زیر کابیان ہے کہ عورت کاختنہ سنت رسول اللہ ﷺ ہے وربائے زواجر بہندی آدم فی لحدیث میں یہ سیکہ تحریر ہے لیکن عمر واس مسئلہ کے خدف ہے اور کہتا ہے کہ عورت کاختنہ سنت رسوں للہ ﷺ نہیں ہے ورنہ زواجر بہندی آدم فی احدیث کو مانتا ہے؟ المستقتی نمبر ۳۲۳ مساۃ فی طمہ بائی صاحبہ (سبئی) ۲۱صفر ۱ مطابق مطابق ۲ مطابق ۲ مساقیاء

(حواب ٣٦٨) عورت کے فتنے کے بارے میں فقہ وکا اختلاف ہے بیسے کہ شامی (۱) جلد خام ک ص ۵۲۲ میں ذکور ہے بعض فقہ واس کو سنت بعض متحب کہتے ہیں اور اس پر سب متفق ہیں کہ اس ک کوئی تاکید نہیں ہے فقتہ نہ کران میں کوئی گزاہ وی طامت نہیں ہے وو وو ۱، میں حدیث ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت عور توں کا ختنہ کیا کرتی تھی تو حضور تھی ہے اس کو فرویا تصالا تنھیکی یعنی ختنہ میں کھال زیادہ نہ کاہ کرے۔ ارت می (۱) میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ تخضرت تھی نے فرماہ جسال الر جال سنہ و بحتان الساء مکو مة یعنی مردوں کا ختنہ سنت ہے۔ ورعور توں کا ختنہ مردوں کا ختنہ مردوں کا ختنہ کر مت یعنی مردوں کی ختنے کی طرح سنت مستقلہ مو کدہ نہیں۔ مردوں کی ختنے کی طرح سنت مستقلہ مو کدہ نہیں۔ مردوں کی ختنے کی طرح سنت مستقلہ مو کدہ نہیں۔ مردوں کی ختنے کی طرح سنت مستقلہ مو کدہ نہیں۔ مردوں کی ختنے کی طرح سنت مستقلہ مو کدہ نہیں۔ مردوں کی ختنے کی طرح سنت مستقلہ مو کدہ نہیں۔

۱) لا يمعى محلف عن احاله الدعوة العامة كدعوة العرس والحداث و تحوهما والمااد علم فين الحصور فلا يحصره لاله لا بلزمه حق الدعوة رعالمگريه الناب اشائي عشر في الهدايا والصيافات ٢٤٣ عاماحده كوليد

ر ٢) و في كتاب الطهارة من السراح الوهاج اعلم ال بحيال سيد عبدنا للرحان والنساء وقال الشافعي و حب وقال بعصهم سنة ليرحال مستحب بنساء , رد المحتار المسابل شتى ١٦٠٦ صاسعيد)

٣ ) باب في الحياب ٢ ٣٦٨ ط مداديه مليان

<sup>(</sup>٤) مسامل شتى ۲ ۲۵۱

### نتنه کی دعوت جائزے

والتو كيوات فيد مين دعوت كرنى درست بي النين ؟ حديث طوانى الحوس والا عدار والتو كيوات فيه بالحيار عدار معلوم بوتى باور حديت مند حمروليمة الحتاد لم يكل يدعى لها م ممانعت وبدعت نابت بوتى بي إس اس بارے مين كيا توجيد بوگى ؟ المستفتى أب يدعى لها ما ممانعت وبدعت نابت بوتى بي إس اس بارے مين كيا توجيد بوگى ؟ المستفتى أب يدعى لها ما ممانغت وبدعت نابت بوتى الماول عرفي السباد من كيا توجيد بوگى ؟ المستفتى أب يدعى لها من ممانغت وبدعت نابت بوتى الماول عرفي الماول عرفي المادين ماجول في ١٩٣٨ و

(حراب ۴۶۹) ولیمة المحتال لم یکن یدعی لها کا مفیوم! ق قدرے که بیه معمول نه بخف ولیمه کالفظال کوشائل ہے اس لئے فی حدّ ذاتۃ لباحث ہے (۱۸ بال آج کل کے مصالح اسلامیہ اس کے مفتفنی ہیں کہ انبی وعو تیں جس قدر کم ہوں بہتر ہے۔ فقط محمد کفایت امتد کان ائتدلہ ' دبی

# ختنه کرنا سنت اور مسلمانول کاشعار ہے

(سوال) کی مخص اپنے ٹرکوں کی ختنہ نہیں کراتااوراس بت ہے بھی انکار کر ناہاور س کے چار شرکے ہیں جن میں ایک ٹرکے کی عمر تہیں سال اور دو مرسے کی تجبیس سال اور تیسرے کی انہیں سال اور چوبھے کی تیرہ سال ہے گئر اس نے کسی کی ختنہ نہیں کرائی تمام ویسے ہی میں اب اوگ اس سے کرائی تمام ویسے ہی میں اب اوگ اس سے کرائی تمام ویسے ہی میں اب اوگ اس سے کرائی تمام کی ختنہ ہیں یک نہیں ؟ المسلفتی نمبر ۲۵۱۹ محمد سلوب (بہند شر) ۲۶ جماد کی اول ۸ ہے تاہے مطابات ۱۵ جو دا لی ۱۹ سال ع

(سحوات ۱۳۷۰) ختنہ سنت ہے مگر مسلمانوں کے لئے سادی شخص کی وجہ سے ختنہ نہیں کر ناچر پچول کا ختنہ نہ کر نابظ ہم کسی عذر پر بہنی نہیں ہے مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ سے پچوں کے ختنہ کر انبظ ہم کسی عذر پر بہنی نہیں ہے مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ سے پچوں کے ختنہ کرانے پر مجبور کریں ورنہ ہانے تواس کو حکمت اور موطلت حسنہ کے ساتھ سمجھانیں یہاں تک کہ وہ اپنی طلا ہے ہا: آب ئے اگر مناہ ہے حد تک اس کے ساتھ سختی بھی کی جانے تو مضاکحہ نہیں (۱) مختی سے صرف یہ مر دے کہ مسلمان اس کو اپنی نظر یہت شادی و تمی میں شرکت کی دعوت نہ دیں۔ س کے سال تقریبات شادی و تمی میں شرکت کی دعوت نہ دیں۔ س کے یہاں تقریبات تالہ کان اللہ لہ دو ہلی

<sup>،</sup> ۱) لا سعى النجيف عن حالم الدعواة العامة كدعوة العراس والنجتان والنجوهما وعالسگيريد. الناب الذي عسر في الهداما و الصناقات ٥ ٣٤٧ صاماحديد كوالم)

ر ٢ ) والا صل ال الحتال سنة كما حاء في الحر وهو من شعال الاسلام و حصائصه فلواحتمع اهل بلدة على تركه حربهم الاسام فلا سرك الالعدر ( تسرير الانصار و شرحه مع رد السحتار " مسائل شني ١/٦ ٧٥١ ط سعيد

٣. قال سمهنت عرض لنحاوى في هذا ساب الايس صفة لهجر بالحابرا و به يشوع نفدر لحرم فس كانا من اهل العصيات السبحق الهجرات سرك لمكالمه كما في قصه كعب و صاحبه و قبح النارى شراح صحيح النحارات باب مايجور من الهجرات لمن عصى ١٠ \* ١٥ ٤ ظ مكتبه مصطفى مصر)

غیر مسلم ماہر ڈاکٹر سے ختنہ کرانا جائز ہے . (الجمعینۃ مور ندیم افروری ۱۹۲۸ء) (سوال) غیر مسلم ڈاکٹر (سکھ یاہندو) سے لڑکے کی ختنہ کرانی جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۷۷۱) واقف کارغیر مسلم ڈاکٹر سے ختنہ کرانا جائز ہے ، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

 <sup>(</sup>١) وافار في النهر تبعا للهجر جواز التطيب بالكافر فيما ليس فيه ابطال عيادة ( الدر المختار) قال المحقق في الشافيه ( قوله : وافار في النهر) - و فيه اشارة الى ال المريض يجوز له ال يستطيب بالكافر فيما عدا ابطال العيادة (ردالمحتار) فصل العوارض المبيحة لعدم الصوم ٢/٢ ٢ ٢ ٢ ٣-٣ ط سعيد)
 (ردالمحتار) فصل العوارض المبيحة لعدم الله الذي تتم بنعمته الصالحات)

# شتى زبور مُدَ لل مُكتل \_\_\_ حضرت ترلانامحمَّا شرف على تضافرى مع ت وي رحيميه ارموه المصفح ب مؤلانا مفتى عبث الرهميسيم لاجيُوري فناوی رحمیت انگریزی ۱۳ جفته ریس سر فِياً وَيُ عُالِمَكِيرِي اردو ارجلدتُ مِيتَ لِفَظْمُ لِأَنَا مُ تَلِقَى عُنْمَا فِي \_\_ اَوَرِيَكَ زِيثَ عَالَمكُه فيا وي دَارُالعلوم ديوسَمُ ديرار حصة وارجلد مسملاً استعنى عزيزالترين ها فالحي دَا العُلُومُ دِينَ بِلِهُ الْجِلْدُ كَامِلُ مِنْ الْمُعْتَى مُحْدَّيْهِ مِنْ اللَّهِ مُعْرَفِينَ مِنْ اللَّهِ مُعْرَفِينَ مُعْ رَمِ اشلام كالبظك م اراضي . مُسَائِلٌ مُنْعَارِفِ القَرْآنِ (تَعْمَعِارِفِ القَرْآنِ مِنْ كَرَيْرَا فِي الْحَكَامِ) ، ، ، ، ، السانی اعضا کی بیوندکاری \_\_\_\_ لاوىدُنس ف فسر . تا نواتین کے بلے شرعی احکام \_\_\_\_المینظرِیف احمد تھالزی رہ \_\_\_\_ سُولانامهنی محمد نیسع رج رفت تى سُفْرِ سُفْرِكِ آدَا بِالحَكَامِ \_\_\_رر الله الم إِسْلاحِي قَانَوُنِ بِكُلِّ رَطِلاق رَوْرَاتُتْ \_فضياء الرَّمِينِ هلال عَثْما لَيْ الفقر الفقر المانعيات كورها الكفوى ده نمازكة أداف كم \_\_\_\_ إنشارالله تحان مرحم قالزأن وُراشت \_\_\_\_\_ مُرلاناتُ مَنْ رست يداحمُد مُناحبُ وَالْرُسْقِي كَى مِنْهُ عَلَى حِنْبَيْتِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الصبيح النوري شرح قدوري اعلى \_ مولانامخد عنيف كسكون دىن ئى ياتىل تعنى مسامل مېتىتى زلور \_\_\_ ئرلغان كارىشەن على تھالاى رە ہمارےعاتلی مشائل \_\_\_\_ مرانامحد نفحت عثمانی ساحب تارىخ فقداسلامى ـ سشنخ محاخضری مُعدن الحقالَق ننبرح كنزالة قائق \_\_ مُرلاً مُحدضيف الله على م احكام است للم عقل كي نظرين بيسة مُرانا لحمّا إشرَف على تقانوي ره حيلئنا بجزه يعني عُورتول كاحق تنسيخ نِكل رر دَارُ إِلَا مَا عَتِ ﴿ الْمُؤَالِرُ 10 المِرَالِ الرَّجَالِ رِدِدُ وَمِنْ السَّلَا فِي عَلَى الْمُعَلِيلُ مَا دَارُ الْلَا مَا عَتِ ﴾ وَالْمُؤَالِدُ 11/1/10/10 أَنْ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمُ

ميرة النبئ برنبايت مغتل ومستندتعسنيف امام برميان الدّرين سيبيء ليفه ومورع برايك شانداد الم تسني في مستشرقين سح برابي براء علاميشين نوان ترسيدسيمان دوي عشق بير مدرزار بركهم مان والى ستذكبات فآمني ككرسيمان منعثولإى تطبيمة الرداع ساستشادا ورستشقين كالوراستاك برا والحرما فطامس مدثاني وحوت وتبلغت بمرشادهم وركه سياست ادركم أسيم والحزمح وليشدالأ حنزالدت مناك وعادات ماركك معيل يرستندكات يتنخ الجديث بحزمة نولا أمشستد ذكريات اس عبدک برگزیده واتین سے حالات وکار امرل پرسشتمل المنظسيس لثمعة آبىين ك دور كى خواتين م م م م م م ان خواتین کا خذکره مبنول سه مستور کی زان برایکته مونجری إنی معنور في كريم الى الدُّم ليك المراح كارْدوان كالمستندم وال والحرمانك مت أريال قادري انهبيادمليم السلام كاذوان سح ماللت يرميل كآب اتب دخليل تجوز ممارکوام می از دان سے مالات دکارناہے۔ عبدالعزيزالسشنادى برشيهُ ذندگی پيرا تخفرت کاس پوسند آسان زبان بي. دُاكْرُ عبدالحيّ ماري" معنوداكرة مستعيلم إفة حزات مماركوام كاس شام مسين الدين أرى انسوة صمّابيات مع ميرالصمّابيات مهابيت عمالات ادراسوه برايب شادار على كآب. مولا المذبوسف كالمعطوى محانبرام كذنه كي تتندمالات بمطالعت لي راه ماكآب المم إن تسيم" معنوداكوم للالتزوليك لم كالعيمات المث يرمني كآب . مست مالات اورعربي تصائدي تراميم يشتل عشق دادب بين وفي تصنيف مولانا محداث مل تعالوي يحل كمه لي آسال زبان في سندير ، مادس بي واخل معلب سٹبوکاب بیزة البتی سے معتقب کی بجول سے لئے آسان کاب سیمسسلیمان ندوی مولا) فردانست كودكك وي مخقرانازين أيب ماسع كآب علاست بل نعالي معتريت فمرفار وق المنحة حالانت اوركاد نامول برممققائه كآرمي معان الحق عثاني معزت عثمان في من من من من من

يرة مَلْيُ بِيَدِ أَرُورُ و امالُ ٦. ملد اكبيورُ ا سنيرة النبئ مل أمليهم بمنس درا بلد رخمة الليقالمين وأملاح الصريجا وكبيرا ن إنسّانيت أدرانساني معتور ، رُسُولِ اکْمُ کی سستیایی زندگی سٹ مآئی ترمندی عہدِنبُوٹ کی بڑگزیدہ نواتین دُورَ تابغين كي نائورْ خُوا بين جَنْت كِي تُوتِنْجِرِي لَا مِنْ وَالْي تُوالِينِ أزوارج بمطهرات إزواج الانسستار ازؤان صحت تذكرام أتنوه رشول أقرم مل الدوليد لم أشوة صحست ائبز المبلدكهن يجا حسب أة القتمانير ٢ ملد كال طِيئتِ ننبوي سل تنطيد إسلم نشالطيت في ذكرالنبي البدّ سيبة فاتم الاستيار رَحْمٰت عَالَمُ الْهِلَوْيِولِمُ مِيْرةِ مُلْفَاكِيُ لَاشْدِينَ الفسُّ رُوق حَصْرُت عُمَّالُ دُوالنُّورَين

منو الرسول من بيد مندر آسان دان مي حسرت شاه ول الله بينايك في بياري صمّا حبراديال والمرحمة المرسان بكأزيخ إسسسلام بهصص دره ملدكال أغاذاسلام عافرى فلينسك ذوال تك كاستندتاد كأ شاه معین الدین ندوی منتبخ عيدلكق للشث وصلوي انعت رالاحت ار مندد يك كم مناس مونياد كاستند نذكره مَّالاً يُنصنفين دُرس لَطَامِي مولانا محدمينف كمستنظماى بردا درس نظامى تعسيف كريوك اتد دعلما اسك مستندما لاست

مولاً الميمنين المعدمان اكانود نوشت سواني. مولانا حسين امدمدني بتهزئت يزوانه بافت

مندراكم مل شعليه لمرافيتي بيني يراع مون كفارك مكا المسدليل لمعسنة

المروق الرال هي المروق الروق بالرارائي المرجناح روق وروي المرارية المروق المرارية ا

# تفائيروعلوم قسُسرآن اور مدئيث نبوى الأنكية لمرير كى معلم مبوعمر من يذكرت المعارون المستناء كالمعلم مبوعمر من المكتاب

| منسيرتما في بوزننسيي مزانت بديكات ابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ملاشيامتنان اسامتا بناب مدال ار                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منت مِنظِبْرِي أَنَّ مِعْرِرُمُ مِنْ التَّامِيدِ البَّهِ البِعِدِ البِعِدِ البِعِدِ المِنْ البِعِدِ المُنْ الب<br>منت مِنظِبْرِي أَرْدُو 16 بلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ملاسينر في مام المواجه بياب مدّ له درن<br>قامن مردن أنه إن ي                                                   |
| معسى القرآن مين مين المبادين مين<br>معسى القرآن مين من البلايل مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م ق میراند بارای استان ارای استان |
| ا منظم القرآن من القرآن م | مرها معربرن مسير عارس                                                                                          |
| ، میں اور استرین<br>فراک اور نما حولت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| رن دره رب رب<br>ران تاممر اورتبایه به آمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| رات من رببدیب مثل<br>خارت الغرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · •                                                                                                            |
| مات، سون<br>انوش القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| ، رس بعرن بسطرن<br>انوس الفاظ القرآن التحريم (مربي بتحريزی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۋېمۇمدائىيەسىنەي<br>ۋېمۇمدائىيماسىنەي                                                                          |
| مرت البيّان في مُناقبً القرآن (من اعرزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مهان مینرس                                                                                                     |
| مسينية في في المستحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سره ۱۱ شرف علی تمانوک                                                                                          |
| رَآن کی آیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>                                                                                                       |
| غیر البخاری مع ترجمه وشرح ارز ۲ بله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مرانا المورالب دی اصلی . فاشل دیوب.                                                                            |
| غبسيم الم ، عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مولا تاز كريا السبسال. فامنل والانساق كرا في                                                                   |
| بان ترندی ، ، ، ، باید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مرلاكافشش لي تحدصا صب                                                                                          |
| سنن البوداؤ دشريف ۲۰۰۰ ۱۴۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مولا) مرُدا حدثها وطُوانرشِه عالمِ قا كُرثها فالن                                                              |
| سنن نسانی ، ، ، ، ، ، بلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مولاً افعنسسل! حدملب                                                                                           |
| سارف لديث زم وشرح الهداء عنه لل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مولانا محد عور نعانى شامت                                                                                      |
| شكرة تربينيه مترجم منع عنوا أت ٣ جلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرفع ما بدار حمل كالمسلوق رموا أم بدا الرمب وي                                                                 |
| يامن العدالمين مترجم ابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مركا ونعيل الرحمي فعمسها لي مناهري                                                                             |
| الأوب المفرد كال كارد وشربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اذ امام/بسلای                                                                                                  |
| نظابری بدیدشره مست ده شاید « مبدیم ن این سیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ما امراه را دری قاشل بوید                                                                                      |
| غرر مخاری شریف مصص کال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منهضين الدين بمكا الحدزكرإ مامب                                                                                |
| نجرد یخاری شریعیفبیر بهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مەمۇشىن ئنائېلىكىنىپەك                                                                                         |
| تنظيم الاسشيناتشهرم مشكرة أدؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مروناايوالحسسن صاحب                                                                                            |
| شرح العین نووی <u>ترم وش</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولا أمغتى فاشت البي البرني                                                                                    |
| قىسىلەرىپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مولانامحدزكريا اقسيال فامثل واراسلوا كواجي                                                                     |